

O

نام كتاب : كتاب النوازل (جلداول)

نتخب فماوى : مولانامفتى سيد محرسلمان صاحب منصور يورى

ن ترتيب وتحقيق : مفتى محمد ابرائيم قاسمى غازى آبادى

🔾 كېيوٹر كتابت : محمد اسجد قاسمي مظفرنگري

🔾 ناشر : المركز العلمي للنشر والتحقيق، لال باغ مرادآباد

09412635154 - 09058602750

🔾 تقسيم كار : فريد بك دُيو (يرائيويث) لمثيرُ دريا كَنْجُ دبلي

011-23289786 - 23289159

🔾 اشاعت اول : ذی قعده ۱۳۳۵ دمطابق ستمبر۱۴۰۶ و

ن صفحات : ۱۸۸۸

ن تیت : تیمت ن ۲۰۰۰

ملنے کے پتے:

🔾 مركزنشر وتحقيق لال باغ مرادآ باد

کتب خانهٔ محوی محله مفتی سهارن پور

کتب خانه نعیمیه د یوبند

#### انتساب:

احقر اللّدربالعزت کاشکرادا کرتے ہوئے اس حقیر کاوش کو درج ذیل حضرات کی طرف منسوب کرتا ہے، جن کواللّہ تعالیٰ نے احقر کے لئے بظاہراسباب خیر تک پینچنے کا در بعیہ بنایا ہے:

- م خدوم معظم والدمحتر م حضرت مولاً نا قاری سیدمجمه عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتهم ومدت فیوضهم — جواس نا کاره کے صرف مشفق والد ہی نہیں؛ بلکه محن ترین استاذ بھی ہیں۔
- ت مخدومه ومعظمه والده محتر مدزید مجد با (صاحبزا دی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نورالله مرقدهٔ) جن کی مثالی تربیت، به پایان مخلصانه توجهات اور سحرگانی دعا ئیں ہروقت شال حال ہیں۔ ﴿ رَبِّ ازْ حَمْهُ مَا كَسَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ [بنی اسرائیل: ۲۶] (میرے پروردگاران دونوں پر رحمت فرما ہے جیسے پالاانہوں نے جھوکھ چھوٹاسا) آئین، ہو حمت کی یا اُرحم المواحمین۔
- ا اُپ ﷺ وَمِرشد،سيدى وسندى، جانشين ﷺ الاسلام، فُدائ ملت، امير الهند، حَفرت مولانا سيد اسعد صاحب مدنى نور الله مرقدهٔ صدر جمعية علاء ہند- جن كى دعائيں، شفقتيں اور توجهات وعنايات احتر كوقدم به قدم حاصل رہيں۔ در حمد الله تعالىٰ دحمةً واسعةً۔
  - 🗖 اینے تمام اساتذ هٔ کرام بالخصوص:
- 🔾 استاذِ معظم، فقیهالامت حصرت مولا نامفتی محمود حسن گنگو ہی نورالله مرفده مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند
- ن استاذ الأسائذه ، نمونهٔ اسلاف ، حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب عظمی نورالله مرفدهٔ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند
- حضرٰت الاستاذ، مولا نا مفتى حبيب الرحن صاحب خير آبادى دامت بركاتهم صدر مفتى دارالعلوم ديوبند
  - 🔾 حضرت الاستاذ مولا نامفتي ظفير إلدين صاحب مفتاحي نورالله مرقدة بمفتى دارالعلوم ديوبند
- صرّت الاستاذ، مولانا مفتّی گفیل الرحمٰن صاحب نشاط عُثانی نور الله مرفدهٔ نائب مفتی دارالعلوم دیوبند-جن سے اکتسابِ فیض ہم جیسے ہزاروں شاگردوں کے لئے باعث فِخر ہے۔ فیصنراهم اللّٰه تعالیٰ أحسين البجزاء۔
- ت نیز مادر ملمی دارالعلوم دیوبنداور جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآباد کے نام ۔ جن کے چشمہ فیض سے آج ایک عالم ستفیض ہور ہاہے ۔ خدا کرے بیعلمی مراکز تا دیر آباد وشا داب رہیں، آبین ۔ احقر محمسلمان منصور پوری غفر لؤ ۱۲۹۵م مطابق ۲۰۱۵ مراد ۲۰۱۵

## بيش لفظ

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله، أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله تعالىٰ عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء وأحسن الجزاء، وصلى الله تبارك وتعالىٰ على سيدنا ومو لانا محمد وعلى الله وأصحابه و ذرياته أجمعين، أما بعد! الله تعالىٰ كالا كولا كالم المواصان به كداس في الله وأصحابه و ذرياته أجمعين، أما بعد! وفاوي كم شغله مين كريخ والحال الله تعارا الله تعالىٰ كالا كولا كاله الله وأصان به كداس في الله وأصحاب الله تعارف المواقع الله وفات الله وفات عنا كاله وفات الله وفات والله وفات الله وفات الله والله وفات الله وفات الله وفات الله والله وفات الله وفات اله وفات الله وفات الله

دار الافتاء میں جن جلیل القدر حضرات اسا تذہ سے استفادہ کا موقع ملا، اُن میں حضرت الاستاذ المعظم، فقید الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگوہی مقتی اعظم دار العلوم دیوبند، فقید النص حضرت مولانامفتی نظام الدین صاحب اعظمی صدر مفتی دار العلوم دیوبند، فقید العصر حضرت مولانامفتی ظفیر الدین صاحب مقاحی خیر آبادی دامت برکاتهم ، حضرت الاستاذ مولانامفتی ظفیر الدین صاحب مقاحی نور الله مرقدہ اور حضرت الاستاذ مولانامفتی ففیل الرحمٰن صاحب نشاط عثمانی رحمة الله علیه شامل مقاحی نیور الله مرقدہ اور حضرت الاستاذ مولانامفتی ففیل الرحمٰن صاحب نشاط عثمانی رحمة الله علیه شامل میں۔ اس پورے عرصہ میں مذکورہ اسا تذہ عظام کی شفقتیں اور توجہات بفضل خداوندی حاصل رہیں۔

دارالعلوم دیوبند سے تدریب الافتاء کے بعد مشفق ومر بی مخدومی حضرت مولانا سیدرشید الدین صاحب حمید کی نوراللہ مرفتہ ہی کی خواہش اور اصرار پر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں تدریس اور نیابت افتاء کی خدمت کے لئے احقر کو مامور کیا گیا، چناں چہ شوال ۱۲۱۰ھ سے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خدمت میں گھر ہنے کی توفیق بخش ہے۔

بالخصوص دارالا فراء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی سے وابستگی کواحقر اپنے لئے نہایت موجبِ
سعادت اور باعثِ خِیر سجھتا ہے؛ کیوں کہ دارالا فراء مدرسہ شاہی کوملک و ہیرون ملک میں خاص اعتباد
کا درجہ حاصل ہے، اس وجہ سے یہاں بکثرت مختلف نوع کے مسائل واستفتاءات کے حل کے لئے
ملک و ہیرونِ ملک سے رجوع کیا جاتا ہے، زمانۂ ماضی میں اس شعبہ سے اُکا برعلاء ومفتیان کا تعلق رہا
ہے، مثلاً: حضرت مولا نامفتی سیدمجھ میاں صاحب سابق ناظم جمعیۃ علاء ہند، حضرت مولا نامفتی عجب
نور صاحب سرحدی، حضرت مولا نامفتی عبدالرحمٰن صاحب بچھرالیونی اور حضرت مولا نامفتی محمد یجی فور صاحب سرحدی، حضرت مولا نامفتی محمد یجی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ (اس بارے میں مزید تفصیل مقدمہ کے باب دار میں ملاحظہ فرما کیں)
ماحب رحمہ اللہ تعالی۔ (اس بارے میں مزید تفصیل مقدمہ کے باب دار میں ملاحظہ فرما کیں)
تاکمی مدطلہ بھی یہاں مفتی کے منصب پرفائز ہو چکے تھے، اور موصوف نے اپنی خداداوصلاحیت، تربیت
قاسمی مدطلہ بھی یہاں مفتی کے منصب پرفائز ہو چکے تھے، اور موصوف نے اپنی خداداوصلاحیت، تربیت
و مجاہدہ کاماحول قائم کیا۔ احقر جسے متبابل شخص کو بھی اس ماحول سے بحدہ وقعالی فائدہ یہ بیا اللہ تعالی و موسوف کی خدمات کو قبول فرما کیں، اور موسوف کی خدمات کو قبول فرما کیں، اورائمت کوائن سے تادر مستفیض ہونے کی تو فیق بخشیں، آئین۔

احقر نے کئی سال قبل موجودہ مہتم برادر مکرم حضرت مولا نااشہدر شیدی صاحب مدخلہ کی اجازت سے اپنے فقاد کی کی ترتیب کا کام شروع کیا تھا،اس وقت ذہن میں درج ذیل باتیں پیشِ نظرتھیں، جواس کام کوانجام دینے کامحرک بن تھیں:

الف: - دنیا کی زندگی مخضر ہے، اور آخرت کے لئے توشقلیل ہے، اور آتحضرت ﷺ نے موت کے بعد جن باتوں کا ثواب جاری رہنے کا ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک ''علم نافع'' بھی ہے۔ (مسلم شریف۳۰۱۳)اس لئے خیال ہوا کہ ہوسکتا ہے کہ اِن فناو کی کو پڑھ کرکوئی اللہ کا بندہ نفع اٹھائے اوراس بہانے اس سیاہ کار کے لئے کچھآخرت کا تو شہفراہم ہوجائے۔

ب: - دوسرے میکه زندگی میں اگر میکاوشیں شائع ہوجا ئیں تواپنے ذوق کے اعتبارے
ان کی ترتیب اور ترمیم و تبدیلی وغیرہ بأسانی کی جاستی ہے، اور موت کے بعد منہ جانے کون اس کام
کوکرے اور نہ جانے کس طرح کرے؟ اس لئے بھی بیخوائش ہوئی کہ جیسی بھی ٹو ٹی پھوٹی کوشش
ہو، وہ زندگی میں ہی ہوجائے۔

ج: - اوراس کی اشاعت کا ایک بڑا داعیہ اس لئے بھی پیدا ہوا کہ زندگی میں اشاعت کی صورت میں اگرکوئی غلطی سامنے آئے (جس کا احقر کی کم علمی کی وجہ سے عین امکان ہے) تو حضرات اہل علم کے توجہ دلانے پراس سے رجوع کرنا آسان ہوگا۔

بہر حال درج بالامحرکات کوسامنے رکھ کر رجٹروں کی کمپیوٹر کتابت کا کام شروع ہوا،اولاً تمام رجٹروں کی کتابت ہوئی، پھر ہر سوال وجواب پر عنوانات لگائے گئے،عبارات کی مراجعت کی گئی، پھر تھیجے کے بعد ہر باب سے متعلق مسائل کو پیجا کیا گیا، غیر ضرور کی مکررات حذف کئے گئے، پھر ہر باب کی ترتیب قائم کی گئی، اب محنت کے بعد جو مرتب شکل سامنے آئی وہ آپ کے سامنے ہے۔اللہ تعالی قبولیت سے نوازیں، آمین۔

احقر کو بیہ بات انجھی طرح معلوم ہے کہ اکا برمفتیان کرام کے مطبوعہ فقاوی کی موجود گی میں احقر جیسے کم علم شخص کے فقہی جوابات کی اشاعت کوئی معنیٰ نہیں رکھتی؛ کین دوسری طرف بیجھی ایک حقیقت ہے کہ' ہر گلے رارنگ و بوے دیگر است' اس لئے بیخر پریں گو کہ انہی اکا براوراسا تذہ کرام کی تو جہات وعنایات کا پر تو اور انہیں کے علوم کا ایک نیا قالب واسلوب ہیں، کیکن تعبیر اورا نداز بدلنے سے ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لئے مزید نفع کا ذریعہ بن جائیں۔ وَ مَا ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ بَعَوِیْزِ۔ مناص کراس لئے بھی کہ دارالا فتاء مدرسہ شاہی میں ہرفتو کی کو باحوالہ لکھنے کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جب تک صرح عبارت یا حوالہ نہ طیفتو کی نہ تحریر کیا جائے؛ اس

کئے زیر نظر فاویٰ کے ذریعہ بالخصوص طلبۂ افتاءاور عام مفتیانِ کرام کے لئے عموماً پوچھے جانے والے مسائل کے مراجع تک پینچنا آسان ہوجائے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

اس مجموعہ قاوی کا نام کی شخصیت کی جانب منسوب کرنے کے بجائے عمومی انداز میں رکھنا مناسب معلوم ہوا، اور مختلف کتابوں کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی کہ فقرِ فقی کے فقاوی پر ابتدائی مرحلہ میں جو کتابیں مدون ہوئیں، ان میں علامہ فقیہ ابواللیث سرقندی گی "کتسب ب المنوازل" بھی شامل ہے، نسوازل؛ نازلة کی جمع ہے، جس کے معنی "بیش آمدہ واقعہ" کے آتے ہیں، اور یہ لفظ" جدید قابل توجہ مسائل" کے معنی میں بھی استعال ہوتا رہا ہے، اس مناسبت سے پیشِ نظر مجموعہ کانام" کتاب النوازل" تجویز کیا گیا ہے۔

پہلی جلد کے آغاز میں کارابواب پر مشتمل ایک مبسوط مقدمہ بھی ہے، جس میں مصادرِ شریعت، تقلیدائمہ اور فقہ وفتا و گا کے بارے میں ضروری اور مفید معلومات جمع کردی گئی ہیں، جن کے شمن میں گمراہ فرقوں کی جانب سے اٹھائے جانے والے بہت سے شبہات واعتراضات کے جوابات بھی درج ہیں، مقدمہ کی بحثیں اگر چہ مختصر ہیں؛ لیکن ان کے ذریعہ سے شائفین حضرات کو تفصیلی مراجع تک پہنچنا انشاء اللہ آسان ہوگا۔

احقر کی ستی و کا ہلی اور پھر مختلف النوع ہموم ومشاغل اور اسفار وغیرہ کی وجہ سے بیکام بہت طویل وقت چا ہتا تھا؛ لیکن اللہ کا فضل بیہ ہوا کہ دار العلوم دیو بند کے ایک ہونہار فاضل اور مخصص فی الحدیث، عزیز مولوی مفتی محمد ابرا ہیم قائمی غازی آبادی زید علمہ وفضلہ نے ۳۳۳-۳۳ اھ میں دار الافتاء مدرسہ ثابی سے تکمیل افتاء سے فراغت حاصل کی ہوا حقر کی خواہش پرموصوف نے ترتیب فہاوئ کی دار الافتاء مدرسہ ثابی سے تکمام میں ایک سال لگانے کا ارادہ کرلیا، اور پھر ثوال ۱۳۳۴ اھ سے انہوں نے ٹائپ شدہ فراوئی کی بدولت تھی مراجعت اور عنوانات لگانے کا کام پوری تندہ ہی سے انجام دیا، موصوف کی محنت ہی کی بدولت ایک سال میں بیکام کی حد تک سمٹنے کے قابل ہو سکا ہے، اگر بیا حقر کے او پر مخصر رہتا تو ابھی نہ جانے کتا وقت لگ جاتا، اللہ تعالی موصوف کے علم وقبل میں برکت عطافر ما کیں ۔ آمین ۔

نیز تھیج فقاد کی اور مراجعت میں عزیز م مفتی سید محمد ابو بمرصدیق منصور پوری سلمہ اور مولو کی مفتی عبد الحق رسول پوری سلمہ نے بھی جزوی طور پر حصد لیا۔ اِسی طرح محبِ مکرم جناب مولا نامفتی عمران اللہ صاحب قائمی استاذ دارالعلوم دیو بندنے بھی اِن جلدوں پر نظر ڈال کر تھیج فرمائی اور مفید مشورے دئے ، اللہ تعالیٰ اِن سب کو جزائے خیر سے نوازیں ۔ آئین ۔

ابتدائی دوجلدوں کی تیاری کے بعدان کا مسودہ حضراتِ اساتذہ وا کابر کی خدمت میں برائے ملاحظہ واصلاح پیش کیا گیا گیا گیا گیا گاہ ان حضرات نے انتہائی شفقت وحوصلہ افزائی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے نہایت وقیع تقریظات تحریفرما ئیں (جواحقر کی حیثیت ہے کہیں بلند ہیں) احقر ان تحریات کو اپنے لئے انتہائی موجب سعادت سمجھتا ہے، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالی اَ کابرواسا تذہ کے حسنِ طَن کو قبول فرماتے ہوئے احتمالہ فرمائیں۔ وَمَا ذَلِکَ عَلَی اللّٰهِ بَعَدْ یُنْو۔

اخیر میں احقر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے موجودہ مہتم برادر مکرم جناب مولانا سیدا شہد صاحب رشیدی زید کرمہم کا بھی بے صدممنون ہے کہ موصوف نے دارالا فتاء کے رجسڑوں سے فتاوی نقل کرنے کی خوش د لی سے اجازت مرحت فرمائی۔

اسی طرح رجسر ول سے کمپدوٹر کتابت اورتر تیب میں جناب مولوی محد اسجد قاسمی مظفر نگری زیدعلمہ نے سب سے زیادہ محنت کا ثبوت دیا، ان کے علاوہ جناب مولانا کمال احمد صاحب سیتا پوری استاذ شعبہ کمپیوٹر مدرسہ شاہی مراد آباد، مولوی محمد انظار الحسن قاسمی ہردوئی مدرسہ قاسم العلوم تیوٹرہ مظفر نگر، مولوی محمد تیم محرر شعبہ محاسبی مدرسہ شاہی، جناب محمد عارف مراد آباد اور محمد حمران اعظمی وہلی نے بھی محتلف وقتوں میں اور مختلف انداز میں کتابت وترتیب میں حصہ لیا۔ فی جنو اهم اللّٰه تعالیٰ أحسس ال جنواء۔

فتاو کی کی اشاعت وطباعت میں رفیقِ محرم جناب مولانا معزالدین احمدصا حب قاسمی ناظم امارتِ شرعیہ ہند د ہلی اور جناب محمد ناصر خان ما لک فرید بک ڈیو د ہلی نے بہت توجہ فر مائی ،اس پر بھی احقر بہت مشکور ہے۔ اللہ تعالی سبجی معاونین کو جزائے خیرعطا فرمائیں، اوراس مجموعہ کو احقر کے سبجی اساتذ ہ کرام، والدین محتربین مدظلہما اور تمام معاونین ومحسنین اور جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا، ان کے مؤلفین ومصنفین کے لئے صدقۂ جاربیہ بنادیں، اور جو کام باقی ہے اس کی بسہولت پیمیل کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔

بلاشبہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کا موقع ملنا اور اسباب کا فراہم ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، ورنہ کمز ور ہندے کے بس میں کچھنیں، بیاس کی شانِ کر بی ہے کہ خودہی توفیق عطا کرتا ہے، اور پھر استحقاق کے بغیر قبولیت ہے بھی نواز تا ہے، جس پر جتنا بھی شکر اوا کیا جائے کم ہے۔ کسی شاعر نے بچ کہا ہے :

> منّت مئه که خدمتِ سلطال ہمی گنی منّت شناس که أورّ ابخدمت گذاشتت

( ق**یر جمہ**: - بادشاہ کی خدمت کرنے پراس پراحیان مت رکھو؛ بلکہاس کا حیان مانو کہاس نے تہمیں اپنی خدمت کے لئے قبول کرلیا )

﴿ فَلِللَّهِ الْحَمُدُ رَبِّ السَّمْوَاتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. وَلَهُ الْكِبُرِيَآءُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [الحاثية: ٣٦-٣٦]

﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِينَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصَٰفَّت: ١٨٠-١٨٠]

> فقط والله الموفق احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله خادم مدرسه شاہی مراد آباد ۱۹/۱۱/۹۳۵ه ه ۱۹/۱۹/۹۰۱۵ پیر



#### باسمه سجانه تعالى

## عرض مرتب

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد!

نقہ وقاوئی کی ترتیب و تدوین قدیم زمانہ ہے ہوتی چلی آئی ہے، چنال چہ سب ہے پہلے سیدنا حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ؓ نے اس کام کے لئے اپنے شاگر دوں کی ایک جماعت بنائی، جو بحث و تحصی کے بعد طے ہونے والے فقہی مسائل کو تحصی اور انہیں مذہب کا حصہ قرار دیتی، پھر حضرت امام ابولیسٹ نے اپنے زمانہ میں میکام حضرت امام محمد کے سپر دکیا، اور انہوں نے چھنجیم کتابوں میں پورے فقہ ختی کو جمع کیا، پھراسی طرح سلسلہ وار مختلف کتابیں متون اور شروح کے نام سے مرتب ہوتی چلی گئیں، جن میں سے بہت ہی کتابیں آج بھی در پ نظامی میں شامل ہیں۔ سے مرتب ہوتی چلی کیاں مرحلہ کتب فتاوی کا ہے، فتاوی میں دراصل ہر انسان کو اس کی

التِ فقہ کے بعدایک مرحلہ اتب فیاوی کا ہے، فیاوی میں دراسمل ہراسان لواس کی ضرورت کے پیش فطرنوازل وحواد ثات اور پیش آمدہ مسائل کوفقہی اصول و جزئیات پر منطبق کر کے اس مسئلہ کاحل پیش کیا جا تا ہے، فیاوی کے نام پر علیحدہ سے جزئیات ومسائل کی تدوین مقصود نہیں ہوتی؛ بلکہ وقت کی نزاکت کے بیش نظرا سخزاج واستنباط کا جوکام فقہاء کرام کرتے چلے آئے ہیں، انہی کے مستنبط کردہ اصول اور جزئیات کی روثنی میں مسئلہ کا حکم بنانا فتو کی کہلا تا ہے۔

فقد فقی میں الی بہت کی کتابیں ہیں جن میں مسائل وجزئیات کوخاص ترتیب ہے جمع کیا گیا ہے، مثلاً عربی میں: فقاد کی خانیہ (علامہ فخر الدین اوز جندی م ۲۹۵ھ) فقاد کی واولجیہ (علامہ ابوالفتاوی ظہیر الدین عبدالرشید ابن ابی حنیفہ الولوالجی م ۵۴۷ھ) فقاد کی تا تارخانیہ (علامہ عالم بن العلاء الانصاری الدہلوی م ۲۸۷ھ) فقاد کی بزازیہ (علامہ حافظ الدین مجمد بن مجمد المعروف بابن البز ازَّم ۸۲۷ھ) فقاد کی عالمیری (جسے حضرت ملانظام الدین ؓ نے مغل بادشاہ اور نگ زیب عالمیرؓ کے حکم پرعلاء کی ایک جماعت کے تعاون سے مرتب فرمایا تھا) اور فقاد کی شامی (المعروف بحاثیة بن عابدین الشامیؒ م ۱۲۵۲ھ) قابل ذکر ہیں۔

ندکوره عربی فقاولی کے علاوہ اردو فقاولی کا بھی ایک عظیم ذخیره موجود ہے، چناں چہاردو فقاولی میں امام ربانی حضرت اقدس مولا نارشیدا حمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فقاولی ''فقاولی رشیدیہ'' کے نام سے شاکع ہوئے۔ اسی طرح مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی کفایت اللہ صاحب ؓ (۲۲ ساتھ) کے فقاولی ''کفایت المفتی ''کفایت المفتی ''کے نام سے شاکع ہوکر مقبول ہوئے۔ پھر حضرت مولا نامفتی حمد شفیع صاحب دیو بندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی ؓ کے فقاولی انتہائی جامعیت اور تحقیق کے ساتھ الرجلدوں میں 'امداد الفتاوی'' کے نام سے مرتب فرمائے۔ اسی طرح '' فقاولی ادار العلوم'' حمدید) (مفتی عزیز الرحمٰن صاحب میں کردہ: حضرت مفتی ظفیر اللہ بن صاحب مفتاحی ؓ (م مسلام) '' فقاولی اللہ بن صاحب مفتاحی ؓ الکریم گمتھلوی ؓ م ملام اللہ کا م'' (حضرت مولا نا ظفر احمر صاحب عثالی م م ۱۳۹۸ھ وحضرت مولا نا مفتی عبد امر محمد مولا نا مفتی عبد امر محمد مقاوی ؓ م ۱۳۹۸ھ ) '' فقاولی الامت حضرت مولا نا مفتی محمود حسن گنگوہی ؓ م ۱۳۹۸ھ ) '' احسن م کے ساتھ ایک الامیام'' (مفتی رشید احمد لدگی سے مرتب کیا گیا۔ فقاولی بین ، جن کو بڑی عرق ریز بی کے ساتھ اسے نامید خیرات اکابر کے انتہائی جامع اور محقت فقاولی بین ، جن کو بڑی عرق ریز بیر کے ساتھ اسے نامید بیا سے نامید مرتب کیا گیا۔

ائی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی نواسئے شخ الاسلام استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سید مگر سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ، استاذ حدیث ونائب مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے ۲۵ رسالہ فتاوی کا مجموعہ ہے ، جو ۱۳۱۰ھ سے ۱۳۳۵ھ تک کے طویل مدت میں دارالا فتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے حضرت کے قلم سے لکھے جاتے رہے۔

حق توبیر تھا کہ دیگرا کا براہل علم کے فقاد کی کی تحقیق ور تیب کی طرح کوئی صاحب علم عمل، عالم باوقار ہی ان کی ترتیب و تحقیق کا کا م انجام دیتا ؛ لیکن احقر اسے اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتا ہے کہ مجھ جیسے حقیر اور کم علم محض سے ۱۲۳۵ ہے میں دارالا فقاء مدرسہ شاہی کی بخیل کے بعد حضرت الاستاذ نے اپنی نگرانی میں اس مجموعہ کی ترتیب و تحقیق کا کام کرانے کا اشارہ فرمایا، جساحقر نے اپنے لئے حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے اور اپنے علم کی ترقی کا ذریعہ خیال کر کے بسروچ شم قبل کر کے اسروپ شم کی ترقی کا ذریعہ خیال کر کے بسروچ شم قبل کر کے ایر ا

اس مجموعة فقاوى كے بارے ميں درج ذيل باتيں خاص طور برقابل ذكر ہيں:

(۱) ان فقادی میں اکثر فقادی با حوالہ تھے؛ کیوں کہ دارالا فقاء مدرسہ شاہی کا اصول ہے کہ کوئی فتو کی حوالہ کے بغیر جاری نہ کیا جائے ، احقر نے ان حوالہ جات کی مراجعت کی اور جہاں ضرورت محسوں ہوئی ، وہاں مزید حوالے بڑھائے ، اور بہت ہی جگہ عبارتیں بھی بڑھائی گئیں ؛ تا کہ حضرات اہل علم کے لئے مراجعت میں مہولت ہو۔

(۲) فقاوی کی ترتیب میں اولاً عقائد سے متعلق مسائل کولیا گیا ہے، مثلاً سب سے پہلے کتاب الایمان جس میں عقائد وایمانیات، کلماتِ کفر وشرک اور ر دیدعات پرمشمل فقاوی ہیں، جب کہ دوسری جلد میں ر دِفرق باطلہ اور کتاب العلم، جس میں متعلقاتِ قرآن تفسیر وحدیث، فقہ وفقاوی، دعوت و تبلیغ اور سیروتاریخ سے متعلق فقاوی کولیا گیا ہے۔اس کے بعد کی جلدوں کی ترتیب فقتی ابواب یر ہوگی، انشاء اللہ تعالی۔

(۳)عبادات کے ابواب میں بعض جگہوں پر حضرت الاستاذ کی مشہور کتاب' 'کتاب المسائل'' سے استفادہ کرتے ہوئے ضرور کی مسائل کا اضافہ کیا گیا ہے۔

(۴) حوالہ جات کی ترتیب میں مسئلہ ہے متعلق کتبِ فقہید کی عبارتوں کے ساتھ حتی الام کان قرآن کی آیت، حدیثِ مرفوع یا کم از کم کسی صحابی یا تابعی کا اثر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چناں چہ اِن دوجلدوں میں کئی سوا حادیث و آثار حوالہ میں درج کئے گئے ہیں۔

(۵) تحقیق اور حوالہ جات کے لئے کتب فقہ وفاویٰ میں زیادہ تر درمختار، رد الحتار، الحجار، المجمل البحرالرائق، ہندیہ، مجمع الانہر، تبیین الحقائق، فاویٰ تا تارخانیہ، فتح القدیراور ہدایہ سے مراجعت کی گئی ہے، ان کےعلاوہ کہیں کہیں الفقہ علی البذا ہب الاربعة ،الفقہ الاسلامی وادلتہ،الموسوعة الفقہیہ، الفتاویٰ السراجیة اورالمحیط البر ہانی وغیرہ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

(۲) ان فآویٰ کی زبان الجمد لله بهت سلیس، عام فهم اور آسان ہے، اور فتاویٰ نو لی کے اصول وآ داب کے موافق ہے، اورفتو کی کی عبارتین تکرار اور حشو وز وائد سے پاک ہیں، جس کا انداز ہ قارئین خود گالیں گے۔

( ٤ ) فآويٰ ميں مکررات كوحذف كرديا كيا ہے؛ البنة ايك ہى قتم كے مسأئل ميں اگركوئی

زائد بات یاسوال موجود ہو،تو پھراس کو بھی باقی رکھا گیا ہے۔

(۸) کتاب کے شروع میں حضرت مفتی صاحب کا ایک طویل اور مبسوط مقدمہ ہے، جس میں مصادرِ شریعت، (کتاب وسنت، اجماع وقیاس) فقیاسلامی کی تدوین، ائمیئار بعد کی تقلیدا مام اعظم حضرت امام ابوحنیقه اوران کے فقہ کا تعارف، طبقات فقہا، فقہ وفقاو کی کی اہمیت، اصولِ افقاء و آ داب فقاو کی نولی، فقیح فقی کی بنیادی کتابوں کا تعارف وغیرہ، بہت سے اہم موضوعات زیرتح پر آئے ہیں، جن کو پڑھ کرنہ صرف طالب علم؛ بلکہ ایک فقیہ اور مفتی کو بھی اپنے فن میں نئی روشنی ملے گی، انشاء اللہ تعالی ۔

(۹) ہرمسکلہ پر حضرت مفتی صاحب نے نظر ثانی فرمائی ہے اور تر تیب میں بھی حضرت کی خاص توجہ رہی ہے، اور اپنے ذوق کے اعتبار سے حک واضا فداور ترمیم و تنتیخ فرمائی ہے۔ فیجز اہم اللّٰه تعالیٰ أحسن المجز اء۔

ا خیر میں قار ئین کرام سے گذارش ہے کہا گراس مجموعہ کی ترتیب،مراجعت اور تحقیق میں کوئی غلطی نظر آئے تومطلع فر ما کرممنون فرما ئیں؛ تا کہ آئندہ اشاعت میں اس کی تھیج کی جاسکے۔

#### تشكرونهدبيه

یه حقیر کاوش در حقیقت حضرت مفتی صاحب کی توجه کا نتیجه اور خلاصه اور تکمیل با فتاء کے استانه محترم حضرت مولا نامفتی شیر احمد صاحب قائمی مدخله کی شاگردی کی برکات میں، نیز ما در علمی دارالعلوم دیو بند، مدرسه خادم الاسلام بالیوڑ کے عظیم اسا تذہ اور والدین محتر مین کی دعاؤں اور توجهات کے شمرات میں، اس لئے احقر اپنے تمام اسا تذہ والدین محتر مین، دار العلوم دیو بند اور جامعہ قاسمیه مدرسه شاہی کی طرف اس خدمت کو منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ جامعہ قاسمیه مدرسہ شاہی کی طرف اس خدمت کو منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ان اداروں کو قائم و دائم کی میں، اور والدین واسا تذہ کی عمروں میں برکت فرما کر ان سے کسب فیض کی مسلمل تو فیق عطافر ما ئیں۔ آ مین۔ والسلام احتر محمد ابراہیم غازی آبادی مرکز شروحقیق لالباغ مراد آباد واردی دو تا میں۔ واردی مرکز شروحقیق لالباغ مراد آباد

#### دعائيه كلمات:

جگرگوشتش الاسلام، مخدوم مِمرم، استاذ معظم، حفرت اقد س مولا ناسير ارشرصاحب مدنی دامت برکاتهم العاليه استاذ حديث دار العلوم ديوبند بم الله ارحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اما بعد:

اس وقت میرے پیشِ نظر ایک جدید تصنیف ''کتاب النواز ل'' ہے، بیعز بیر محتر م مولانا مفتی محرسلمان منصور پوری نائب مفتی واستاذِ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے تحریر کردہ فتاوی کا مجموعہ ہے، ابتداء میں فقہ وفقاوی سے متعلق سوصفیات سے زائدایک مبسوط مقدمہ ہے، جو بجائے خودایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے جس میں فقہ اسلامی بالخصوص فقہ فنی کے بارے میں بڑی مفیداوراً ہم با تیں بڑے سلیقے سے جمع کردی گئی ہیں، جن کا جاننا ایک مفتی اور فتوی نویس کے لئے ضروری ہے، اس کے بعد جلد اول میں عقائد وایمانیات سے متعلق موصوف کے فاوی ہیں، یہ فتاوی میں، یہ فتاوی ہوں گے اور ۱۳ ایا ہیں، یہ فتاوی سے متعلق ہوں گے اور ۱۳ ایا المجلدوں میں ان شاعوم مفصل و مدلل ہیں جو تمام ہی شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ہوں گے اور ۱۳ ایا

احقرا پی گونا گوں مصروفیات اورعدیم الفرصتی کی بناپر اِس گرال قدر مجموعے کو بالاستیعاب تونہیں دیکھ سکا؛ البتہ جس قدر بھی دیکھنے کا موقع ملا اور توفیق میسرآئی ، اسکی بنیاد پر جھے لیتین ہے کہ انشاءاللہ سیجموعہ اہل علم وبصیرت کے حلقہ میں بنظرِ استحسان دیکھا جائے گا اور اوساطِ علمیہ میں اسے قبولیت حاصل ہوگی۔

اللّٰدربالعزت سے دعاء ہے کہ فقاوی کا بیہ مجموعہ موصوف کے لئے ذخیر ہ ٓ آخرت بنائے اور زیادہ سے زیادہ علمی ودینی خیرمات کی توفیق ارز انی فرمائے ، آمین ۔

ای دعاءازمن واز جمله جهال آمین باد والسلام ارشدمدنی غفرلهٔ ۳۸۱۲/۵۳۸۱هم ۲۰۱۲/۸۶۳۸هم ۲۰۱۲/۸۶۳۸

#### تــقــديــم:

مخدوم مِكرم، والدِ ماجد، حضرت الاستاذ

مولانا قارى سير محموعثمان صاحب ضور بورى زيد مجريم ومديم استاذ حديث دار العلوم ديوبند

بسم الله الرحمان الرحيم

ندمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد:

خداوندِکریم نے جنات وانسانوں کوعبث و بے مقصد پیدانہیں کیا؛ بلکہ اپنی معرفت و بندگی واطاعت کوان کا مقصد تخلیق بتایا ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿ وَمَا خَلَفُتُ الْمِحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [القریف: ٥٦] (اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی ہی کے لئے پیدا کیا ہے)

لیکن واضح ہوکہ صرف انسانی عقل اطاعتِ خداوندی کے طریقے پوری طرح جانے سے قاصر ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کو ہرز مانے میں ان طریقوں کو سمجھانے کے لئے بھیجا ہے، جو سیحے عقائد واعمال کے سلسلہ میں اپنی اپنی امتوں کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم انبین حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و مکمل شریعت دے کر قیامت تک کے لئے مبعوث فر مایے ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً و فعلاً و تقریراً پوری مدتے نبوت ۲۳ رہالہ ذندگی میں واضح فر ماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہؓ، تا بعین اور ہرز مانہ میں فقہاء ومحد ثین کرام بیخدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔
اس لئے اس میں کوئی شکن نہیں کہ ملت اسلامیہ (امت محمد بیعلی صاحبها الصلوۃ والسلام) قیامت تک باقی رہے گئے ان اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کئے ف تَھٰلِکُ أُمَّةٌ أَنَا

أَوَّلُهَا وَالْمَهُدِيُّ وَسَطُهَا وَالْمَسِيُحُ آخِرُهَا وَلكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ فَيُخٌ أَعُوَجُ لَيُسُوا مِنِّي وَلاَ أَنَا مِنْهُمُ. (مشكزة المصابح ٥٨٣/٢، مرقاة المفاتح ١٩/١١)

ترجمہ:- وہ امت کیسے ختم ہو سکتی ہے جس کے شروع میں، میں (خود پیغیمر علیہ السلام) ہوں اوراس کے درمیانی زمانہ میں مہدی ہیں اوراس کے آخری زمانہ میں مسیح (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ہیں؛ کیکن ان کے درمیان میں کچھ گمراہ جماعتیں ہوں گی جومیر سے طریقے پڑئیں ہوں گی، اور میرا اُن سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

الغرض بہ تینوں ذواتِ قدسیہا پنے اپنے زمانہ میں امتِ محمد بدکی دکھیے بھال کے لئے مقرر میں، اُن کے بعد اُن کے تبعین راتخین فی انعلم علماء بیفریضہ انجام دیتے رہیں گے، جس کے نتیجہ میں امت کا سواداعظم عقاید صححہ واعمال صالحہ پر ثابت قدم رہے گا اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اللہ تعالی امت محمد میہ کوضلالت و گراہی پر اکٹھانہیں کرے گا اور ملتِ اسلامیہ کی تا قیامت بقاکا یہی مطلب ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ملتِ اسلامیہ کی بقاء و تحفظ کے لئے ہر زمانے میں دینی رہنماؤں کی ضرورت ہے؛ کیوں کہ پیش آ مدہ ہر قضیہ کے وفت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کرے، مگریہ کام نہ تو ہر کس ونا کس کے بس میں ہے، نہ ارباب عقل وخرد کی محض عقل سلیم اس کو کمل طور پر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بیتو صرف وحی الٰہی کے ذریعہ معلوم ہوسکتا ہے، اس لئے اولاً انبیاء کیم السلام اپنی اُمتوں کو دینی اَحکام بتاتے رہے، اور اُن کے بعد اُن کے فیمبعین علاء راتھیں ہرز مانہ میں بیغدمت انجام دیتے رہے ہیں۔

حضرت اقدس مولا ناشاه ولی الله محدث د بلویؒ نے اس ضدمت کو'سیاست بلیه''کا نام دیا ہے،
اور بتایا ہے کہ جس طرح ''سیاست مُدن' ضروری ہے، اسی طرح سیاست بلی (ملت کی دیکھ بھال
کرنا) بھی ضروری ہے، اور اپنی تصنیف''ججة الله البالغہ'' میں نقتی و قلی دلائل کے ساتھ اس مضمون کو
محث ِ سادس ''مبحث السیاسیة الملیه'' کے بیاب: المحاجة إلی هُداة السُبل ومُقیمی المُمِلل'' کے تحت تحریفر مایا ہے، اس موقع پر اس کوقل کرنا مفید معلوم ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں:

قال الله تعالى: ﴿إنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ واعلم: أن السنن الكاسبة لانقياد البهيمية للملكية، والآثام المباينة لها، وإن كان العقل السليم يدل عليها، ويُدرك فوائدَ هذه، ومَضَارَّ تلك، لكن الناسَ في غفلة منها؛ لأنه تغلِبُ عليهم الحُجُبُ، فيفسُد وجدانُهم، كمثل الصفراوي؛ فلا يتصورون الحالة المخوفة ولا ضررَها، فيحتاجون إلى عليم بالسنة الراشدة: يَسُوسُهم، ويأمر بها، ويَحُضُّ عليها، ويُنكر على مخالفتها.

ومنهم: ذو رأي فاسدٍ، ولا يقصُد بالذات إلا لأضدادِ الطريقة المطلوبة، فيَضِلُّ ويُضِلُّ، فلا يستقيم أمرُ القوم إلا بكَبتِه وإخماله.

ومنهم: ذو رأي راشد في الجملة، لا يُدرك إلا حصةً ناقصةً من الاهتداء، فيحفظُ شيئاً، ويغيب عنه أشياء، أو يَظُنُّ في نفسه أنه الكاملُ الذي لا يحتاج إلى مُكمِّل، فيحتاج إلى من يُنبَّهُهُ على جهله.

وبالجملة: فالناس يحتاجون لا مُحالة إلى عالم حقَّ العلم، تُؤُمِّنُ فَلَتَاتُهُ.

ولما كانت المدينة - مع استبداد العقل المعاشي الذي يوجد عند كثير من الناس بإدراك النظام المُصلِح لها - تَضطرُ إلى رجل عارف بالمصلحة على وجهها، يقوم بسياستها، فما ظنك بأمة عظيمة من الأمم، تَجمعُ استعداداتٍ مختلفة جداً، في طريقة لا يقبلها بشهادة القلوب إلا الأذكياءُ: أهل الفطرة الصافية أو التجريد البالغ، ولا يُهدئ إليها إلا الذين هم في أعلى درجة من أصناف النفوس، وقليل ما هم؟

وكذالك أيضاً لما كانت الحدادة والنّجارة وأمثالُها لا تَتَأتَى من جمهور الناس إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم، وأساتذة يهدونهم إليها، ويحضونهم عليها، فما ظنك بهذه المطالب الشريفة التي لا يَهتدِي إليها إلا الموقّقون، ولا يرغب فيها إلا المخلصون. (حجة الله البالغة)

**تىرجىمە**: "مبحث ِ ششم **ملى** سياست كابيان: - دينى را ہوں كراہ نماؤں كى اور ملقوں كواستوار كرنے والوں كى ضرورت كابيان:

الله پاک کاارشاد ہے: ''آپ صرف ڈرانے والے ہیں،اور ہرقوم کے لئے راہ نما ہوتے رہے ہیں''۔

اور جان لیں کہ نیکی کے وہ طریقے جو کمانے والے ہیں ( یعنی جن کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے) ہیمیت کی تالع داری کو ملکیت کے لئے ، اور وہ گناہ جو نیکی کی اُن راہوں کے مبائن ہیں ، اگر چو تقل سیم اُن پردلالت کرتی ہے ( یعنی عقل سے اُن کو سمجھا جاسکتا ہے ) اور عقل ہم تھی ہے اِس ( سنن پر ؓ ) کے فوائد کو ، اور اُن ( گناہوں ) کے نقصانات کو ؛ لیکن لوگ ان کے بارے میں غفلت میں ہیں ؛ اس لئے کہ لوگوں پر تجابات چھاجاتے ہیں ، پس لوگوں کا وجدان خراب ہوجاتا ہے ، چیسے صفراوی مزاج آ دمی کا حال ہے ، پس وہ نصور نہیں کر پاتے حالت مقصودہ کا ( یعنی ہیمیت کے لئے تابع داری کی حالت کا ) اور نہ اس کے نفع کا ، اور نہ خوف ناک حالت کا ( یعنی حضرر کا ۔

پس وہ محتاج ہوتے ہیں راہِ ہدایت کے ایسے جاننے والے کی طرف جواُن کے اُمور کا نظم انتظام کرے، اوراُن کواُن اُمور کا حکم دے، اوراُن پر اُبھارے، اوراُن کی مخالفت کرنے پر کئیر کرے۔ اور کچھ لوگ فاسد الرائے ہوتے ہیں، وہ بالذات قصد نہیں کرتے مگر مطلوبہ طریقہ (بہیمیت کی اِطاعت و اِنقیاد) کی اضداد ہی کا، ایس وہ مگراہ ہوتا ہے اور مگراہ کرتا ہے، ایس قوم کا معالمہ درست نہیں ہوسکتا، مگراس کوذلیل کرنے سے اوراُس کو کمنام کرنے سے۔

اور کچھلوگ کسی درجہ میں درست رائے والے ہوتے ہیں نہیں پاتے ہیں وہ مگرراہ یا بی کا ناقص حصہ، پس وہ ایک چیز کومحفوظ رکھتا ہے اور اس سے بہت سی چیزیں غائب ہوجاتی ہیں، یا وہ اپنے بارے میں مگان کرتا ہے کہ وہ ایسا کامل ہے جس کوکسی تنکیل کنندہ کی حاجت نہیں، پس وہ (بھی) محتاج ہے اُس شخص کی طرف جواس کواس کے جہل پر متنبر کرے۔

اور حاصل کلام: پس لوگ لامحاله مختاج ہیں ایسے جاننے والے کی طرف جو واقعی جانتا ہو،

جس کی غلطیوں کااندیشہ نہ ہو۔

اور جب مملکت -عقل معاش کے مستقل ہونے کے باوجود جولوگوں میں سے بہت سول کے پاس ہے، اس نظام کو بیجھنے میں جولوگوں کو سنوار نے والا ہے - مجبور ہوتی ہے ایسے شخص کی طرف جوسکی مصلحت کو بخو بی جانے والا ہو، جواُن کو سنوار نے کا فریضہ انجام دے، پس کیا خیال ہے آپ کا اُمتوں میں سے ایک بہت بڑی اُمت کے بارے میں، جو بے حد مختلف استعدادوں کو اِکھا کئے ہوئے ہے، ایک ایسی'' و بنی راہ'' کے بارے میں جس کودل کی گواہی سے قبول نہیں کرتے، مگراچھی نشو و نما پانے والے لوگ، صاف ستھری فطرت والے، یا انتہائی درجہ باطن کی صفائی کرنے والے، اور نہیں راہ کی طرف مگر وہ لوگ جو اِنسانوں کی اقسام میں سے اور نہیں راور وہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔

اور نیز اِسی طرح جب آبن گری بنجاری (بڑھئی کا پیشہ ) اور ان دونوں کے مانند (معمولی)
پیشے، آسان نہیں ہوتے عام لوگوں کے لئے، مگر اُن طریقوں سے جواُن کے اسلاف سے مروی
ہیں، اور ایسے اُسا تذہ سے جواُن کے اُن پیشوں کی طرف راہ نمائی کریں اور اُن کو اُن پیشوں کی
ہیں، اور ایسے اُسا تذہ سے جواُن کے اُن پیشوں کی طرف راہ نمائی کریں اور اُن کو اُن پیشوں کی
ہرغیب دیں، پس کیا گمان ہے آپ کا اُن عمدہ (دینی) مقاصد کے بارے میں، جن کی طرف راہ
نہیں پاتے گر با تو فِق لوگ، اور جن کی رغبت نہیں کرتے مگر مخلص لوگ'۔ (ترجمہ ازرحمۃ اللہ الواسعہ شرح
جیة اللہ المالذ ۲۳/۲۳ ۳۵٬ حدمت مولانا منتی سعدا حمد صاحب بالن لوری زیدور ہم)

بہر حال ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ جب بھی اُس کوکوئی معاملہ پیش آئے، تو ازخود شرعی رائے قائم کرنے کے بجائے سچ علماء راتخین کی طرف رجوع کرے، اور اُن سے شریعت کا تھم معلوم کر کے اُس کے مطابق عمل کرے، امتِ محمد معلوم کر کے اُس کے مطابق عمل کرے، امتِ محمد یقدرانج ہے کہ شخصی طور پر علماء راتخین کی اِس لئے بفضلہ تعالی شروع سے آج تک میطریقہ رائج ہے کہ شخصی طور پر علماء راتخین کی طرف بھی عامۃ المسلمین اپنے معاملات میں رجوع کرتے ہیں، اور اُن اداروں کے دارالا فتاء کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں جن کے متعلق اُن کو کمل اعتاد ہے کہ وہاں سے جو جواب آئے گاوہ

عین شریعت کےمطابق ہوگا، جواب لکھنے والامفتی وعالم کوئی بھی ہو۔

عزیز گرامی قدر مولوی مفتی محمد سلمان سلمه پراللہ تعالی کا بڑا فضل وکرم ہے کہ دارالعلوم دلا بہت فراغت کے بعد بیکسل افتاء وقد ریب افتاء کرنے کے معاً بعد برادر مکرم حضرت مولا ناسید رشید الدین حمیدی قدس سرۂ سابق مہتم مدرسہ شاہی مراد آباد کی نظر انتخاب آس عزیز پر پڑی اور مدرسہ شاہی کے نائب مفتی کی حثیت سے ان کا تقریب 199ء میں فرمایا ،ساتھ میں بیکرم فرمائی بھی کی کہ کتب افتاء کے علاوہ مسلم شریف، ہدائی آخرین وغیرہ کے اسباق بھی آس عزیز سے متعلق کردیئے۔ بفضل اللہ تعالی وقوفیقہ آس عزیز نے پورے انہاک واحساس وذمہ داری کے ساتھ فتوئی نولی اور قدر ای خدمات کو بخولی انجام دیے کی جمیشہ معی کی ہے۔

دارالافتاء مدرسہ شاہی میں جو سوالات آئے، اور آ سعزیز کے حوالہ کئے گئے، اُن کے جوابات مع حوالہ جات کتب فقاو کی آ سعزیز نے تحریر کئے، تقریباً ۲۵ سالوں میں اُن کی بڑی مقدار جع ہوگئ ہے، انہی میں سے نتخب فقاو کی مرتب کر کے طباعت کا سلسلہ' تکاب النواز ل' کے نام سے آ سعزیز شروع کررہے ہیں، امید ہے کہ تیرہ چودہ جلدوں میں بیکام پائے تکمیل کو پہنچ گا۔ انشاء اللہ تعالی مفداوند کر یم اِس کو قبول فرما کر عوام وخواص کے قل میں مفید ترین بنائے، اور آ سعزیز سلمہ کے حسنات میں اضافہ فرما کر مزیبا علم وعمل میں ترقی بخشے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور آ سعزیز کے لئے اور ان کے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔

وفتہ واللہ المرفق

احقر محمرعثان غفی عنه خادم تدریس دارالعلوم دیو بند ۹رزی قعده ۱۳۳۵ه



## اجمالي فهرست

| 🗆 ابتدائيهِ                                     | J |
|-------------------------------------------------|---|
| 🗖 تقریظات۲۲-۵۳                                  | J |
| □ مقدمه                                         | J |
| □ عقا كدوا يمانيات                              | J |
| 🗖 كفرىيشركية كلمات واعمال                       |   |
| 🗖 بدعات ورسومات                                 | J |
| 🗖 مروجب صلوة وسلام                              | J |
| 🗖 مخصوص ایام کی رسومات                          | J |
| 🗖 ميلادمروجه كاحكم                              | J |
| 🗖 موت اورایصال ثواب کے متعلق بدعات ورسومات ۱۲۴۴ | J |
| ت نذرونیاز۵۲۲ ۲۵۲                               | J |
| 🗖 مزارات اور قبروں سے متعلق رسومات              | J |
| ٦ متفرقات                                       | 1 |



# تفصیلی فهرست ابتدائیه

| ٣  | □ انتماب                                                                           | ] |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۴  | ◘ بيش لفظ                                                                          | J |
| 1+ | ۵ و فې مرتب                                                                        | J |
| ۱۴ | 🗖 دعائية كلمات: حفرت اقدس مولا ناسيدار شدصا حب مدنی دامت بركاتهم                   | J |
| 10 | تقديم:والدماجد، حضرت اقدس مولانا قاری سير محمد عثال خصور پوري دامت بركاتهم         | J |
|    | تقريظات وتأثرات                                                                    |   |
| ٥٣ | 🗖 حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت بر کاتبهم مهتم دارالعلوم دیوبند      | J |
| ۵۴ | 🗖 حضرت مولا نانعت الله صاحب اعظمی دامت بر کاتهم محدث دارالعلوم دیوبند              | J |
| ۵۵ | تا حضرت مولانارياست على صاحب بجنورى دامت بركاتهم استاذِ حديث دارالعلوم ديو بند     | J |
| ۲۵ | 🗖 حفزت مولا نامفتی حبیب الرحمٰن صاحب خیر آبادی مد ظله صدر مفتی دارالعلوم دیوبند    | J |
| ۵۷ | 🗖 حضرت مولا نا نورعالم خليل الاميني صاحب مدخله استاذِ ادب عربي دار العلوم ديوبند   | J |
| ۵۸ | 🗖 محترم ومکرم حضرت مولا نامفتی شبیراحمه صاحب قاسمی مدخله مفتی مدرسه شابی مراد آباد | J |
| ۵٩ | 🗖 حضرت مولا نامفتی محمد فاروق صاحب مدخله تهم جامعهٔ محود بیملی پور ماپوڑ روڈ میرٹھ | J |
| 41 | 🗖 برادرِ مَرم حضرت مولانا اشهدرشيدي صاحب زيد كرمهم تهم مدرسه شابي مراد آباد        | ] |

### مُقتَلِمَّتُ

| 714         | باب:-ا آسائی ہدایت کے بغیر نجات نہیں                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۵-         | 🔾 آ سانی ہدایت کے ذرائع                               |
| <b>44</b> - | 🔾 رسولوں کے بعض امتیازات                              |
| <b>77</b> - | 🔾 سابقهر سولول اور کتابول پرایمان                     |
| ۲۸-         | 🔾 حضرت خاتم النهبين الطينية كي بعثت ِمباركه           |
|             | 🔾 حضرت محمصلی الله علیه وسلم آخری اورعالمی تیغیبر ہیں |
| ۷۱-         | 🔾 تا قیامت شریعت برعمل کیے؟                           |
| <u>۷</u> ۲  | باب:-۲ كتابالله                                       |
| - ۲۸        | O قرآن کےسات حروف میں نازل کئے جانے کا مطلب           |
|             | 🔾 پېهالقول                                            |
| ۷۵-         | ⊙ دوسراقول                                            |
|             | 🔾 ایک غلط فبخی کا إز اله                              |
| ۸٠-         | 🔾 قراُت کے معتبر ہونے کی تین شرطیں                    |
| ۸۱-         | 🔾 ائمَه قراءاتِ عشره                                  |
| ۸۲-         | 🔾 ائمَه رقراءات ِشاذه                                 |
| ۸۳-         | 🔾 جمِعِ قرآن کی مختصر تاریخ                           |
| ۸۴-         | 🔾 خلافت ِصدیقی میں جمعِ قرآن                          |
| ۸۵-         | 🔾 دورعثانی میں جمعِ قرآن                              |
| ۸۸-         | 🔾 قرآن کریم میں تشکیک کی نایا ک کوشش                  |

| = ۱۳        |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19          | ن قرآنی مضامین                                                               |
| 9+          | ن تفیر بالرائے جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
|             | باب:-٣٠ سنت ِرسول الله                                                       |
| 91          | 🔾 احادیث کیے محفوظ رکھی گئیں؟                                                |
| 90          | 🔾 کتابت ِحدیث کی ممانعت قطعی نه تقی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 94          | 🔾 دور صحابةً وتا لبعين                                                       |
| 92          | 🔾 بذريعه كتابت مدوين حديث كا آغاز                                            |
| 91          | 🔾 انکارِ حدیث کافتنه                                                         |
| 99          | 🔾 منکرینِ حدیث کے چنداعتر اضات اوران کا جواب                                 |
| 1+1         | ○ سنت کے درجات                                                               |
| 1+1"        | 🔾 خبرواحد کوقبول کرنے یار د کرنے کے بارے میں فقہاءاحناف کے چندزریں اصول      |
|             | 🔾 (۱) خبروا حد کوقر آنی آیات پر پیش کرنا                                     |
| 1+0         | 🔾 (۲) خبرواحد کاسنت مشهوره سے موازنه                                         |
| 1+0         | 🔾 (٣) خبرواحد کامتوارث عمل سے مقار نہ                                        |
| 1+4         | 🔾 (۴)عموم بلوی والے مسائل میں خبر واحد کی حیثیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| <b>r•</b> 4 | O (۵) خبروا حد کا قواعدِ کلیہ ہے مواز نہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1•∠         | باب:-۴ اجماعِامت                                                             |
| 1•4         | 🔾 اجماع کے جحت ہونے کی چند دلییں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۱•۸         | 🔾 اجماع کی قشمیں                                                             |
| 1+9         | Q (۱) ايماع مطلق                                                             |

| గు     |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 1•9    | (r) اجماع سكوتى                                   |
| II •   | (۳) اجماع مرکب                                    |
| 1111   | باب:-۵ قیاس                                       |
| 110    | • استحسان                                         |
| 110    | 🔾 پېلااصول                                        |
| 11Y    | • دوسرااصول                                       |
| 114    | 🔾 حدیث معاذی سے قیاس واستحسان کا ثبوت             |
| 119    | باب:-۲ اجتهادواشنباط                              |
| 119    | <ul> <li>اجتهاد کے لئے درکار صلاحیت</li></ul>     |
| 14     | 🔾 دور صحابه میں قیاس واجتهاد کا سلسله             |
|        | ن بعد كازمانه                                     |
|        | 🔾 مذکوره دلائل سے احکام کا تعین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IFA    | 🔾 اختلاف فقهاء کے دوائم عنوانات                   |
| 114    | <b>•</b>                                          |
| اس.۔۔۔ | 🔾 اصحاب الرائے واصحاب الحدیث                      |
| اسا    | <ul> <li>(۱) حجازی ماتب فکر</li></ul>             |
| ۱۳۲    | (۲) عراقی مکتب فکر                                |
| ۱۳۲    | 🔾 دووضاحتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ۲۳     | • (                                               |
| تهمها  | نقليد كے اصطلاحي معنی                             |

| 77  |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 112 | 🔾 تقلير مطلق يامقيد؟                                 |
|     | 🔾 مذا هېپار بعه مين انحصار                           |
| ۱۳۸ | ن تعین ضروری ہے                                      |
| ١٣٩ | 🔾 نفسانیت کی اجازت نہیں                              |
| ۱۴  | ○ الامان،الحفيظ!                                     |
| ۱۳۲ | 🔾 ضرورت کے وفت دوسرے مسلک کواختیار کرنا              |
| ۳   | ں ضرورت کے وقت دوسرے مسلک کواختیار کرنا              |
| ۱۲۵ | باب:-٩ حضرت امام ابو حنيفة؛ ايك قابل إقليد شخصيت     |
| ۲۱  | ○ شرنبِ تالعيت                                       |
|     | ن مخصل علم                                           |
| 162 | 🔾 فقه مین مهارت                                      |
|     | ) انهم ایما تذه                                      |
| ۱۴۹ | 🔾 امام ابوحنیفهٔ گااپنے اساتذہ کی حد درجهٔ عظیم کرنا |
|     | 🔾 انهم تلامذه                                        |
|     | ○ عليهٔ مبارکه                                       |
|     | 🔾 چنداخلاقِ فاضله                                    |
|     | ن تواضع                                              |
|     | 🔾 حکم و برد باری                                     |
|     | ٠ جوروسخا                                            |
|     | ) ورع وتقوی                                          |
| 104 | 🔾 كثرت عبادت                                         |

| Z <u> </u> |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۵۸        | ن خوف وخثیت                                               |
| 169        | 🔾 حفرت امام اعظم کی چند خصوصیات                           |
| 171        | /• ·                                                      |
| 148        | باب:-•ا فقه حنفی کابنیادی منشور                           |
| 174        | <ul> <li>"إذا صح الحديث فهو مذهبي" كالمحيح مطلب</li></ul> |
| IYA        | 🔾 کیاامام اعظم گو چند ہی حدیثیں یا دخصیں؟                 |
| 14         | O امام اعظلمٌ رِضعیف الحدیث ہونے کا طعنہ؟                 |
|            |                                                           |
| ۲۸         |                                                           |
| 144        | باب:-اا فقه ففی کی تدوین اور بنیادی کتابیں                |
| 14         | 🔾 طبقات ِ مسائل                                           |
| 14         | 🔾 (١) ظاهرالرواميرروامية الاصول                           |
| 144        | 🔾 (٢) غيرظاېرالروايه ررواية النوادر                       |
| 144        | 🔾 (٣) الفتاوى والواقعات                                   |
| IZA        | 🔾 حشرت شاه ولی الله کاار شاد                              |
| ۱∠۸        | 🔾 حضرت مولا ناعبدالحي فرنگي محلي گي ختيق                  |
| 1/4        | 🔾 كتبِسة ظاهرالرواية                                      |
| 1/4        | <ul> <li>(۱) المبهوط( كتاب الاصل)</li></ul>               |
| 1/1        | (۲) الجامع الصغير                                         |
| ۱۸۲        | O (٣) الجامع الكبير                                       |

| ۲۸   |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| IAT  | ⊙ (۴) زیادات(وزیاداتالزیادات)                     |
|      | O (۵) السير الصغير                                |
| ۱۸۳  | O (۲) السير الكبير                                |
| ١٨١٠ | 🔾 كتېستەظا ۾ الروايد كالخص مجموعه                 |
| ۱۸۴  | 🔾 كتاب الكافى كى سب ہے مشہور شرح                  |
| ١٨۵  | 🔾 مبسوطِ سزهسی کہال کھی گئی؟                      |
| ١٨۵  | 🔾 مطلق مبسوط ہے مبسوطِ سزحتی مراد ہوتی ہے         |
| ΙΛΥ  | 🔾 خفی فتاوی کی تدوین                              |
| ΙΛΥ  | 🔾 متونِ معتبره                                    |
| ΙΛΛ  | ن غير معتبر فقهي كتابين                           |
| 19+  | باب:-١٢ فقهاءِاحناف ڪيطبقات                       |
| 19 + | 🔾 علامها بن کمال یا شاکے بیان کردہ طبقات          |
| 197  | © استدراک                                         |
| 191~ | 🔾 طبقات ِمجتهر ين                                 |
| 191  | باب:-۱۳ فتو کی نو کسی کے چندا ہم اصول             |
| 197  | 🔾 (۱) کس کے لئے فتو کی وینا جائز ہے؟              |
| 194  | 🔾 (٢) اتفاقی مسّلہ سے عدول جائز نہیں              |
| 194  | ○ (٣) ائمه میں روایتیں مختلف ہوں تو کیا کیا جائے؟ |
| 194  | ⊙ (۴) فتو کی صرف رانج روایت پردیاجائے             |
| 191  | O (۵) صرف معتبر کتابوں براعتماد کیا جائے          |

| r9 =         |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 191          | 🔾 (٢) ترجيح صرت کاورتر څیخ التزامی                                    |
| 191          | C (2) ترجیح صرت کے الفاظ                                              |
| 191          | 🔾 (٨) متعارض اقوال مين ترجيح كاطريقه                                  |
| 199-         | (٩) ظاہرالروایة پرفتویٰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 199-         | (۱۰) مفهوم نخالف                                                      |
| 199-         | O (II) ضعیف روایت پرفتو کی کا حکم                                     |
| <b>***</b>   | باب:-سما فتوی نو لیسی کے پچھا ہم آ داب                                |
| <b>***</b> - | 🔾 فتوكى دينة مين احتياط                                               |
| ۲۰۳.         | 🔾 مفتی کے شرائطا داوصاف                                               |
|              | 🔾 مفتی کی ظاہری ہیئت                                                  |
|              | 🔾 حسن ننت كااهتمام                                                    |
| ۲۰۱۲ -       | 🔾 فتوکی اور عمل میں مطابقت                                            |
|              | 🔾 علم کی طلب اور شوق برقر ارر کھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| - ۱۲۰۲       | 🔾 مفتی عبادات کا شوق رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ۲+۵ -        | 🔾 فتنه کے اندیشہ کے وقت زبانی جواب پرا کتفاء کرے                      |
| ۲+۵ -        | 🔾 خصومات میں نہ پڑے                                                   |
| ۲+۲-         | 🔾 معارض ومعاند کوجواب نه دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| ۲+۲-         | 🔾 عرفی مسائل میں غیرعرف پرفتو کی نه دیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۲+۲-         | 🔾 مہمل سوالات کے جواب میں نہ پڑے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|              | 🔾 آ زمائشی سوالوں کا جواب نہ دے                                       |

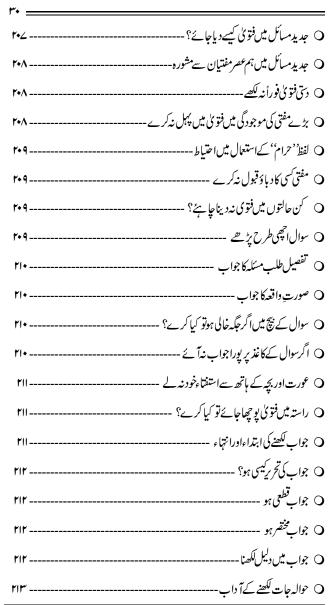

| <del></del> ا۳ |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| rim            | ۔<br>۞ وراثت کے مسائل لکھنے کا طریقہ                                |
| ۲۱۴            | 🔾 اہلِمِجلس کے سامنے فتو کی سنانا                                   |
| ۲۱۴            | 🔾 غلطی ظاہر ہونے پر رجوع کرلے                                       |
| ۲۱۴            | 🔾 دوسرے کے فتو کی کی تصدیق کے آداب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|                | 🔾 فآوئی کی نقل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ria            | 🔾 مستقتوں کے لئے چنداہم ہدایات                                      |
| <b>1</b> 1/_   | باب:-۵۱ فقه فی کےموجودہ مراجع                                       |
| ۲۱۷            | 🔾 (۱) ردالمحتار على الدرالمختار ( حاشيها بن عابدين/ فنّاو کل شامی ) |
| r19            | 🔾 (٢) حاشية الطحطاوى على الدرالمختار                                |
| r19            | ⊙ (٣) بدائع الصنائع                                                 |
| r19            | ⊙ (۲) فخ القدير (شرح البداية )                                      |
| ۲۲۰            | ○ (۵)البحرالرائق (شرح كنزالدقائق)                                   |
| rr•            | O (۲) فآوی عالمگیری                                                 |
| rr•            | O (۷) فآویٰ خانیه                                                   |
| TT1            | ○ (٨)الجامع الوجيز ( فتاويٰ بزازيه )                                |
| ۲۲۱            | ( e ) مجمع الانبر                                                   |
| ۲۲۱            | (١٠) الحيط البر بأني                                                |
| ۲۲۲            | (۱۱)الفتاوکی التا تارخانیه                                          |
|                | (۱۲) الفتاو كي الولوالجيه                                           |
|                | O (۱۳) شرح منظومة ابن وبهان                                         |
|                |                                                                     |

| ٣٢          |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| ٢٢٢٠        | 🔾 (۱۴)غنية المتملى شرح منية المصلى                |
| rrr         | 🔾 (١۵) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح            |
| (           | چنداردوفتاوکا                                     |
| rrr         | O (I) فآوئل رشيد بيه                              |
| rra         | <ul> <li>(۲)عزیزالفتاویگ/امداد المفتیین</li></ul> |
| rra         | O (۳) فتاویٰ دارالعلوم (جدید)                     |
| rry         | · (۴) كفايت المفتى                                |
|             | ○ (۵)امرادالفتاوىٰ                                |
| rr <u>∠</u> | O (۲)امرادالا مکام                                |
| <b>۲۲∠</b>  | 🔾 (۷) فتاوی خلیایی ( فتاوی مظاهر علوم )           |
| <b>۲۲∠</b>  | 🔾 (٨) فتاوىٰ شُخُ الاسلام                         |
| rra         | O (۹) فآویٰ محمودیه                               |
|             | O (۱۰) منتخبات نظام الفتاو کی                     |
| rr9         | 🔾 (۱۱) فمآو کی رهیمیه                             |
|             | (۱۲)احسن الفتاوى                                  |
| rr9         | 🔾 (۱۳) آپ کے مسائل اوران کاحل                     |
| rr•         | ○ (۱۴) کتاب الفتاویٰ                              |
|             | 🔾 (۱۵) فتاوی عثانی                                |
|             | (۱۲)مجمودالفتاوىٰ                                 |
| ٢٣١         | ( ۱۷ ) فيآو کار باض العلوم گوريني                 |

🔾 ایمان واسلام کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ -------

🔾 ایمان وعقا ئدمیں کیا فرق ہے؟ ------

| - مهس        |                                                                       | = |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| ۲۳۸          | "لَا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمُ النخ" سےكون سائيان مراد ہے؟                  | 0 |
| 229          | ا يمان مخلوق ہے ياغير مخلوق؟                                          | 0 |
| ۲۵٠          | اسلام میں داخل ہونے کے کیاشرائط ہیں؟                                  | 0 |
| 101          | وین پر پوری طرح عمل لازم ہے                                           | 0 |
| 101          | نجات کا دارو مدارا عمال پر ہے یاعقا کد پر؟                            | 0 |
| rar          | ایمان کی طاقت کواللہ کی طاقت سے زیادہ کہنا؟                           | 0 |
| ram          | کیااللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ماننا شرک ہے؟                          | 0 |
| 100          | الله کے لئے''یر''(ہاتھ) ہونے کاعقیدہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | 0 |
| ۲۵۸          | بیداری کی حالت میں خدا کوئس نے دیکھا ہے؟                              | 0 |
| 109          | کیا نی کواللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا جا سکتا ہے؟                | 0 |
| <b>۲</b> 4•  | انسان ،فرشتہ اور جن کےعلاوہ کون تی گلوق مکلّف ہے؟                     | 0 |
| 141          | کلام الله مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟                                      | 0 |
| 777          | الله كے نزد يك حضورزياده محبوب بيں يادين اسلام؟                       | 0 |
| ۲۲۳          | كياالله كي دين كے مقابله ميں شخصيات يا نبي كى كوئى حيثيت نہيں؟        | 0 |
| <b>۲</b> 4∠  | عصمتِ انبیاء کاثبوت قر آن وحدیث ہے                                    | 0 |
| 777          | عصمت صِبى اور عصمتِ نبى ميں كيا فرق ہے؟                               | 0 |
| ٣٧٠          | ا نبیاء علیم السلام کو'' بڑے بھائی'' کہنے کا مطلب؟                    | 0 |
| <b>1</b> 2 M | اُمتیو ں کو بھائی کہنے والی روایت بیان کرنے والے کو گستاخِ رسول کہنا؟ | 0 |
| r20          | حضور ﷺ واپنج جبيهابشر کهنا؟                                           | 0 |
| <b>1</b> 24  | ''رحمة الله للعالمين' حضور ﷺ كاصفتِ خاصه بـ                           | 0 |
|              | كيانماز مين حضور عليه السلام كاخيال آنامف ميصلوق ہے؟                  |   |

| 141-9_     | 🔾 نماز میں حضورﷺ کا خیال مبارک آنے سے متعلق علماءد یو بنداور مدرسہ شاہی کا موقفہ       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 🔾 عقيدهٔ حيات النبي ﷺ                                                                  |
| ۲۸۲        | 🔾 حضور ﷺ قبرِ مبارک میں جید عضری کے ساتھ موجود ہیں۔۔۔۔۔۔۔                              |
|            | 🔾 کیاحضورعلیہالسلام اپنے ہرامتی کی مدد کے لئے دنیامیں تشریف لاتے ہیں؟                  |
| ۲۸۵        | 🔾 روضة اقدس پردوسرول کاسلام پہنچانے کا کیا حکم ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۸۲        | 🔾 حضورعلیهالسلام کے لئے'' وسیلہ'' کی دعا کرنا                                          |
| ۲۸۷        | 🔾 ختم نبوت ذاتی وز مانی؟                                                               |
| r91        | 🔾 معجزهٔ شق القمر                                                                      |
| r9r        | 🔾 نقدريي کتنی قشمیں ہیں؟                                                               |
| <b>797</b> | 🔾 نقدريكا أكاركرنا                                                                     |
| r91        | 🔾 ''ہر کام اللہ کے حکم اور مرضی ہے ہوتا ہے''اس کا کیا مطلب ہے؟                         |
| ۳۰۱        | 🔾 کسی کا کام بگڑنے پر کہنا کہاں نے اپنی قسمت خودخراب کی ہے؟                            |
| ۳۰۱        |                                                                                        |
| ۳۰۲        | 🔾 روح کی حقیقت                                                                         |
| ۳۰۳        | 🔾 انتقال کے بعدروح کے دنیامیں واپس آنے کا عقیدہ                                        |
| ۳۰۵        | 🔾 کیامیت کی روح واپس آتی ہے؟                                                           |
| ۳۰۵        | 🔾 مرنے کے بعدد نیامیں دوبارہ زندہ ہونے کاعقیدہ رکھنا؟                                  |
| ۳۰۲        | 🔾 کیام نے والی کی روح گھر کے کسی فرد پر آسکتی ہے؟                                      |
| ۳•۸        | 🔾 ساارشعبان کوروحیں اکھٹی ہونے کاعقید ہ رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| r+9        | 🔾 مرنے کے بعد عذاب اور ثواب بدن پر ہوگا یا رُوح پر؟                                    |
| ۳۱۰        | 🔾 عذاب قبرجهم کوہوتا ہے یاروح کو؟                                                      |

| ٣٧ -    |                                                                             | _ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۱۳     | ا مرنے کے بعد میت کوعذاب کیسے دیا جا تاہے؟                                  | 0 |
| ۳۱۲     | ا عالم برزخ کہاں ہے؟ اورعلمین تھجین کسے کہتے ہیں؟                           | O |
| ۳۱۳     | ، عالم برزخ كامطلب كياہے؟                                                   | O |
| ۳۱۴     | ، برزخی زندگی؟                                                              |   |
| ۳۱۲     | ، عالم برزخ                                                                 | O |
| ۲۱∠     | ، برزخی زندگی کامدارقبر پزئیں ہے                                            | O |
| ٣19     | ا رمضان المبارك ميں انتقال كرنے والے كائكم                                  | O |
| ۳۲۰     | · کیار مضان میں وفات پانے والے سے برزخ کاعذاب تا قیامت ختم کر دیاجا تا ہے؟  | O |
| ۳۲۱     | ا جمعہ کے دن وفات پانے والوں کے لئے فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | O |
| ٣٢٣     | ا فائق وفاجرمسلمان اگر جمعه کے دن مرجائے تو عذابِ قبر ہوگا یانہیں؟          | O |
| ٣٢۴     | ا جمعہ کے دن مرنے والے کا حکم                                               | O |
| ۳۲۵     | ا غیرمسلم بچوں کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟                                 | O |
| ۳۲۷     | قیامت قائم ہونے پر جب آسان بھی ٹوٹ جائے گا تو عرش کہاں قائم ہوگا ؟          | O |
| ٣٢٨     | کیا جنت اور جہنم آج بھی اُسی صفت پر قائم ہیں جس پر قیامت کے دن ہوں گے؟      | O |
| ٣٣٠     | ) عقبیدهٔ شفاعت                                                             | O |
| ٣٣٣     | ا نبیاءاوراولیاءکو کس قتم کی شفاعت کاحق ہے؟                                 | O |
| ٣٣٦     | ا اولیاءاللّٰدکو متصرف ماننا درست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | O |
| ٣٣٩     | ا بزرگول کواپنی قبرول میں متصرف سمجھنا                                      | O |
| ۴۴۰     | ﴾ كيااولياءاللها ني قبرول مين أجسام كے ساتھ زندہ ہيں؟                       | O |
| الهماها | ا نبیاء ، صحابه اوراً ولیاء کی قبروں پر جا کر دعا کی درخواست کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0 |

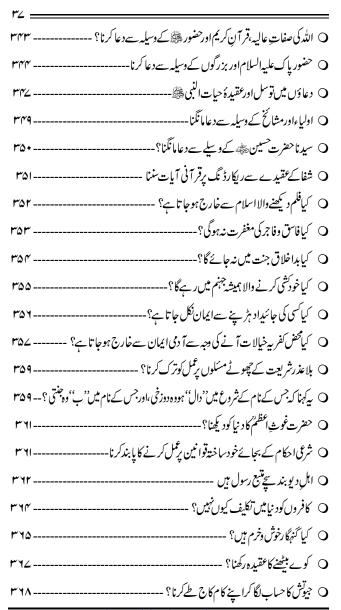

| <u> ም</u> ለ |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳49         | 🔾 گھر میں نحوست کا عقیدہ؟                                               |
| ۳۷٠         | 🔾 عصر کی نماز کے بعد گھر میں جھاڑولگانے سے برکت ختم ہونے کاعقیدہ رکھنا؟ |
| ۳۷٠         | 🔾 شبِ برأت میں ۱۱ر بج نلول میں زمزم آنے کاعقیدہ رکھنا؟                  |
| ۳۷۱         | 🔾 مغرب کی اذان کے وقت سب کام چھوڑ دینے کو ضروری تجھنا؟                  |
| ۳۷۲         | 🔾 کیاعصراور مغرب کے درمیان پانی بینامنع ہے؟                             |
| m2 m        | <ul> <li>دواڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کو براسمجھنا؟</li> </ul>       |
|             | 🔾 کیادوعیدوں کے درمیان نکاح غلط ہے؟                                     |
| ۴۷          | 🔾 صفر کے مہینے کو براسمجھنا اوراس میں نکاح کرنے سے بازر ہنا؟            |
| ۳۷۵         | 🔾 زمین پانی ہے 22ر گنا کم ہے تو قیامت میں اس پر مخلوق کیسے سائے گی؟     |
| MZY         |                                                                         |
| ۳۷۷         | 🔾 کھاتے وقت زبان یا گال کٹ جانے پریہ بھینا کہ کسی برائی کا نتیجہ ہے؟    |
|             | 🔾 اہلِ بیت ہے محبت رکھنا اہلِ ایمان کی شان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
|             | 🔾 يزيد کو کا فراور جهنمي سمجھنا؟                                        |
| rz9         | O كافركوكا فركهنا؟                                                      |
| ۳۸٠         | 🔾 اظہارِ حقیقت کے لئے کفارکو کا فر کہنا؟                                |
| ۳۸٠         | O حضور ﷺ کے والدین کومؤمن نه ماننا؟                                     |
| ۳۸۲         | 🔾 خواجها بوطالب کوکا فر کہنے والے پر تقید کرنا؟                         |
| ۳۸۵         | 🔾 جنت كابازاركيها هوگا؟                                                 |
| ۳۸۹         | كفريه وشركيه كلمات اورأعمال                                             |
| ۳۸۲         | ن شرک کی تعریف                                                          |
| ۳۸۷         | ○ ''وندے ماتر م'' کا مطلب اوراس کا حکم ؟                                |

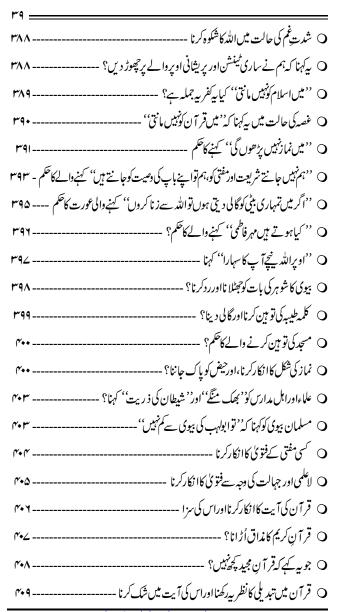

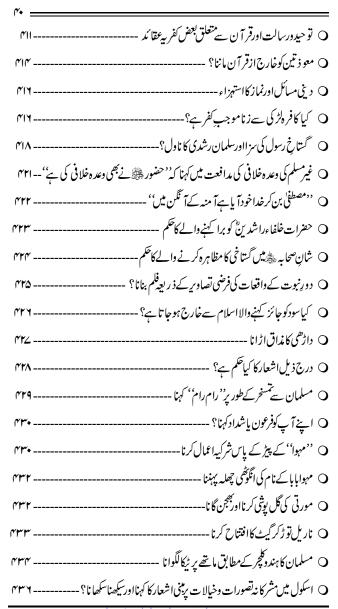

| —— ام    |                                                                                  | = |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
|          | ﴾ غير مسلم کي چنا کوآ گ لگانا؟                                                   |   |
| ۲۳۸      | ﴾ بچوں کامنڈن کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | C |
|          | ) کیاطوائف کے لئے ایصالِ ثواب کا حکم ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |   |
| ۰۰۰۰۰    | ﴾ حكومت كا قانون شريعت سے نكرائے تو كيا كرے؟                                     | C |
| ا۲۲      | ﴾ كسى مسلمان كوكافركهنا                                                          | C |
| انهم     | ﴾ حضرت تقانویؓ اورامام احمد رضا کو کا فر کہنے والے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔               | C |
|          | ﴾ بدعت کی بنیاد پراحمد رضاخال کوکا فر کهنا؟                                      |   |
| ٠,٠٠٠    | ﴾ روپیہے لالچ یاکسی کی دل جوئی میں علماء دیو بندکو کا فر کہہ کرتو بہ کرنا ۔۔۔۔۔۔ | C |
| ۳۳۵      | ﴾ بریلوی شرپیندوں کےخوف سےعلاء دیو بندکوکا فرکہہ کر بعد میں تو بہ کرنا؟ ۔۔۔      | C |
| ۲۳∠      | ) عورت کو'' پیرکی جوتی'' کہنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          | C |
| <u> </u> | ) مسلمان کی تو بین کرنااورگروپ بازی کرنا                                         | C |
| 444      | بدعات ورسومات                                                                    |   |
| rω•      | ) بدعت کی تعریف کیاہے؟                                                           | C |
| ra+      | ) برعت کیاہے؟                                                                    | C |
| ۲۵۱      | ﴾ کسیمکن پر بدعت کااطلاق کب ہوتا ہے؟                                             | C |
| rap      | ) سنت اور بدعت میں کیافرق ہے؟                                                    | C |
| rar      | ) سنت پڑمل کرنے کے فوائد                                                         | C |
| ۳۵۵      | ) بدعت کےرواج دینے سے کیا نقصان ہے؟                                              | C |
|          | ) بدعی شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |   |
| ۳۵۹      | ) اہلِ بدعت کی گمراہیوں ہے عوام کو آگاہ کر نامنع نہیں؟                           | C |
|          | ) فرائض کےعلاو ہننن ونوافل پار فع مصائب کے لئے اذان دینا کیساہے؟ ۔۔۔             |   |

| ۳۲ —               |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 🔾 امام کے ساتھ کلمہ طیبہ کاور د کرنا؟                                                         |
| ۳۲۳                | 🔾 فرائض کے بعد بآ واز بلند درووشریف پڑھنا؟                                                    |
| ۱۳۳                | 🔾 عيدين ية بل' الصلوة عيدالضحل وعيدالفط' وغير والفاظ كهنا كيها ہے؟                            |
| ۵۲۳                | 🔾 جمعه کی سنتوں کے بعد دعاءِ ثانیہ کا تھم؟                                                    |
|                    | 🔾 دعاكے بعد فاتحہ پڑھنا؟                                                                      |
| ۲۲۲                | 🔾 وعامين" الفاتخه، كينج كالتزام كرنا؟                                                         |
| ۸۲ <i>۲</i>        | 🔾 حفورعلیهالسلام کانام آنے پرانگوشاچومنا؟                                                     |
| ۲۹                 | 🔾 نام مبارک من کروُرود بھیجنا چاہئے انگو ٹھے چومنا ثابت نہیں                                  |
| ۲ <u>۷</u> •       | <ul> <li>اذان مین "أشهد أن محمدا رسول الله" پراتگو شے پومنا</li> </ul>                        |
| r2r                | 🔾 خطبه کی اذان میں انگو تھے چومنا؟                                                            |
| r2r                | <ul> <li>انگوٹھے چومنے پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت آدم کے عمل سے استدلال کرنا؟ -</li> </ul> |
|                    | 🔾 نمازعید کے بعدمصافحہ کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| <u></u> ۳ <u>۲</u> | 🔾 نمازعیدین کے بعدمصافحہا ورمعانقہ روافض کا طریقہہے                                           |
| ۳۷۵                | 🔾 نماز فجر وعصر کے بعدمصافحہ کا التزام کرنا؟                                                  |
| M24                | 🔾 نمازوں کے بعد سنت سمجھ کرمصافحہ کرنا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|                    | 🔾 نماز کے بعد مصافحہ ہے متعلق مفتی بہول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| ۴۷۸                | مروجه صلوة وسلام                                                                              |
| ۳ <u>۷</u> ۸       | 🔾 اذان کے بعد صلوٰ قاوسلام پڑھنا                                                              |
| rz9                | 🔾 فجرکی نماز کے بعدا جتا عی صلوۃ وسلام پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۲ <b>٪۸ •</b>      | 🔾 بیان کے بعد کھڑے ہو کر درود وسلام پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۲۸۱                | 🔾 «مصطفیٰ جان رحمت پیدلاکھوں سلام'' پڑھنا کیباہے؟                                             |

| = ۳۳           |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>የ</u> ለተ -  | 🔾 تشهد مین 'السلام علیک ایمهاالنبی'' پڑھنے سے خارج نماز سلام پڑھنے پراستدلال کرنا |
| <u> የ</u> ለሥ _ | 🔾 آواز میں آواز ملا کراجتماعی درود شریف پڑھنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| <u>የ</u> ለ     | 🔾 حلقه بنا كردروو ثريف پڙهنا؟                                                     |
| ۳۸۵-           | O '' درو دا کب'' پڑھنے کا کیا تھم ہے؟                                             |
| γ <b>λ</b> Υ-  | 🔾 کیا درج ذیل درود شریف حدیث سے ثابت ہیں؟                                         |
|                | 🔾 ''درو دِمقدس'' کے فضائل بالکل من گھڑت ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ۳۸۸-           | 🔾 غیرنبی پرصلوٰ ق وسلام برهٔ هنا؟                                                 |
| ۳۸9 -          | 🔾 كرر _ بوكر "يا نبي سلام عليك" پرهنا؟                                            |
|                | 🔾 مگېر کاتگېير سے پہلے صلوٰ قاوسلام پڑھنا؟                                        |
| ۰- + P         | 🔾 جمعه کی نماز کے بعد صللو ۃ وسلام پڑھنا؟                                         |
|                | O سلام پڑھنے کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 198            | مخصوص ایام کی رسومات                                                              |
| 19r -          | 🔾 محرم کے مہینے میں ہونے والی بدعات                                               |
|                | 🔾 محرم کوغم کامهمینه تبجهها؟                                                      |
| ~9~_           | 🔾 عشرُهُ مُحرِم میں سوگ منانا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۳9۵-           | 🔾 محرم کے مہینہ میں خواتین کازینت ترک کرنا اور شادی بیاہ کو منحوس سجھنا؟          |
| ۲ <b>۹</b> ۲ - | 🔾 حفزات ِ حسنین کے سوگ میں تعزیہ سینہ کو بی ، ماتم اور مرثیہ خوانی کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|                | 🔾 ذکرشهادت کرنا،شربت ودود هوغیره کی تبیل لگاناً؟                                  |
| 79A-           | 🔾 تعزیه پربگراچژهانااوراس کی کھال کاپییه میجد میں دینا؟                           |
|                | ن تعزیه بنا کرسمندر میں بھینکنا اور بچول کواس کے نیچے سے گذار نا؟                 |
|                | 🔾 تعویه داری میں شرکت اور چنرہ                                                    |

| - ۱۳۸ |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵+۱   | 🔾 محرم کا کھپرا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۵۰۲   | 🔾 تائيد مضمون در' ردّ بدعات مِحرم وصوم عاشوراء''                                 |
| ۵۰۵   | ن چهلم منانا                                                                     |
| ۵+۲   | 🔾 ۱۲رزیج الاول کووفات ِ نبوی کا سوگ یا عید میلا دا کنبی منانا؟                   |
| ۵٠۷   | 🔾 بارهوفات منانا کیما ہے؟                                                        |
| ۵+9   | 🔾 عیدمیلا دالنبی کے دن کیاسنت ہےاور کیا بدعت؟                                    |
| ۵۱۰   | 🔾 باره رئيج الاول كوجلسه كالتزام كرنا                                            |
| ۵۱۱   | 🔾 کیم رئیج الاول سے ۱۲ ررئیج الاول تک سیرت کے جلیے منعقد کرنا ؟                  |
| ۵۱۲   | 🔾 ۲اررئیج الاول کوحضور ﷺ کے لئے ایصال ثواب کرنااور گیارھویں شریف منانا؟۔۔۔۔۔     |
|       | 🔾 ۲ارزئیج الاول کوسر کار ﷺ اجشن ولادت منانا؟                                     |
| ۵۱۵   | 🔾 حضور ﷺ کے یوم پیدائش کوعیدالفطر کی طرح منا نا؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۲۱۵   | 🔾 اسلام میں پیدائش اور وفات کے دن خوثی یاغم منانا جائز نبیس                      |
| ۵۱۷   | 🔾 عیدمیلاؤالنبی کے جلوں میں شرکت کرنا                                            |
| ۵۱۸   | 🔾 ۲۲ رر جب کوحضرت جعفر صادق کی ولادت کے نام ہے کونڈے کرنا؟                       |
| ۵۱۹   | 🔾 کونڈوں کی رسم شیعوں کی ایجاد کر دہ بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۲۰   | 🔾 رجب کے کونڈے سے ضیافت کرنا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| ۵۲۱   | 🔾 ۳۰ ررجب کی نیاز ( فاتحہ ) دلانا؟                                               |
| ۵۲۲   | 🔾 رجب کے مہینہ میں تبارک کی روٹیاں ریکانا؟                                       |
| ٥٢٣   | 🔾 رجب کے کونڈے پوری کی دعوت میں شرکت کرنا؟                                       |
| ۵۲۳   | 🔾 شبِ معراج منانا؟                                                               |
|       | 🔾 شب برأت میں عبادت کی شرعی حثیت؟                                                |

ميلا دمروحه كاحكم 201 🔾 مىلا د كاسلىلەك شروع ہوا؟ --🔾 ميلا ديڙھنے کا شرعي حکم؟ ------۵۵۱----🔾 براہین قاطعہ کی عبارت ہے میلادیڑھنے والوں کے کفریراستدلال کرنا؟ ------- ۵۵۲ 🔾 میلادمیں قیام کرنا کیباہے؟ ------🔾 میلا دمروحہ کے ناجائز ہونے کافتو کی ------🔾 جوامام ترک میلا د کے قائل ہیں وہ صحیح مذہب پر ہیں -----🔾 مروجہ میلا داہل بدعت کا شعار ہے ------🔾 خوثی اورغم کے وقت مجلس میلا دقائم کرنا ------🔾 مروحه میلا د کے سدباب کے لئے ایک اہم مضمون -------🔾 جواہل برعت قیام میلا دیرزوردیتے ہیں،ان کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے؟ ------ ۵۲۵ 🔾 مجلس میلا دمیں حضور ﷺ کے تشریف لانے کاعقیدہ رکھ کرمیلا دیڑ ھنا؟۔۔۔۔۔۔۔ ۵۶۷ 🔾 حضور ﷺ کانام آنے پر حاضرین کاایک آواز میں گا کر درودیڑھنا؟ ------- ۵۶۸ 🔾 مروجه میلا د. قبرون برحاضری اورمزامیر وغیره کاشرع حکم؟ ------۵۷ 🔾 مىجدكے لاؤ دُاسپيكر برميلا ديرُ هنااورغيرمسلم ناياك بچون كامىجد مين آنا؟ ------ ٥٢٢ 🔾 وعظ کی مجلس میں میلا د کے نام پرلوگوں کو مدعو کرنا؟ -------------------------🔾 اہل کہتی کی خوشنودی کے لئے عالم دین کا میلا دمیں شرکت کرنا؟ ------------------🔾 مجلس میلا دمیں حضور کے تشریف لانے کاعقیدہ؟ ------میت اورایصال ثواب کے متعلق بدعات ورسومات 🔾 متو فيه ځورت کولال دویثه یهنانا ------244 ---

| ۵۲            |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ۲۷۸           | 🔾 مزار پرجا کر پیروں سے مانگنا؟                        |
| Y             | 🔾 بزرگوں کے نام پرعرس منانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۲۸٠           | 🔾 مزاروں پر جا کرمردوں کے وسلے سے منت مانگنا؟          |
| ۲۸۱           | 🔾 قبر کے سامنے جھک کرسلام کرنا اور مزار کو چومنا؟      |
| ۲۸۲           | 🔾 قبرون پر پھول مالااورتر شاخ رکھنا؟                   |
| 4A <i>f</i> ′ | متفرقات                                                |
| <u> </u>      | 🔾 ورودتاج پڙهها                                        |
| <u> </u>      | 🔾 تکبیر میں شہاد تین تک بیٹھ رہنے کولاز مسجھنا بدعت ہے |
| ٣٨٥           | 🔾 ربن كاڭ كردوكان وغيره كاا فتتاح كرنا؟                |
| YAYPAY        | 🔾 مسجد کے طاق اور محراب میں مٹھائی رکھنا؟              |
| ۲۸۷           | 🔾 واجبالا كرام څخص كې قدم يوي كرنا؟                    |

# تقریظات و تأثرات:

#### محترم المقام حضرت مولا نامفتی البوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتهم (خلیفهٔ اجل حضرت فقیه الامت ً) مهتم دارالعلوم دیوبند باسمه سجانهٔ تعالی

عزیز گرامی مولا نامفتی سید محرسلمان منصور پوری نائب مفتی واستاذِ حدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاہی مراد آباد، ان موفق علاء واَعیان میں سے ہیں، جن کواللہ تعالی نے مختلف النوع علمی ودینی خدمات کی سعادت سے سرفراز فرمایا ہے۔وہ دوراجھی نگا ہوں میں تازہ ہے جب عزیز گرامی

ودیی خدمات بی سعادت سے سرفراز فر مایا ہے۔ وہ دورا بھی نگا ہوں میں تازہ ہے جب عزیز کرا می دارالعلوم دیو بند کے ہوشیاراور سعادت مند طلبہ میں شار کئے جاتے تھے۔ اوران کی علمی لگن، جدوجہد، وقار ومتانت اورا ساتذہ کے اعتاد سے بجاطور پر بیاندازہ ہوتا

اب تک ان کے ذاتی فناوی اور مسائل پر شتمل کی مجموعے زیور طبع ہے آ راستہ ہوکراہل علم کے درمیان مقبول ہو بچکے ہیں، اور اب دارالافناء مدرسہ شاہی مراد آباد سے جاری شدہ مفتی صاحب کے تحریر کردہ منتخب فناوی کا مجموعہ ''کتاب النوازل'' کے نام سے طباعت کے مراحل سے گزرر ہا ہے۔ اس وقت میر سے سامنے''کتاب النوازل'' کی دوجلدیں ہیں، پہلا حصہ ''عقائد وایمانیات'' پر مشتمل ہے، جب کہ دوسرا''کتاب العلم وغیرہ اور روفرق باطلہ'' سے متعلق فناوی پر مشتمل ہے۔

موصوف نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب اعظمی جیسے ماہرین فقہ صاحب اعظمی جیسے ماہرین فقہ وقتاوی کے زیرسایہ فتو کی نولی کی مشق کی ہے، اور خود مسلسل مطالعہ اور تحقیق وجتجوان کا مزاج ہے، اس کا اثر ان کے فتاوی میں نمایاں ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ'' کتاب النوازل' شائع شدہ کتب فقادی میں ایک معتبر اور مقبول اضافہ کی شکل میں ایک معتبر اور مقبول اضافہ کی شکل میں شامل ہوگی ، اور اس سے علم و تحقیق کے دل دادہ افراد کو بہترین رہنمائی حاصل ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علمی افادات کا سلسلہ برابر جاری رکھے اور اس میں برکت عطافر مائیس، آمین ۔
مفتی صاحب کے علمی افادات کا سلسلہ برابر جاری رکھنتی ) ابوالقا سم نعمانی غفر لددار العلوم دیو بہند

۵/۱۳۵/۱۵

محتر م المقام حضرت الاستاذ مولا نافعمت الله صاحب اعظمى دامت بركاتهم استاذ حديث ونگرال شعبه تخصص فى الحديث دارالعلوم ديوبند بهم الله الرحمٰن الرحيم

مولانا محرسلمان منصور پوری استاذِ حدیث ومفتی مدرسه شاہی مراد آباد جب سے جامعہ شاہی میں استاذ مقرر ہوئے ہیں، افتاء کا شعبہ بھی ان سے منسلک رہا ہے، وہ اس سے قبل رسم امفتی کی شرح'' فقاوی نولیسی کے رہنما اصول'' کے نام سے تصنیف کر چکے ہیں، جواہل علم کی نظر میں ایک معیاری کتاب مجھی جاتی ہے۔

پیش نظر' کتاب النواز ل' میں مولا نامجر سلمان منصور پوری نے اپنے فیاوی کوشا کع کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کی ترتیب و تہذیب مولا نامجر ابراہیم صاحب غازی آبادی ہے متعلق ہے، اس کی ترتیب و تہذیب میں مکر رفقاوی سے اجتناب کیا گیا ہے، الا یہ کہ خود سوال میں پہلے سوال سے زائد بات کا تذکرہ ہو، فی الحال' کتاب النواز ل' جس قدر مبوب و مرتب ہوکر منظر عام پر آرہی ہے، وہ دو جلدوں پر مشتمل ہے، کتاب الا یمان والعقائد، کتاب العلم، تاریخ و سیر، تصوف و سلوک، وعوت و تبلیغ اور بدعات ورسومات سے متعلق مسائل و مباحث ہیں، اور فرقِ ضالہ کی ضلالت و گمراہی کے بیان پر مشتمل بید مسائل تقریباً چے سوفقا و کی پر شتمل ہیں، ساتھ کتابوں کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ

جستہ جستہ خود کتاب کے ابواب پرنظر کرنے کے بعد ،امید ہے کہ تمام مسائل صحیح ہیں اوران کا بیان عمدہ و بہتر ہے ،اللہ تعالیٰ اس کو قبول فر مائیں ۔ آ مین ۔ نعمت اللہ غفر لہ

خادم الفقه والحديث دارالعلوم ديو بند ۲۷ رر جب المرجب ۱۴۳۵ ه

محتر مالمقام حضرت الاستاذمولا نارياست على صاحب بجنورى دامت بركاتهم (مرتب وجامع''ايفناح البخارى''شرح ضحح البخارى) استاذِ حديث دارالعلوم ديوبند باسمه سجانه تعالى

#### التمد لله وكفى وسلام على عبا ده الدين اصطفى، اما بعد!

مدرسہ شاہی مرادآ باد کے دارالا فتاء سے محتر م مولا نامفتی محرسلمان منصور پوری زید مجد ہم کے قلم سے جاری کردہ فتا ویٰ تر تیب و تعلق کے بعد شائع ہور ہے ہیں، تر تیب و تعلیق کا کام عزیز م مولا ناابراہیم غازی آبادی سلمہ کررہے ہیں۔

قاویٰ کوصحاح کی ترتیب کے مطابق مدون کیا جارہا ہے کہ سب سے پہلے کتاب الایمان اوراس کے متعلقات، چرکتاب العلم جس میں متعلقاتِ قرآن وحدیث، فقہ وقباویٰ اور بدعات ورسومات سے اجتناب وغیرہ سے متعلق فقاویٰ میں۔

'' کتاب النوازل''کنام سے شاکع ہونے والے ان فقاو کی کی دوجلدیں احقر کے سامنے ہیں، معلوم ہوا کہ ان دوجلدوں میں کئی ہزار فقاو کی میں سے ایک ہزار سے کم فقاو کی لئے گئے ہیں۔ تمام مسائل کے لئے معتند کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، زبان وہیان میں علمی اسلوب کے ساتھ سلاست و مہولت یائی جاتی ہے۔

راقم الحروف، صاحب فتاوی جناب مولانامفتی محمد سلمان منصور پوری زیدمجد ہم اور مرتب فتاوی مولانا محمد ابرا ہم عازی آبادی سلمہ کوسلیقہ کے ساتھ اس علمی خدمت کے انجام دینے پر دلی مبارک باد پیش کرتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہے کہ ان کواپنی رضا کے لئے زیادہ سے

زیادہ علمی خدمات انجام دینے کی توفیق دے کہ اس سے ان پڑمل کرنے والوں کوان شاءاللہ فائدہ ہوگا،اوران کی خدمات کواپنی بارگاہ میں شرف قبول کی دولت سے سرفراز کرے۔ آمین۔ والحمد للہ اولاً و آخراً

رياست على غفرله خادم مدرلين دارالعلوم ديوبند ۲۵ رر جب ۴۳۵ ه

محترم المقام حضرت الاستاذ مولا نامفتی حبیب الرحمٰن صاحب خیر آبادی دامت برکاتهم صدر مفتی دارالعلوم دیوبند بسم الله الرحمٰن الرحیم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد! اس میں شک نہیں کہ فتو کی نو لیبی بہت اہم اور نازک کام ہے،مفتی کے لئے اصول فقہ پر گړې نظر،فقېي جزئيات،مسائل کا وسيع مطالعه،کسي ماہرمفتي کي طويل صحبت اوراحوال زمانه ہے۔ باخبر ہونا بھی ضروری ہے۔مفتی کا لکھا ہوافتو کی حرف ِآخر ہوتا ہے؛ کیکن بیکام پرخطر بھی ہے۔ اس کے باوجودد نیا کی زندگی سے فرار ممکن نہیں،الی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیش آنے والے مسائل سے آئکھیں بند کر کے رہنے کا جواز بھی نہیں نکلتا، لوگوں کی رہنمائی کے لئے اور انہیں شرعی احکام ہے آگاہ کرنے کے لئے پیش آمدہ مسائل میں مفتیان کرام فتو کی دینے کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں،اورالحمدللّہ بیمبارک سلسلہ جاری ہےاورآ ئندہ بھی ان شاءاللہ جاری رہےگا۔ ز برنظر کتاب '' کتاب النوازل' آسی سلسلة الذہب کی ایک کڑی ہے، جوعز برجحترم، شاگر درشید، مفتی محرسلمان صاحب ضور پوری سلمه نائب فتی جامعه قاسمید مدرسشائی مراد آباد کے لکھے ہوئے ہیں۔ عزيز موصوف ماشاءالله صاحب صلاحيت، ذي استعداد، كتب فتاويٰ يروسيع نظر ركھتے ہیں، مدرسہ شاہی مرادآ باد میں عرصۂ دراز سے تدریس کے ساتھ فتاویٰ نولیں کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں،اس سے پہلے'' کتاب المسائل'' کے نام سے تین جلدوں میں نہایت مدل حجیب کر منظرعام پر آنچکی ہے، جو توام وخواص میں مقبول ہے۔ (اور آگے بھی کام جاری ہے)
عزیز موصوف نے بڑی عرق ریزی اور محنتِ شاقد کے ساتھ اس مجموعہ کو مرتب فر مایا ہے،
عالبًا بارہ یا تیرہ جلدوں میں منظر عام پر آرہی ہے، میں اپنی عدیم الفرصتی کی وجہ سے پوری کتاب
بالاستعاب نہ دکھ سے کا کیکن سرسری طور پر مختلف مسائل پر نظر ڈالی، ماشاء اللہ سوالات کے جوابات
بہت سلنقے کے ساتھ اور مدلل ککھے گئے ہیں۔

دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطافر مائے ،ان کی کاوشوں کو خوب قبول فر مائے اور لوگوں کواس کتاب سے زیادہ سے زیادہ مستفیض فر مائے ،اورمؤلف کے لئے ذخیرۂ آخرت بنائے۔ آئین۔

حبیب الرحمٰن خیر آباد کی عفااللّه عنه مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۳۲۵/۷۲۷ ه

> محترم ومکرم حضرت مولا نانورعالم خلیل الا مینی صاحب دامت برکاتهم استاذ ادب عربی و چیف ایدیشر ما مهنامه "الداعی" دارالعلوم دیو بند بسم الله الرحمٰن الرحیم

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد!

جامعة قاسميه مدرسة اى مرادآ باد كاستاذ ومفتى مولانامفتى محرسلمان منصور پورى قاسمى ك فاولى كامجموعه دو هجيم جلدوں ميں راقم كے سامنے ہے، كہلى جلد وعقا كدوا كيانيات 'اور دوسرى جلد' كتاب العلم ورد فرق باطله' كے مسائل پر مشتمل ہے۔ راقم نے جستہ جستہ دونوں جلدوں كے مشمولات پر نظر ڈالى اور حتى المتعدور أن سے استفادہ كيا۔ جيسا كه مفتى صاحب موصوف نے خود ہى فرمايا ہے كه إن سارے مسائل پر جن سے موصوف نے تعرض كيا ہے، اكابر علما ومفتيانِ سلف كام كر يكي جين ؛ ليكن أن كى تحقيقات كو ہى موصوف نے تعرض كيا ہے، اكابر علما ومفتيانِ سلف كام كر يكي جين ؛ ليكن أن كى تحقيقات كو ہى موصوف نے تعبيرات دى جيں اور عصرى تقاضوں كى رد تى ميں شرى واصولى دلائل سے كام ليا ہے، جس سے تازہ واردان بساطِ إفتا كو كام كرنے كاؤ هنگ اور دلائل سے مجلح طور پر فائدہ الله انے كاہنر معلوم ہوتا ہے۔ مسائل كى زبان بہت رواں و برجستہ ہے اور استدلال كا رنگ انتہائى واضح اور آسان

ہے۔ موصوف جبی ونبی عظمت و ذاتی صالحیت کے حامل، وسیج العلم عمیق العلم عالم اور دقیق النظر مفتی ہیں اور ساتھ ہی ا چھے خطیب و شستہ قلم اہل قلم ہیں ؛ اس لئے جو کچھے لکھتے اور بولتے ہیں اس مفتی ہیں اور ساتھ ہی اچھے خطیب و شستہ قلم اہل قلم ہیں ؛ اس لئے جو کچھے لکھتے اور بولتے ہیں اس میں علمی پختگی کے ساتھ ایک تجربہ کا رقلم کار کی روانی وجولانی بھی ہوتی ہے ؛ ورنہ ' فقیہ ' و ' ملا ' ' کی زبان کی چیچید گی ضرب المثل کا درجہ رکھتی تھی ۔ مفتی صاحب چیسے نسلِ نو کے مفتیان کرام وعلم نے خطام نے اپنی سلیس اور خوبیوں بھر کھلی تحریروں کے ذریعے اس خیال کے بطلان پر مہر لگا دی ہے اور بیثابت کر دیا ہے کہ ایک بڑا عالم ومفتی ہڑا اہل قلم بھی ہوسکتا ہے اوراپی علمی تحریروں کے ذریعہ تحریری جمال و کمال کے لعل و گہر بھی لٹا سکتا ہے۔ اس طرح یہ کتاب عام مسلمانوں کی دلچیں کا بھی اپنے اندر بے پایاں وسامان رکھتی ہے۔ دینی معلومات میں اضافے کے لئے کوئی عجمی پڑھا لکھا شوق و ذوق سے اس کو بڑھا کھا۔

تو قع ہے کہ فتاد کا کا میر مجموعہ بہت مقبول ومحبوب ہوگا اور طلبہ وعلما اور فقد وفتو کی واجتها دی عمل سے
وابستہ لوگ اس سے بے پناہ فائدہ اٹھائیں گے اور صاحب ِ فتاد کی کے لئے میصد فئہ جاریہ اُن کی میزانِ
حسنات کے بپاڑوں کے تو قع سے کہیں زیادہ وزنی ہونے کا سبب بنیں گے۔وڈ لک ہوالفوز العظیم۔

۲۲ ررجب ۱۲۵ رہ جب ۱۲۵ رہ جب ۱۲۵ رہ جب ۱۳۵۵ وہ اُن کی میران ایش کی میران المختل المختل المختل المختل المختل ۱۲ مرتک ۱۲۵ رہ جب ۱۲۵ رہ جب ۱۲۵ رہ جب ۱۲۵ رہ جب کہ ورئیس التحریم (الداعی نا المجتل و دشنبہ دار العلوم دیو بند

محترم ومکرم حضرت مولا نامفتی شبیرا حمدصا حب قاسمی زید کرمهم مفتی ومحدث جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد بیم الله الرحن الرحیم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد!

یا رب صل وسلم دائماً أبداً خوعلی حبیبک خیر الخلق کلهم حضرت مولانامفتی محرسلمان صاحب منصور پوری زیرمجر جممفتی مدرسه شابی مراد آباد کی

دین خدمات قابل رشک ہیں، انہیں اللہ تعالی نے رسوخ فی العلم کی نعمت سے نواز اہے، اور اُن کے اوقات میں برکت عطا فرمائی ہے، ماضی میں اُن کا قلم متعدد وقع علمی نصانیف اُمت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے، جنہیں عام مسلمانوں میں قبول عام حاصل ہوا ہے، اور علماء خان کی تحریوں کو قدر ومنزلت کی نگاہ ہے۔ ذلیک فَصُلُ اللّٰهِ مُؤیّیهُ مَن یَّشَاءُ۔ اس وقت احقر کو بے پناہ خوشی ہورہی ہے کہ لگ بھگ ۲۵ سالد دور میں اُنہوں نے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کے دارالا فراء سے جوفرا وگی این قلم سے جاری کئے ہیں، وہ معرضِ اشاعت میں آرہے ہیں، اوران جاری شدہ فراوی میں سے ہرایک اس ناائل کی نظر سے گذر چکا ہے، الا ہید کہ کی موقع بر مختصریا طویل سفر کے دوران غیوبت کی وجہ سے جوفرا وگی جاری ہو چکے ہیں، وہ احقر کی نظر سے نہیں گذر سے اورا سے فراوی کی تعداد بہت ہی مجہ ہے۔

جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کے دارالا فقاء سے ہرفتو کی معتبر کتا بوں کے حوالوں کے ساتھ مدلل کرکے جاری کرنے کا معمول رہا ہے، اور بعض جوابات میں گئی گئی کتا بوں سے جزئیات اور حوالے درج کئے جانے کا دستور رہا ہے، فقاو کی کے اس طرز تحریر کی وجہ سے منظر عام پر آنے والے اِس فرخیرہ سے اہلی علم اور فقہ وفقاو کی سے مناسبت اور ذوق رکھنے والے علماء اور طلبہ کو انشاء اللہ تعالیٰ حجرت اگیز فاکدہ پہنچنے کی امید ہے۔

احقرمفتی صاحب موصوف کواس موقع پرتهدول سے مبارک بادپیش کرتا ہے،اوراللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ رہے کریم فقاویٰ کے اس ذخیرہ کوقبول عام فرمائے اور موصوف کے لئے ذریعہ نحات بنائے، آمین به والمحمد للّٰہ أو لا ً والخو أ به

شبيراحمد قاسى عفاالله عنه خادم جامعه قاسميه مدرسه شابى مرادآباد

۱۳۷۸زی قعده ۳۵۵ اه

محترم دمکرم حضرت مولا نامفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتهم (مرتب: فناوی محمودیه) شخ الحدیث ومهتمم جامعهٔ محمودیی کی پور مابور رودٔ میر محمد باسمه سجانه تعالی

نعمده ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد!

مكرم ومحترم حضرت مولانا مفتى محمر سلمان صاحب منصور بورى زيدمجدهم استاذِ حديث

و مفتی جامعه قاسمیه مدرسه شاہی مراد آباد کو سعادت و نجابت شرافت خاندانی ورثه میں ملیس، اپنے خاندانی ہزرگوں اورمشائخ کے زیرسا پر تجیبن میں پرورش یائی۔

پھر دارالعلوم دیو بند کا پاکیزہ اور نورانی ماحول میسر آیا، دارالعلوم دیو بند سے فراغت اور پیمسر کے بعد دارالا فتاء دارالعلوم دیو بند میں اکابر مفتیان دارالعلوم بالخصوص فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی نوراللہ مرفدہ مفتی اعظم دارالعلوم دیو بند کو رفقیہ النفس حضرت اقدس مفتی نظام الدین صاحب نوراللہ مرفدہ صدر مفتی دارالعلوم دیو بند کی خاص نظر شفقت وعنایت کے زیرسایہ فتو کا نو لیک کی مشق کی اور فقہ وفتا و کی میں خاص بصیرت و تعقی حاصل کیا۔

اوراپی فطری ذہانت وذکاوت اور فطانت، طبیعت میں سلامت روی وجذبہ خدمت خِلق اور دیگر خدادداد صفاتِ حمیدہ کی وجہ ہے اپنے اساتذہ کی نظر میں وقعت وعظمت، محبت وقبولیت اور اعتادِ خاص کا درجہ حاصل کیا اور پھر درس وقد رئیس، فتو کی نولی، تصنیف و تالیف، رشد وہدایت، کتاب وسنت کی اشاعت اور احیاءعلوم کے لئے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد جیسا باعظمت و باوقارا دارہ اور مرکز میسر آیا۔ جس میں ایک طویل عرصہ سے صبر واستقامت، اخلاص وللہیت، و باوقارا دارہ اور مرکز میسر آیا۔ جس میں ایک طویل عرصہ سے صبر واستقامت، اخلاص وللہیت، ریاضت و مجاہدہ عزیمیت و تو کل اور بزرگا نہ صفات؛ تواضع و عبدیت کے ساتھ خدماتِ جلیلہ انجام دے ریاضت و مجاہدہ عزیمیت و تو کل اور بزرگا نہ صفات؛ تواضع و عبدیت کے ساتھ خدماتِ جلیلہ انجام دے ریاضت و مجاہدہ علی اور خرص عند بداور قرر در دی وجہ سے متعدد اصلاتی کتب بھی شائع ہوکر میں مفتی صاحب زید مجاہد کی اظریب خاص وزن رکھتے ہیں، اور کسی مضمون اور مفتی صاحب زید مجاہد کی اعتماد کے لئے کافی ہے۔ مفتی صاحب زید مجاہد کی طرف ہونا ہی اس کے اعتماد کے لئے کافی ہے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب زید مجہ ہم کی طرف ہونا ہی اس کے اعتماد کے لئے کافی ہے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب زید مجہ ہم کی طرف ہونا ہی اس کے اعتماد کے لئے کافی ہے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب زید مجہ ہم کی طرف ہونا ہی اس کے اعتماد کے لئے کافی ہے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب زید مجہ ہم کی طرف ہونا ہی اس کے اعتماد کے لئے کافی ہے۔ اس طرح حضرت مفتی صاحب زید مجہ ہم کے طاہری و باطنی علوم اور فیوض و برکات کا سلسلہ ملک و بیرون ملک میں پھیلا ہوا ہے۔

حضرت مفتی صاحب زیدمجدہم کے ہزاروں فقاوئی میں سے انتخاب کرکے'' کتاب النوازل'' کے نام سے دوجلدیں شائع کی جارہی ہیں، جن میں موجودہ دور کی اہم ضرورت سے متعلق فقاو کی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بندہ نے سرسری نظر سے دونوں جلدوں کے فقاو کی کودیکھا ہے، سب فآویٰ متنداور مدلل ہیں۔امید ہے کہ بقیہ جلدیں بھی جلدا شاعت پذیر ہوکرامت کی ہدایت واصلاح کا ذریعہ بنیں گی۔

بندہ عاجز حضرت مفتی مجرسلمان صاحب زیدمجدہم اوران کے رفقاء کارکو دلی مبارک باد پیش کرتا ہے، اور دعا گو ہے کہ حق تعالیٰ شانہ بے حد قبول فرمائیں، ان کی افادیت کو عام وتام فرمائیں، اور حضرت مفتی صاحب زیدمجدہم کا سامیصحت وعافیت اور فیوض وبرکات کے ساتھ دراز ترفرمائیں، اور بے شار مخلوق کی اصلاح وہدایت کا ذرایعہ بنائیں، اوران کے تمام رفقاء کارکوبھی جزائے خیر عطافرمائیں اور قبول فرمائیں، آئیں۔ محمد فاروق غفر لؤ

خادم جامعة محمود بيلى پور ماپور رود مير مر يو پي

21440/2/12

برادرِ مکرم حضرت مولا نا انتهدر شیدگی صاحب زید کرمهم
 مهتم واستاذ حدیث جامعه قاسمیه مدرسه شاهی مراد آباد

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد!

ملک میں موجود مراکز اقتاء میں مدرسہ شاہی کے دارالا فتاء کوایک نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے، ہر دور میں اصحابِ فضل و کمال اور ماہر ین شرع مبین اس سے وابستہ رہے ہیں، ذمہ دارانِ مدرسہ کی بھی اس شعبہ کی ترقی پر خاص نظر رہی ہے، بالخصوص والدِ مرحوم حضرت اقد س مولانا سید رشید اللہ بن صاحب جمیدی رحمۃ اللہ علیہ سابق مہتم جامعہ ہذا کو مدرسہ شاہی کے دارالا فتاء کو معیاری اور قابل اعتبار بنانے کی بڑی فکر رہتی تھی، حضرت والدصاحب مرحوم مستقل ایسے افراد کی تلاش میں رہے جو اِس شعبہ کی نیک نامی کا ذریعہ بن سکیس، اُنہوں نے ہی حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب اور حضرت مفتی محمد سلمان صاحب (صاحب فتی وی ما کی اور کھر پورتعاون سے نواز ا۔

چناں چہ آج مفتیان کرام حامعہ کی محنت وگئن اور ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے دارالافقاء مدرسہ شاہی کو جووقاراور نیک نامی حاصل ہے، اِس میں حضرت مولا ناسیدرشیدالدین صاحبؒ سابق مهتم جامعه کی کوششوں اورتو جہات کا بھی بڑا ذخل ہے، فیجز اہ اللّٰہ تعالمیٰ أحسن البجز اء۔ برا درِ مکرم حفزت مولا نامفتی محمرسلمان صاحب مدخله مفتی مدرسه شاہی جہاں ایک طرف محدث اورفقیه بین، و بین دوسری طرف امل قلم اورصاحب فهم وفراست بھی بین،اللّٰدربالعزت نے موصوف کوعقل و تدبر علم عمل اورمعا ما فہنی کی خصوصی صلاحیتوں سے نواز اہے، جس کی وجہ سے ان کے فتاویٰ کی زبان نہایت شستہ،اُسلوب؛ عام فہم اورا نداز؛ نہایت واضح اور دوٹوک ہوتا ہے۔ ال سعادت بزورِ بازو نیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ درالا فتاء مدرسه شاہی میں آنے والےاستفتاء کے وہ جوامات اور فتاویٰ جوحضرت مولا نا مفتی محم سلمان صاحب مدخلہ نے تحریر کئے تھے، اُن کوافادہُ عام کے لئے نئی ترتیب، حذف واضافہ اور مزیر خقیق تنقیح کے بعد کتانی شکل دے دی گئی ہے، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اُمید ہے کہ بعلمی ذخیرہ عوام وخواص سب کے لئے پکسال مفید ہوگا ،اللّٰدربالعزت اِس محنت کو قبول فر مائے ، حضرت مفتی صاحب مدخلا کی عمر میں برکت عطا فرمائے ،اوراُن کے فیض کو مزیدعام وتام فرمائے ، آمین۔

> فقط والسلام اشهدرشیدی غفرله (مهتم مدرسه شاہی مراد آباد ) ۱۸۷۵/۵۲/۱۵





# مُعتَّلُّمْتُهُ مُعتِّلُمِّهُمُّ مُعابُ النوازل

مصادر شریعت ○ اجتهاد واستنباط ○ ائمهار بعه ی
تقلید ○ فقه خفی کا تعارف اور بنیادی ما خذ ○ فتویل
نویسی کے اصول و آداب ○ عربی اور اُردوکتب فقاوی
اوراس جیسی بہت سی مفید مباحث کا گرال قدر مجموعه

:*يرخ* 

مفتی محرسلمان منصور بوری نائب مفتی مدرسه شاہی مراد آباد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ، سانی مدایت کے بغیر نجات نہیں

الحمد للله رب العالمين، والصلواة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

اللہ تبارک وتعالی نے اولاً اپنی حکمتِ بالغہ سے انسانوں کی پیدائش کا فیصلہ فر مایا، اور نوعِ انسانی کے سب سے پہلے فردسیدنا حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی عزت و تکریم فر ماتے ہوئے ان کومبچو دِ ملائکہ بنایا، جس کی تفصیلات قر آ نِ کریم میں گی جگہ موجود ہیں۔

اس کے بعد جب دنیا کو آباد کرنے کی غرض سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اُتر نے کا حکم ہوا، تو اُسی وفت بیدواضح کر دیا گیا کہ انسانوں کو دنیا میں من مانی اور من چاہی زندگی گذارنے کے لئے نہیں جیجاجار ہا ہے؛ بلکہ وہ دنیا میں جاکر آسانی ہدایتوں کے پابندر ہیں گے، ججی اُنہیں کا میابی اور نجات ملے گی۔اورا گرانہوں نے خداوندی احکام اور ہدایات کی پابندی نہ کی توان کا انجام اچھانہ ہوگا، اِسی کو تر آنِ پاک کی اس آیت میں واضح کیا گیا ہے:

قُلُنَا الْهِبِطُواْ مِنْهَا جَمِيْعًا فَامَّا بَم نَ حَكَم دیا که یهال سے م سب نیچ جاؤ، پھر یا تُنگِ مُری اللہ من اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں میں جانے والے اللہ میں جانے والے اللہ میں جانے والے میں میشدر ہیں گے۔ واللہ میں جمیشہ میں گے۔ واللہ میں جمیشہ میں گے۔ واللہ میں جمیشہ میں میں جانے والے میں جانے والے میں جانے والے میں جانے والے میں جانہ میں جانے والے میں جانے میں جانے والے میں ج

اس آیت سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ انسان کی حقیقی کامیا بی کا مدارا پنے خالق و مالک کی

اطاعت پر ہی موقوف ہے؛ بلکہ بالفاظِ دیگریہ کہنا چاہئے کہ جو انسان اپنے رب کی معرفت واطاعت سے بہرہ ور ہو، وہی حقیقت میں انسانیت کی تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اور جواس معیار پر پورانداترے، وہ اگر چدد کیھنے میں انسان نظر آتا ہو؛ کیکن دراصل وہ جانوروں اور چو پایوں سے بھی بدتر ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قر آن یاک میں ارشادہے:

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ اور ہم نے جہنم كے واسطے بہت سے جن اور الْمِ نَ جَهَمَ كَ واسطے بہت سے جن اور الْمِجنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا انسان پيدا كے ،ان كول بيل كدان سے بجھت وَلَهُمُ اَعُدُنَّ لَا يُبْصِرُونُ بِهَا وَلَهُمُ اَذَانٌ لَا خَبِيل، اور آئك سِيل كدان سے ديكھت نہيں، وركَعُنْ بَيل كدان سے ديكھت نہيں، ورجو ياؤل كى يَسُمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالاَنْعَامِ بَلُ هُمُ اوركان بيل كدان سے سنتے نہيں، ورجو ياؤل كى اصَلَّ اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. (الاعراف: طرح؛ بلكدان سے بھی زیادہ مَراہ بیل، وبی لوگ نظت میں بڑے ہیں۔

لہذایہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کے لئے آسانی ہدایت کے بغیر کامیا بی کا کوئی تصور نہیں۔ •

## آ سانی ہدایت کے ذرائع

اب ذہن میں بیسوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بندوں تک کیسے پہنچہ؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بینظام قائم فرمایا کہ انسانوں ہی میں سے کچھ نتخب بندوں کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا، اور ان پر کتابیں، صحیفے اور ہدایتیں بذر بعہ وحی نازل فرمائیں، ایسے نتخب انسانوں کو''رسول'' اور''نی'' کہاجا تا ہے، رسول کے معنی'' قاصد'' کے آتے ہیں، اور نبی کے معنی'' اللہ کی طرف سے نیبی خبریں بتانے والے'' کے آتے ہیں۔ (ستفاد: فی المہم اسال) ان انبیاء کیم السلام کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاق والسلام سے شروع ہوا، اس اور ہمارے آقا ور سردار، سرور عالم، خاتم النبیان ، حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوا، اس درمیان ہزاروں انبیاء کیم قدوقہ سے دنیا کے مختلف خطوں میں مبعوث کئے گئے، جن کی درمیان ہزاروں انبیاء کیم قدیم تو حید، رسالت اور آخر ہے۔ مشترک تھیں؛ البتہ جزئی احکامات میں بنیادی تعلیمات ۔ یعنی عقیدہ تو حید، رسالت اور آخرت۔ مشترک تھیں؛ البتہ جزئی احکامات میں

قدرے فرق رہا، بیسب انبیاء علیم السلام اپنی خدا دا دصلاحیتوں اور حیرت انگیز کمالات کی وجہ سے بقیہ تمام انسانوں سے ممتاز رہے، اور ان کے ہاتھوں پر ایسے مجزات اور نا قابل تر دیدنشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ہوئیں جنہیں دیکھ کرلوگ یہ یقین کرنے پرمجبور ہوگئے کہ بیدواقعی اللہ کے منتخب بندے اور سول ہیں۔

### رسولوں کے بعض امتیازات

خاص طور يرتمام انبياء عليهم السلام مين دوباتين سب يضمايان تحين:

(۱) کسی بھی نبی نے دنیا میں کسی استاذ کے سامنے شاگر دی اختیار نہیں گی؛ بلکہ ان کوجو بھی معلومات اور کمالات حاصل ہوئے، وہ براہِ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، ان کی تخصیل کی میں کسی انسان کا واسطہ نہ تھا۔

(۲) ہرنی ہرطرح کی برائی اور گناہ سے محفوظ رکھا گیا، تمام ترجسمانی قوت وطاقت اور استعداد پائے جانے کے باوجود حرام باتوں سے محفوظ رہنا، جے شریعت کی اصطلاح میں ''عصمت'' کہتے ہیں، یہ انسان کا خاص احتیاز رہا، اور بیاس وجہ سے تھا؛ تا کہ جب وہ اپنی قوم کو بھلائی کی طرف دعوت دینے کے لئے جائیں تو کو تی شخص ان کے کر دار پر انگلی رکھنے کی ہمت نہ کر سکے ۔ (شرح فقا کبر ۲۵) ان انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی طرف سے '' دی 'کا نزول ہوتا تھا، جود وطرح کی ہوتی تھی، اس انبیاء علیہم السلام پر اللہ کی طرف سے '' دی 'کا نزول ہوتا تھا، جود وطرح کی ہوتی تھی، بعض وجی ایسی ہوتی تھیں، ان کو بعینم کر سکے طرح پڑھنا ضروری نہ تھا، اول کو '' وجی مملو'' اور دوسری کو '' وجی غیر مملو'' کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔

### سابقه رسولون اور كتابون برايمان

انبیاء پرنازل شدہ کتابیں اپنے اپنے زمانہ میں واجب الا تباع بھی ،ای لئے قر آ نِ پاک میں جہاں ایمانیات کا ذکر ہے،ان میں رسولوں کے ساتھ اُن پر نازل شدہ کتابوں پر بھی یقین کو ضروری قرار دیا گیاہے،جبیبا کہ ارشاد خداوندی ہے: يَنَايُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوُ المِنُوُ البِاللَّهِ الاللَّهِ الدايان والوا يقين كروالله پراوراس كورَسُول پر وَرَسُول پر وَرَسُول پر وَرَاس كَاپر جَوَاس نَا اللَّهِ رَسُول پر وَرَاس كَاپر جَوَاس نَا اللَّهِ وَرَسُول پر رَسُولِ بِهِ وَالْمُحِتَّابِ الَّذِي أَنُولَ مِنُ قَبُلُ نازل فرمائى ہے اور اس كتاب پر جو پہلے وَمَنُ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَالَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (رسولول پر) نازل كى تى، اور جوكوكى يقين نه وَالْسُومُ اللهِ وَمَالَائِكِتِ فَقَدُ صَلَّا لا بَعِيدًا. ركھالله پراوراس كفرشتول پراوركابول پر والساء: ١٤٦)

بہت دور جایڑا۔

نیزارشادِخداوندی ہے:

اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنُولَ إِلَيْهِ مِنُ مَان ليار سول نے جو پَحاتر ااس پراس كرب رَبِّهِ وَ الْمُؤُمِنُونَ كُلُّ اَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَاثِكَةِ كَلَ طرف سے اور ملمانوں نے بھی (یقین وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ بَا لَا نُفَرِقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ كرلیا) سب نے مانا الله کواور اس کے فرشتوں کو رُسُلِهِ وَقَالُو اسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا خُفُر اَنْکَ اور اس کی کتابوں کواور اس کے رسولوں کو، وہ کہ اَسْلِهِ وَقَالُو اسْمِعْنَا وَأَطَعْنَا خُفُر اَنْکَ الله مَعِيْنَا وَأَطْعَنَا خُفُر اَنْکَ اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، وہ کہ بَنْ وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الل

اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اپنے زمانہ میں تمام انبیاء کیبہم السلام بھی مرکز ہدایت اور مطاع سے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اپنے زمانہ میں تمام انبیاء کیبہم السلام بھی مرکز ہدایت اور مطاع سے اس پرنازل ہونے والی کتا ہیں بھی حتی حثیت رکھی تھیں ، اور ان کی رہنمائی کے بغیر نجات کا کوئی سوال نہ تھا ، اور ان رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیرتھا کہ کل قیامت میں کوئی بیدنہ کہے کہ ہمارے پاس ہدایت نہیں پہنچی ۔ اس کو قدر سے تفصیل کے ساتھ قر آنِ پاک کی ان آیات میں واضح فرما یکیں:

ارشادِ خداوندی ہے:

ز بردست اور حکمت والا ہے۔

الغرض سیدنا حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دنیا میں بھیجے وقت اللّٰد تعالیٰ نے جو ہدایت فرمائی تھی،اسی کےمطابق دنیا میں پیغیبروں کے ذریعیہ ہنمائی کالشلسل جاری رکھا گیا۔

## حضرت خاتم النبيين العَلَيْكُ كَى بعثت ِمباركه

تا آں کہ وہ مبارک دور آیا جب ان سب ہدایتوں کی آخری مرحلہ میں تکمیل ہوگئ، اورسید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت مجم مصطفی صلی الله علیہ وسلم'' رحمة للعالمین'' بن کر کا نئات کی ہدایت کے لئے مبعوث کئے گئے، اور آپ کو'' خاتم انبیین'' کا لقب عطا ہوا؛ کیوں کہ آپ پر نازل کردہ شریعت کے بعد اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہ رہی تھی۔ چنال چہ ججة الوداع کے موقع پر قر آن کریم کی ایک آپ سے کے ذریعے بیاعلان کرایا گیا:

أَلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِيننَكُمْ آجَ مِيں پوراكر چكا تبہارے لئے تبہارا دين، وَأَتُمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِيُ وَرَضِيْتُ لَكُمُ اور مِيں نے تم پر اپنا احمال مكمل كرديا، اور ميں الْإِسْلاَمَ دِينًا. (المائدة: ٣)

نيزاعلان ہوا :

إِنَّ اللِّيفِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسَلامُ. بِشَك الله كنزويك وين يهي اسلام (حَكَم اللهِ عَنْدَ اللهِ الْإِسكام (حَكَم (ال عمران: ١٩) برداري) ہے۔

نیزارشادهوا:

وَمَنُ يَبُتَعِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِينًا فَلَنُ اور جوكونَى دين اسلام كَ علاوه كونَى اور مذہب يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِوَةِ مِنَ الْمُحَاسِرِيُنَ. چاہت ہرگزاس كی طرف سے قبول نہ ہوگا، اور (ال عسران: ۸۰) وہ آخرت میں خیارے والوں میں ہوگا۔

اورمتعددجگهارشادفر مایا گیا:

هُوَ الَّذِيُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور کیا دین وَدِیُنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیُنِ کُلِّهٖ وَلَوُ دے کر؛ تاکه اس کوغلبہ دے ہردین پر،اگرچہ کَوِهَ الْمُشْرِکُونَ. (براءة: ٣٣)

اور پنجم عليه الصلوة والسلام كوتكم ديا گيا كه آپ اعلان فرمادي:

قُلُ هٰذِهٖ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ آپ فرماد بِحَ كه يه ميرى راه ب، مين اور جو عَلَى بَصِيْرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، فَسُبُحَانَ لُوكَ مير بساته بين وه سجه بوجه كر الله كى اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ. (يوسف: ١٠٨) طرف بلاتے بين، اور الله پاك ہے، اور مين اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ. (يوسف: ١٠٨) طرف بلاتے بين، اور الله پاك ہے، اور مين مضركين مين سخين بول ب

مذکورہ بالا آیات بیدواضح کررہی ہیں کہ اب انسانیت کی نجات اور فلاح صرف اور صرف شریعتِ محمدی کی پیروی ہی میں مخصر ہے، اب تمام سابقہ شریعتیں اور کتابیں دینِ محمدی کی آ مدکے بعد منسوخ ہوچکی ہیں۔

## حضرت محرصلی الله علیه وسلم آخری اور عالمی پیغمبر ہیں

سرورعالم حضرت محمصلی الله علیه وسلم پرسلسلهٔ نبوت ختم ہو چکا ہےاب آپ کے بعد کسی کو نبوت سے نہیں نوازا جائے گا جیسا کہ قر آن یا ک اس آیت میں اعلان کیا گیا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنُ محمرتهارے مردوں میں سے كى كے باپ نہیں رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ لَيُن الله كے رسول اور خاتم النبين (سب نبيول النَّبِيِّينَ. [الأحواب: ٤٠]

اور' خاتم النمیین'' کی تشریح خود نبی اکرم علیه الصلا ة والسلام نے ''لا نبسی بسعیدی'' (میرے بعد کوئی نبی نبییں ) کہه کرارشا دفر مادی ہے۔(ابوداؤدشریف۲۲۴۴ ٹن ژبان )اس لئے اس میس کسی اور تاویل کی گنجائش نہیں۔

اور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی ہمہ گیراور عالمی رسالت ونبوت کا اعلان درجہ ذیل آیت میں کیا گیا:

اس سے معلوم ہوا کہ اب تا قیامت ذریعیز نجات و ہدایت صرف اور صرف شریعت محمدی ہے۔ بہاس کے بغیراخروی نجات کا کوئی تصونہیں ؛ اس لئے نبی اکرم علیہ الصلاق والسلام کا ارشادِ عالی ہے:

لَوْ كَانَ مُوْسِىٰ حَيَّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا الَّرَ حَضرت مَوَىٰ عليه السلام حيات ہوتے تو انہيں اتبَّاعِیُ. (الأسرار المرفوعة ۲۰۸ رفم: ۳۷۹، مجمل میری اتباع کے بغیر جارہ کارنہ تھا۔

مسند أحمد ٣٣٨/٣ رقم: ١٤٥٦٥، إسناده

حسون

پس اب کسی انسان کواس میں شبہ نہ رہنا چاہئے کہ کوئی سابقہ آسانی دین ؛ اسلام کے علاوہ اب تقربِ خداوندی اور نجات کا ذریعے نہیں بن سکتا ، اور جب آسانی مذاہب کا بیہ حال ہے تو غیر آسانی مٰداہب کے معتبر ہونے کا توسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

## تا قيامت شريعت يرمل كيسے؟

جب بدبات طے ہوگئی کہ دین جمدی کے علاوہ کوئی راؤ کمل نہیں ہے، تواب سوال بدپیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں (عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات) کے بارے میں شریعت سے رہنمائی کیسے حاصل ہو؟ جورہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لئے مشعل راہ بن سکے، تو اس بارے میں اگر بدصورت اپنائی جاتی کہ قیامت تک پیش آنے والے تمام جزئیات کو بذریعہ وی تفصیلاً بیان کیا جاتا، تو اتی طوالت ہوجاتی کہ اس کا سنجال کررکھنا بخت مشکل ہوتا اور بعد کے غیر متصور حالات کا پیشگی ادراک کرنا بھی انسان کے بس سے باہر ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانی رہنمائی کے لئے بیصورت اختیار فرمائی کہ بنیادی طور پر کتاب وسنت میں اصول ذکر فرماد نے، اور پھرامت کے مجتبدین کو ہدایت کی گئی کہ وہ تخ تن واستباط کر کے پیش آئدہ مسائل ذکر فرماد نے، اور پھرامت کے مجتبدین کو ہدایت کی گئی کہ وہ تخ تن والی نہوں ان کو پابند کیا گیا کہ وہ واقف کا روں سے مسائل معلوم کر کے کم تا کرلیا کریں۔ پھر جب امت کے محتبر اور باصلاحت علاء واقف کا روں سے مسائل معلوم کر کے کم نیاد دنیا یا کریں۔ پھر جب امت کے محتبر اور باصلاحت علاء نے اس راہ میں خدمت شروع کی تو تمام شرعی احکامات کے لئے تین مصادر: (۱) کتاب اللہ نے اس راہ میں خدمت شروع کی تو تمام شرعی احکامات کے لئے تین مصادر: (۱) کتاب اللہ نے اس راہ میں خدمت شروع کی تو تمام شرعی احکامات کے لئے تین مصادر: (۱) کتاب اللہ نے اس راہ میں خدمت شروع کی تو تمام شرعی احکامات کے لئے تین مصادر: (۱) کتاب اللہ نے اس راہ بی چوتھاما خذ قرار دیا، انہی چار بنیا دوں پر پوری ' فقداسلامی'' کا مدار ہے۔

#### باب: ۲-

# كتاب الله

خاتم انبیین حضرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم پرالله تعالی نے ۲۳ رسال میں وقفہ وقفہ سے جو کتاب نازل فرمائی ،اس کو'' قر آنِ کریم'' کہا جاتا ہے، بیشر بعت ِاسلامی کا سب سے اہم ماخذ ہے، جس کے قطعی اور یقینی ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں، جیسا کہ سور ہ بقرہ کے آغاز میں نہایت پر شوکت انداز میں اعلان کیا گیا ہے:

المم. ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيُبَ فِيهِ السَكَابِ مِن يَهِ شَكَنْهِيں، يه متقين كے لئے هُدًى لِلْمُتَقِيْنَ. (البغرة: ١-٢) دہنما ہے۔

نیزارشادِخداوندی ہے:

(سوره يونس: ٥٦) کتاب) پېښځ چکې ہے۔

اورسیدنا حضرت علی کرم الله و جهه کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ:''عنقریب اند ھیری رات کے گلڑوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے'' ( یعنی گمراہیاں بھیل جا ئیں گی اور حق و باطل میں اشتباہ ہوجائے گا ) تو میں نے عرض کیا کہ:''اے اللہ کے رسول!ان فتنوں سے نیجنے کی کیاشکل ہوگ''؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

کِتَابُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالَى فِيهِ نَبَأُ يَاللَّهُ تَبَارُکَ وَتَعَالَى فِيهِ نَبَأُ يَاللَّهُ تَبَار مَنُ قَبُلَکُمُ وَخَبَوُ مَا بَعُدَکُمُ وَحُکُمُ مَا مِیں تہارے پہلے اور بعد میں آنے والے لوگوں بَیْنَکُمُ هُوَ الْفَصُلُ لَیْسَ بالْهُزُل مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّاد قَصَمَهُ فيصلكن كتاب ب، ووق وباطل ك درميان اللُّهُ وَمَنِ ابْعَعَى الْهُداى مِنْ غَيْرِهِ أَصَلَّهُ اللَّياز كرنے والى ب، كوكى ول كى نہيں ہے، جو اللَّهُ، هُوَ حَبُلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَنُورُهُ الْمُبِينُ، كَى زور آوركة رسى است چھوڑ دے توالله وَاللَّهُ كُدُوالُهَ حَكِيْهُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ تعالَى استه ذليل فرمادي كَــ اورجس ني الْمُسْتَقِيْمُ، وَهُوَ الَّذِي لَا مَزِيْعُ بِهِ الْأَهُوَاءُ قَرْ آن كِعلاوه سے مِدایت دُّھونڈی الله تعالیٰ وَلا تَلْتَبسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلا تَنشَعِبُ مَعَهُ است مَراه كردي ك، وه الله ك مضبوط رى ب، الآرَاءُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ ٱلْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَمَلُّهُ اوراس كا واضح نور ب، اور حكمت والى نفيحت الْأَتْفِيَاءُ، وَلا يُخُلَقُ عَلَى كَثُوَةِ الرَّدِّ، وَلا باوروه سيرها راسته ب، يهي وه كتاب ب تَنْقَضِيُ عَجَائِبُهُ، وَهُوَ الَّذِيُ لَمُ تَنْتَهِ الْحِنُّ جَس يرعمل كرنے سے خواہشات غلط روى ميں إِذْ سَمِعَتُهُ أَنُ قَالُواً: ﴿إِنَّا سَمِعُنَا قُرُانًا مِتَلَانِهِين بوتين، اور زبانين وهوكنهين كهاتين عَجَبًا النه ﴾ مَنُ عَلِمَ عِلْمَهُ سَبَقَ وَمَنُ قَالَ اورآراء مين اختلاف نبيس بوتا، اس (علوم) به صَدَقَ، وَمَنُ حَكَمَ به عَدَلَ، وَمَنُ عَمِلَ عام علاء كر مجى سيرى نهيں موتى اور تقوى والے بِه أُجرَ، وَمَنُ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ لوك اس يَ بَهِي نَبِيل اكمات اور كثرت سے مُستَقِيم، خُلُهَا إِلَيْكَ يَا أَعُورُ. (رواه الدارمي وجراني كباوجودوه بهي يرانانبين جوتا، اوراس فی فضائل القرآن ۴۳۵/۲-۴۳۱، والترمذي في باب کيج ايات غير متنابي بين، اوريبي وه کتاب ہے ما جاء في فضل القرآن ١٨٨/٢ ، حديث: ٢٩٠٦ جيس كرجنات بدكم بغير ندره سكك كدوجم في وقال: إسانده مجهول، مقدمة تفسير قرطبي ١٦/١) اليها عجيب قرآن سنا ہے جو مدايت كي طرف رہنمائی کرتاہے''، جوقر آن کاعلم سیکھے وہ سبقت لے حائے گا، جوقر آن کی بات کے وہ سچا ہوگا، جو قرآن کے ذریعہ فیصلہ کرے گا وہ عدل وانصاف کرنے والا ہوگا،اور جواس ٹرمل کرے

اسے اجر وثواب ملے گا، اور جو قر آنِ کریم کی طرف دعوت دے گا وہ سیدھی راہ پائے گا،اے اعور (پیار مجرا خطاب)ائے گرہ سے باندھاو۔

قر آن کی تمام آیات قطعی الثبوت ہیں؛ البتہ دلالت اور مفہوم کے اعتبار سے بعض آیتیں قطعی الدلالہ ہیں اور بعض ظنی الدلالہ ہیں، پس جو آیات قطعی الدلالہ ہوں، ان پر عمل متعین ہے، اور جوظنی الدلالہ ہیں ان کے معنی دیگر قرائن سے متعین کرنے کے بعد ہی عمل کیا جاتا ہے۔

### قرآن كے سات حروف میں نازل كئے جانے كامطلب

تصحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قر آنِ کریم کو تلاوت میں سہولت کے لیے سات حروف پر نازل کیا گیا تھا، چناں چہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلو ۃ والسلام نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ هلْـذَا الْـقُرُ آنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبُعَةِ بِيقِر آن كريم سات حروف پراترا ہے، پس جو أَحُرُفٍ فَاقُوءُ وُا هَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

(صحيح البخاري رقم: ٩٩٢، فتح الباري ٢٨/١)

ان''سات حروف'' کی تشریح گوتیین میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، جن میں ہے ہم صرف دو مشہور قول ذکر کرتے ہیں: ..

#### پہلاقول

(۱) علامه ابن جریر طبری اور علامه طحادی اور بہت سے علاء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مختلف قبیلوں میں رائے ہم معنی الفاظ مراد ہے، جن سے قر آن کے اصل معنی پرکوئی فرق نہیں پڑتا، مثلاً ؛ عربی میں تین الفاظ ہیں: اُفْیِلُ، تَعَالَ، هَلُمَّ، اور تینوں کے معنی یہ ہیں کہ: 'ادھرآؤ''۔ نیزاس کی مثال قرآنی آیات میں اس طرح ہے کہ سورہ حدید میں منافقین کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایمان والوں سے کہیں گے: ''اُنُظُرُ وُنا'' ،اس لفظ کو بعض حفرات نے ''امُهِلُونَا، اُخْرُونُا، اُز فُنُونُا، اُن طُرح آیت: ﴿ کُلّما الله الله کُمِینَ ایک طرح آیت: ﴿ کُلّما الله الله کُمِینَ ایک میں ،اس طرح آیت: ﴿ کُلّما الله الله کُمِینَ ایک میں ،اس طرح آیت: ﴿ کُلّما الله الله کُمِینَ ایک میں ،اس طرح آیت: ﴿ کُلّما الله الله کُمِینَ ایک میں ،اس طرح آیت: ﴿ کُلّما الله الله کُمِینَ ایک میں ،اس طرح آیت:

اَضَآءَ لَهُمُ مَشُوْا فِيهِ ﴾ میں "مشوا" کی جگه "مروا" یا "سعوا" پڑھاجائے تو شروع میں اس کی گنجائش دی گئی تھی: تا کہ عربی بولنے والے مختلف قبائل کے لوگوں کے لئے قر آن پڑھنے میں کوئی پر بیانی نہ ہو۔

#### دوسراقول

(۲) علامدابن قتیبہؓ، امام مالکؓ، قاضی الوبکرؓ، ابن الطیبؓ، امام ابوالحسٰ اشعریؓ، قاضی عیاضؓ اور ملاعلی قاریؓ وغیرہ حضرات کی رائے بیہ ہے کہ اس سے اختلا ف قراءت مراد ہے، جس کی فی الجملہ سات صورتیں ہوسکتی ہیں:

الف: - حركت بدل جائے؛ كيكن معنى اور صورت نه بدلى، جيسے: "هُنَّ اَطُهَرُ لَكُمْ" كے بجائے "هُنَّ اَطُهَرَ لَكُمْ" بڑھا جائے، تواس سے معنیٰ میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

ب: - صورت نه بدل الكن اعراب بدلنے معنى بدل جائيں، جيسے: "وَبَّنَا بَاعِدُ بَيْنَ اَسْفَادِنَا" يُرْضِين -

ج:- الفاظ كى صورت باقى ربى، كيكن حروف بدلنے سے معنى بدل جائيں، جيسے: "نُنْشِزُهَا" كے بجائے "نَنْشُرُهَا" يُرْهيں۔

د: - آیت کی صورت بدل جائے الکین معنی باقی رہیں، جیسے: "كَالُعِهُنِ الْمَنْفُوْشِ" كے بجائے "كَالْصُوْفِ الْمَنْفُوْشِ" پڑھیں۔

و: - الفاظآ كَ يَحْصِه وجا كَيْن الكِن مَعَىٰ مِين كَرَمِفْر قَ ندَهُول، بَسِي: "وَجَــــآءَ ثُ سَكُرةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ " كَ بَجائ "وَجَآءَ ثُ سَكُرةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ " رَجْسِيں ــ

ز: - الفاظ میں کی یازیادتی کردی جائے؛ مگر معنی نه بدلیں، جیسے: "تِسُعٌ وَّتِسُعُونَ نَعُجَةَ" کے بعد "اُنْشیٰ" بڑھادیں۔اور "وَاَمَّا الْفُلامُ" کے بعد "فَکَانَ کَافِوًا" بڑھادیں۔ توان مذکوره بالاصورتوں میں معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ؛کیکن اُن سات وجوہ کی وجہ سے قر اُت میں فرق ہو گیا۔ (مقدمة نفیر قرطبی ۱۹۷۱–۴۹، نتج الباری ۲۳/۹)

اورامام ابوالفضل رازگ نے ان وجوہ قراءت کا استقراء درج ذیل سات اقسام سے کیا ہے:

(۱) اسماء کا اختلاف: - جس میں افراد، تثنیر وجع اور تذکیروتانیث دونوں کا اختلاف ان تنگ تُک کلِمهٔ رَبِّک " ہے، جوایک قراءت میں "تَگ تُک کَلِمهٔ رَبِّک " ہے، جوایک قراءت میں "تَگ تُک کَلِمهٔ رَبِّک " ہے، جوایک قراءت میں "تَگ تُک کَلِمهٔ رَبِّک " ہے، جوایک قراءت میں "تَگ تُک کَلِمهٔ رَبِّک " ہے کہ جو کی پڑھا گیا ہے۔

(۲) افعال کا اختلاف: - کرکی قرات میں صیغهٔ ماضی ہو، کی میں مضارع اور کسی میں مضارع اور کسی میں مضارع اور کسی میں اس کی مثال: "رَبَّنَا بَعُدَ بَیْنَ اَسْفَادِنَا" ہے کہ ایک قرات میں اس کی جگہ "رَبُّنَا بَعَدَ بَیْنَ اَسْفَادِنَا" بھی آیا ہے۔

(٣) وجوه اعراب كالختلاف: - جَى مِن الراب ياح كات مِخْلَف قَر الور "لا يُضَارُ كَاتِبٌ" اور "دُوُ الْعُرُش الْمَجينُد" إور "لا يُضَارُ كَاتِبٌ" اور "دُوُ الْعُرُش الْمَجينُد" ہے۔

(٣) الفاظ كى كمى بيشى كا اختلاف: - كما يُك قر اُت يُس كوئى لفظ كم اوردوس يُس نياده بوء مثلاً ايك قر اُت يُس "وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالْاُنفى" ب،اوردوس ك يُس "وَالدَّكَرَ وَالْاُنفى" ب،اوراس مِس "وَمَا خَلَقَ" كالفظ نَيس ب-اى طرح ايك قر اُت مِس "وَمَا خَلَقَ" كالفظ نَيس ب-اى طرح ايك قر اُت مِس "تَجُرى تَحْتَهَا الْاَنْهَلُ" ب-

- (۵) تقديم وتاخير كالختلاف: كراكة رأت يل وكى لفظ مقدم اوردوسرى يل موَ خرب، مثلًا: "وَجَآءَتُ سَكُرَةُ اللهَوْتِ بِالْحَقِ" اور "جَآءَتُ سَكُرَةُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ " اور "جَآءَتُ سَكُرَةُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ " اور "جَآءَتُ سَكُرَةً الْحَقِّ بِالْمَوْتِ" بـ
- (٢) بدلیت كا اختلاف: كه ایک قرأت مین ایک لفظ به اور دوسری قرأت مین ایک لفظ به اور دوسری قرأت مین اس کی جگه دوسر الفظ ، مثلًا: "نُدُشِوُها" اور "نُدُشُوها" نفر هنگویستان و این مثلًا: "نُدُشُوها" و مثلًا به مثلًا: "نُدُشُوها" و مثلًا به مثلًا: "مُنْدُم الله مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا به مثلًا به مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا به مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا به مثلًا به مثلًا به مثلًا: "مُنْدُم هنگان الله مثلًا به مثلًا به مثلًا به مثلًا الله مثلًا: "مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مُنْدُم مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مثلًا: "مُنْدُم مُنْدُم مُنْدُمُ مُنْدُم م

(2) لیجوں کا اختلاف: - جس میں تجم ، ترقین ، امالہ ، قصر ، مد ، ہمز ، اظہار اوراد غام وغیرہ کے اختلافات شامل میں ، مثلاً : موی ایک قرات میں امالہ کے ساتھ ہے ، اور اسے موسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے ، اور دوسری میں بغیر امالہ کے ہے۔ (فتح الباری ۳۵/۹ بحوالہ: علوم القرآن ۱۷۸ - ۱۹۹۹ ، مقدمه معارف القرآن ۱۷۱۱)

ندکورہ بالانشریحات میں سے دوسری تشریح کو محقین علماء اور اربابِ فِن قراء نے زیادہ رائح قرار دیا ہے؛ کیوں کہ اس تشریح کے اعتبار سے قر آن کے کسی جزوکا چھوڑ نالازم نہیں آتا، اور دلائل کا تعارض ختم ہوجاتا ہے، جس کی وضاحت فرماتے ہوئے حافظ ابوالخیر محمد بن الجزری (المتوفی ۸۳۳ھ) جو بجائے خود امام الحج بیر ہیں، اور ان کا شار فقہاء ومحدثین میں ہوتا ہے، وہ اپنی مشہور کتاب النہ شد فیی القور اأت العشو" میں تحریفرماتے ہیں:

أما كون المصاحف العثمانية ربابيمسّله كه حضرت عثمانٌ في جومصاحف تيار مشتملة على جميع الأحرف السبعة، فرمائ تره، وه ما تون حروف يرمشمل مين يا وإن هذه مسئلة كبيرة، اختلف العلماء نهير؟ سوبه ايك برا مسّله بجرس مين علماء كا فيها، فلذهب جماعات من الفقهاء اختلاف ب، چنال يدفقهاء، قراءاور متكلمين كي والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف جماعتوں كا ندہب يہ ہے كہ عثاني مصاحف العشمانية مشتملة على جميع الأحوف ساتول حروف يمشمل بين، اس كى بنياداس السبعة، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز بات يرب كدامت كے لئے يه جائز نميں كهوه على الأمة أن تهمل نقل شيء من ان سات حروف ميس سيكى حرف كفل كرنا المحروف السبعة التي نزل القران بها، ترك كردك جن يرقر آن نازل جوا، اور محابه وقد أجمع الصحابة على نقل في اجماعي طورير بيعثاني مصاحف ال صحيفول المصاحف العشمانية من الصحف سنقل كئے تھے جوحفرت ابوبكرٌ وعمرٌ نے لکھے تھے،اوران میں ہرایکمصحف عالم اسلام کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تھا،اوران کے ماسوا

التي كتبها أبوبكر وعمر، وإرسال جَنْعُصِفِى تَصَانَ لَوْجِهُورُ نِهِ يَشْقُلُ ہُوگئے تھے۔ كل مصحف منها إلى مصر من أمصار ان حضرات كاكبنا بكه نديه بات جائز ب المسلمين، وأجمعوا على توك ماسوى كروف سبعه مين عرف كل قرأت ذلك. قال هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن روك دى جائه، اورند بيك صحابة، قرآن ككسى القراءة ببعض الأحرف السبعة، ولا أن حصم ك چهور في يرمق بوجا كيل، اورسلف یجمعوا علی ترک شیء من القرآن، وظف کےعلاء کی اکثریت کا قول کہی ہے کہ بہ وذهب جمهاهيير العلماء من السلف عثماني مصاحف ان حروف يرمشتل بين، جوان والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه كرسم الخط مين سماكئي، اورحضورا كرم صلى الله المصاحف العشمانية مشتملة على ما عليه وسلم في حضرت جرئيل عليه السلام س يحتمله رسمها فقط جامعة للعرضة قرآن كريم كاجوآ خرى دوركياتها، ال كتمام حروف ان مصاحف میں جمع ہیں،ان میں سے الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبر ئيل عليه السلام متضمنة كوئي حرف ان مصاحف ميں نہيں چيوڻا، ميرا لها لم تترک حرفاً منها، قلت: وهذا خیال یہ ہے کہ یہی وہ قول ہے جس کی صحت ظاہر ہے؛ کیوں کہ سیح احادیث اور شہور آثار القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن اسی پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی کی شہادت الأحاديث الصحيحة والأحاد المشهورة دیتے ہیں۔ المستفيضة تدل عليه وتشهد له. (النشرفي

(177-170

القرات العشر ٣١/١، بحواله:علوم القرآن

اس عبارت سے واضح ہوا کہ:''مشہور قر اُتوں کی سات نوعیتیں حدیث ''سبعۃ أحرف'' کا مصداق ہیں' اسی بناپرامام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ اور علامہ زاہد الکوژیؒ محقق العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی دامت بر کاتہم نے اسی رائے کوران حج قرار دیا ہے، اور اس پرمختلف دلیلیں قائم کی ہیں،شائقین حضرات موصوف کی معرکۃ الآ راء کتاب''علوم القرآ ن''صفحہ ۷۵ – ۱۵۸ میں ملا حظہ کر سکتے ہیں۔

#### ایک غلطهمی کاإزاله

یہاں بعض لوگوں کو میہ فلافہی ہوسکتی ہے کہ آج کل جو'' قراات سبعہ'' پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، وہی ''سبعہ أحسوف'' کامصداق ہیں، حالاں کہ بیہ بات علی الاطلاق صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ قراءات متواترہ ومشہورہ کا انحصار صرف سات کے عدد پرنہیں ہیں؛ بلکہ مزید تین قر اُتیں کہی مشہوراور متواتر ہیں، جن سب کو ملاکر'' قراءات عشرہ'' کہاجا تا ہے، اور سیسب قر اُتیں کسی نہری ماعتبار سے مصحفِ عثمانی میں شامل اور' سبعۃ احرف'' کی وجوہ میں سے کسی نہ کسی وجہ میں داخل ہیں، امام العصر حضرت علامدانور شاہ کشیری گئے درسی افا دات میں تحریر ہے:

واعلم أنهم اتفقوا على أنه ليس اورجان ليج كهسب علاء كااس پراتفاق ہے كه المصواد من سبعة أحرف القواء ة السبعة سات حروف سے مراد " قراءات سبعه" مشهوره المشهورة بأن يكون كل حرف منها قواء ة نهيں ہيں، بايں طور كه سات حروف ميں سے ہر من تلك القواء ات أعني أنه لا انطباق بين حرف نذكوره سات قر أتول ميں سے كى قرأت المقواء ات السبعة والأحوف السبعة كما پرضرور منطبق ہو (ايمانهيں ہے) بلكه بات بيہ يدهب إليه الموهم بالنظر إلى لفظ السبعة كه سات حروف اور سات قراءات الك دوسر من المموضعين؛ بل بين تلك الأحوف كے ساتھ منطبق نهيں ہيں، جيها كه دونوں جگه والسق سراء سة عسم وم و سات كے لفظ ہونے سے وہم ہوتا ہے؛ بلكه ال سات حروف اور سات قراتوں كے درميان عموم والسق سراء كان عرب سات عرف اور سات قراتوں كے درميان عموم والسق سراء كان سے درميان عموم والست سات حروف اور سات قراتوں كے درميان عموم والست سات حروف اور سات قراتوں كے درميان عموم والست سات حروف اور سات قراتوں كے درميان عموم سات عموم سات حروف اور سات قراتوں كے درميان عموم سات عموم سا

خصوص وجهي كيف وإن القراء خصوص من وجهى كانبت ب، اور به بات كيك ات لا تنحصو في السبعة كما صرح ابن ممكن به جب كه قراء اليمشهوره سات يل المجزري في رسالته "المنشو في قراءة مخص تهين بين، جيبا كه علامه بن الجزرى ني المعشر" وإنما اشتهرت السبعة على الني رسالة النثر في قراءات العشر" بين الل المعشر" وإنما التي جمعها الشاطبي. (فيض كي تصريح فرما في مها البتقراءات سبعه زبانول الباري، كتاب الاستقراض ٣٢١٦، تاريخ علم قرات، از براس لئي مشهور موكنين؛ كول كه علامه شاطبي تاري ابول كه علامه شاطبي المنافق الماسية المنافق الماسية المنافق المنا

ال وضاحت سے صاف معلوم ہوگیا کہ "سبعة أحرف" سے صرف قر أت سبعه ہى مراذبیں؛ بلکہ سب ہی مشہوراور متواتر قرائتیں رسم عثانی میں داخل ہیں۔

## قرأت کے معتبر ہونے کی تین شرطیں

کوئی بھی وجہ قر اُت اس وقت تک معتبر قرار نہیں دی جاسکتی، جب تک کہ اس میں تین شرطیں نہ یائی جائیں:

(۱) متواتر سند سے منقول ہونا: - لینی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج تک اس قر اُت کنقل کرنے والے آتی بڑی تعداد میں ہول جن کا جھوٹ پرا تفاق محال ہو،اور پنقل فر دکی فر دسے نہ ہو؛ بلکہ جماعت کی جماعت سے ہو،اور جس شہر میں وہ قر اُت کی گئی ہووہاں کے عوام وخواص میں اسے شہرت وقبولیت حاصل ہو۔ (ستفاد: تاریخ قرائے ۱۳۷)

(۲) مصحف عثانی کے موافق ہونا: ۔ لینی معتبر قرات کے لئے لازم ہے کہ مصحف عثانی کے رسم الخط میں اس قرات کی گنجائش موجود ہو؛ اس لئے کہ پوری امت کا اس پر اجماع واتفاق ہو چکا ہے کہ مصحف عثانی میں جو چکا ہے وہی کا مل قرآن ہے، اور جس قرائت کی رسم عثانی میں گنجائش نہیں ہے وہ قرآن تا دوہ قرائت شاذہ ہے جس کا نماز میں پڑھنا درست نہیں ہے وہ قرآت شاذہ ہے جس کا نماز میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ رتاریخ قرائت ۱۲۸)

(۳) عربی زبان کے قواعد کے موافق ہونا:- قراُت کے متند ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وہ جر اُت جا کہ اپندا جوقر اُت عربی سے ضروری ہے کہ وہ وہ جر اُن جر اُن جر اُن جر اُن جواری ہوا ہے جس قر آن کا جزوقر ارنہیں دیا جائے گا۔ (تاریخ قرائے ۱۲۹) بالکل خارج ہواہے بھی قر آن کا جزوقر ارنہیں دیا جائے گا۔ (تاریخ قرائے گلاتے ہیں: ندکورہ بالاشرائط کی وضاحت کرتے ہوئے المقری الوجم المکی کھتے ہیں:

ما اجتمع فيه ثلث خلال من جم قرأت مين تين باتين - يعنى صحت سند، صحة السند وموافقة العربية والرسم موافقت عربيت اور مطابقت رسم عثانى - جمع قطع على مغيبه و كفر من جحده. (النشر بموجا كين، تواس كغيب سي نازل شده كتاب السكيير ١١٤١، بحواله: وفاع قراءات من طابرالرحيمي بمونے كا يقيني فيصله كيا جائے گا، اور جواس كا انكار عموم ٢٠٠٠)

#### ائمه رقراءات عشره

علاءاور قراء کی تلاش وجتجو سے یہ بات عیاں ہوئی کہ درج ذیل دس ائمہ سے منقول وجو ہ قراءات شرائط صحت پر پوری اتر تی ہیں،اوران کی قراءات نماز میں پڑھنا درست ہے۔

(۱) امام نافع بن عبدالرحمٰن مد فی (م ۱۶ اھ) ان کے شاگردوں میں عیسیٰی بن میناء قالونؓ (م ۲۲۰ھ) اورعثمان بن سعیدورشؓ (م ۱۹۷ھ) زیادہ مشہور ہوئے۔

(۲) امام عبداللہ بن کثیر مکیؓ (م۲۰ھ) ان کی قر اُت احمد بن عبداللہ بزّیؓ (م۲۵ھ) اور محمد بن عبدالرحمٰ قنبلؓ (م ۲۹ھ) کے واسطے سے زیادہ مشہور ہوئی۔

(۳) امام زبان بن العلاء ابوعمر والبصر کی (م۱۵ ه ۱۵) ان کے دوشا گردزیا دہ مشہور ہوئے: (۱) حفص بن عمر دَور کی (م۲۲۷ ھ) (۲) اور صالح بن زیاد سوئی (م۲۲۷ ھ)

(۴) امام عبدالله بن عامرالشامیؒ (م ۱۸۱ھ) ان کے دوشا گردمشہور ہوئے: (۱) ابوالولید ہشام بن عمارالدمشقؒ (م ۲۲۵ھ) (۲) عبداللہ بن احمد ابن ذکوانؒ (م۲۴۲ھ)

(۵) امام عاصم بن بي النجو دالكو في (م ١٢٧هـ ) ان كي قر أت درج ذيل دوتلا نده ك واسط

سے دنیا میں عام ہوئی: (۱) شعبہ ابن عیاش الکوئی (م۹۹سه)(۲) حفص بن سلیمان الکوئی (م۸۱سه) آج کل برصغیر میں جو تلاوت عام ہے وہ حفص عن عاصم کی روایت ہی ہے۔

(۲) امام حمزه بن حبیب الکوفیؓ (م۲۵۱ھ) ان کے دوشا گردمشہور ہوئے: (۱) خلف بن مشام البغد ادکؓ (م۲۲۹ھ) (۲) خلاد بن خالدالشیا کؓ (م۲۲۰ھ)

(۷) امام علی بن حمزہ الکسائی الکوئی (م۱۸۹ھ) ان کے بھی دوشا گردمشہور ہوئے: (۱)لیف بن خالد المروزیؒ (م۲۲۴ھ) (۲)حفص بن عمروالدوریؒ (م۲۳۲ھ) (میامام ابوعمرو البصریؒ کے بھی شاگر درشید ہیں)

(۸) امام ابوجعفریزید بن القعقاع المد فی (م۱۳۰ه) ان کے بھی دوشا گردمشہور ہوئے: (۱)عیسلی بن وردان المد فی (م۲۰هه) (۲) سلیمان بن مجمدا بن جمازالمد فی (م۲۰ه)

(۹) امام یعقوب بن آئق البصریؒ (م۲۰۵ م) ان کے بھی دوشا گردشہور ہوئے: (۱) محمد بن البتوکل اولیں البصریؒ (م۲۳۸ ھ) (۲) روح بن عبدالمؤمن البصریؒ (م۲۳۳ ھ) (۲) روح بن عبدالمؤمن البصریؒ (م۲۳۳ ھ) (۱) امام خلف العاشرؒ، ان کے بھی دوراوی مشہور ہوئے: (۱) اسحاق بن ابرا ہیم البغدادیؒ (م۲۲۲ ھ) (تلخیص از: تاریُ علم قراءات، از: قاری (م۲۲۲ ھ) (تلخیص از: تاریُ علم قراءات، از: قاری البائحی، الناظمی، اے ۲۰۱۱)

#### ائمه قمراءات ِشاذه

ان کےعلاوہ چارائم کر آت ایسے ہیں جن سے ثاذ قر اُ تیں مروی ہیں:
(۱) امام محمد بن عبدالرحمٰن بن المحیص المکیؒ (م۱۲۱ھ)
(۲) امام ابومحمد بیخیٰ بن المبارک البصریؒ (م۲۰۲ھ)
(۳) امام حسن بصریؒ (م ۱۱ھ)
(۳) امام سلیمان الاعمشؒ (۱۲۸ھ)
(۲) امام سلیمان الاعمشؒ (۱۲۸ھ)

ان ائمہ سے جوشاذ قرأتیں مروی ہیں، انہیں نماز میں بڑھنا درست نہیں ہے۔ (تفسیل

ديكصين: دفاع قراءات ۸۸۲–۸۸۳ از: قاري طاهر رحيمي مد في ً)

## جع ِقرآن کی مخضر تاریخ

دور نبوت میں قرآن کریم کی حفاظت کی صورت میتھی کہ جوآیت نازل ہوتی ، نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام اسے صحابہ کے سامنے پڑھ کرسناتے ، اور پھر کا تبین وہی کو حکم دیتے کہ اس آیت کو فلال سورت کی فلال آیت کے بعد فلال جگہ پر لکھ دیا جائے ، اور چوں کہ عرب میں ہروقت کا غذ کا دستیاب ہونا مشکل تھا، اس لئے بروقت کلھنے کے لئے جو چیز میسر آتی ، مثلاً چڑے کے پارچ، کھور کی شاخیس ، بانس کے علاوہ صحابہ کھور کی شاخیس ، بانس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم بھی اپنی یا دواشت کے لئے اسے الگ جگہوں پرنوٹ کرلیا کرتے تھے، دورِ نبوت تک یہی سلسلہ جاری رہا، گویا کہ اصل حفاظت کا مدار زبانی یا دواشت پر رکھا گیا اور با قاعدہ الگ سے کتابت کا عام دستور نہ رہا۔ (۱۸ ستفاد ، تنہ ترقی ارتبار با قاعدہ الگ

## خلافت ِصديقي ميں جمعِ قرآن

خلیفداول سیدنا حضرت صدیق اکبررضی الله عند کے دور میں جنگ یمامد کا واقعہ پیش آیا،
جس میں ۱۹۰۰ کر کے قریب حفاظ قر آن کر یم صحابہ شہید ہوگئے، اور بین خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یمی صورت
حال رہی تو قر آن کی حفاظت دشوار ہوجائے گی، اس کئے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے
خلیفداول سیدنا حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنہ کومشورہ دیا کہ وہ قر آن کریم کوسرکا رک ریکارڈ میں
جع کروائیں؛ تا کہ اس کی مکمل حفاظت ہو سکے، شروع میں سیدنا حضرت ابو بمرضی الله عنہ کواس کام
میں سخت تر درتھا کہ جو مل پیغیر علیہ الصلوق والسلام نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ مگرسیدنا حضرت
عمر رضی الله عنہ برابر اصرار کرتے رہے، اور فرماتے رہے کہ ''اس میں خیر ہے''؛ تا آس کہ سیدنا
حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کوشرح صدر ہوگیا، چناں چہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ
حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کوشرح صدر ہوگیا، چناں چہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی الله عنہ

اورانہیں مکلف کیا کہ وہ قرآنِ پاک کوجمع کرنے کا کام انجام دیں، ان کوبھی شروع میں اس نے کام پرتر دد ہوا؛ لیکن بالآ خرشرح صدر ہوگیا، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ: '' تم سمجھ دار جوان آ دمی ہو، اور ہمیں تم پر پورااعتاد ہے، اور تم پیغیبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کتابت وحی کا کام انجام دیتے تھے؛ لہٰذاتم قرآن کو تلاش کرکے اسے جمع کرو''۔حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ''اگر یہ حضرات جمعے کسی پہاڑ کو منتقل کرنے کا تکم دیتے تو وہ جھ پر جمع قرآن کے حکم سے بھاری نہ ہوتا''۔ بالآخر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کمال دیا نت بحق قرآن کے حکم سے بھاری نہ ہوتا''۔ بالآخر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کمال دیا نت بوتی تھی کہ جو شخص بھی کوئی آیت لے کرآتا تا تو اس کے ساتھ ایک گواہ بھی لانا ضروری ہوتا تھا جو اس کی توثیق کرتا کہ بیآییت میں نے پینیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس شرط کے مطابق میں نے پورا قر آن جمع کرلیا؛ البتہ سورة تو بہ کی آخری آیات ﴿ لَفَدُ جَاءَ کُمُ وَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِکُمُ الْحَ ﴾ میصرف ایک صحابی حضرت ایوخزیمدانساری رضی اللہ عنہ کے پاس دستیاب ہوئی، لیعنی بیآ یت لوگوں کو یا دو تھی؛ لیکن تحریصرف ان کے پاس سے ملی ۔ یا مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے جب پڑھ کرسنائی تو دوسروں کو بھی یاد آگئ، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا حضرت عمر اور سیدنا حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہمانے بعد میں حضرت ابوخزیمدرضی اللہ عدکی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ ''ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے بیٹیم بیاساللم سے بیآ یت بنی ہے' ۔ (ستفاد: نتی البری باب جمی القرآن ۱۹۸۹)

یہ وضاحت اس کئے ضروری ہے؛ تا کہ کوئی بیرنہ کے کہ بیآ یات متواتر نہیں ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر جز و دورِ نبوت ہے آج تک متواتر ہے، اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضرت زیدرضی اللہ عنہ کے ذریعہ جو کام انجام پایا، اس کا مقصد صرف بیتھا؛ تا کہ تحریری طور پرقرآن کریم سرکاری ریکارڈ میں جمع ہوجائے، اور بوقت ضرورت کام آئے۔

میر جمع شدہ قرآن سیدنا حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد سیدنا

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں رکھا گیا ،اس کے بعدام المؤمنین حضرت هفصه رضی اللہ عنہا کے پاس رہا۔ (ستفاد تلخیص بخاری شریف ۲۵۸۲–۳۶ مص حاشیہ مقدمہ تفییر قرطبی ار۵۴)

## دورِعثانی میں جمعِ قرآن

بقیہ دورصد بقی اور دور فاروتی میں یہی صورتِ حال برقرار رہی ، اور حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی اپنی سیکھی ہوئی قراء توں کے اعتبار سے قر آنِ کریم کی تلاوت کرتے رہے؛ تا آس کہ دورِ عثانی میں جب اسلامی مملکت کا دائرہ وسیع ہوا، تو قراء توں کے اختلاف نے ایک نا گوار صورت اختیار کرلی؛ چناں چہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جب شام وعراق (آرمینیا) کے علاقہ سے ۲۲ھ یا 27ھ میں جہاد کر کے مدینہ منورہ واپس آئے ، اور انہوں نے وہاں مجاہدین میں قراءت کے اختلاف کا مشاہدہ کیا، تو انہوں نے امیر المونین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جاکر کے ختلاف کو کہتے ، ایسانہ ہوکہ وہ کتاب اللہ کے بارے میں اسی طرح اختلاف کو کی کیا رہے میں اسی طرح اختلاف کرنے گیس جیسے ہوا کر اختلاف کے در فتے الباری ۱۸ میں اسی طرح اختلاف کرنے گیس جیسے دورونصار کی میں اختلاف کے در فتے الباری ۱۸ میا

سیدنا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه نے جو پہلے ہی اس خطرہ پر متنبہ ہو چکے تھے انھوں نے حضرت حذیفہ گل بات کو شجید گل سے لیا اور ام المومنین حضرت هضه رضی الله عنها سے درخواست کی کہ وہ اپنے پاس جمع شدہ ننخہ ہمارے حوالے کریں، ہم نقل کر کے انہیں واپس کر دیں گے، چنال چہ حضرت هضه رضی الله عنها نے وہ جمع شدہ ننخہ (جو مختلف صحیفوں پر مشتمل تھا) حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے حوالے کر دیا، آپ نے چارصحابہ کی ایک جماعت بنائی، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه کے علاوہ حضرت عبدالله بن زیبر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبدالرحمٰن بن عارت بن ہشام رضی الله عنه کے علاوہ حضرت عبدالله بن زیبر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام رضی الله عنه کے مطابق تیار کریں، چنانچہ نم کورہ حضرات نے بھی احتیاطاً جمع جامع نسخہ لور کورہ کو ایک شرائط کو کوظر کھتے ہوئے لوری دیانت کے ساتھ نقل کرنے کا اہتمام کیا، اور لورا قرآن کریم ایک آب کے تیت:

یہاں سوال ہیہ ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہم کو پورا قرآن پاک حفظ تھا تو پھر دوبارہ جمعِ قرآن کے دفت دوآ دمیوں کی گواہی کی شرط کیوں لگائی گئی تواس کا جواب ہیہے کہ: (۱) تا کہ وجو وقراءات کا پیتہ چل سکے۔

(۲) اور رسم الخط کے بارے میں اطمینان ہو سکے۔ ( تاریخ القرآن الکریم ﷺ محمد طاہر عبدالقادر المکی 12،الشاملہ)

پھرامیرالمونین سیدنا حضرت عثان غی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس نسخہ کی سات نقلیں تیار
کی گئیں، اور آیتوں کی ترتیب تو پہلے سے تھی، اس مرتبہ سورتوں کو بھی ترتیب واریکجا کردیا گیا یعنی
اولاً سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ اورال عمران الی آخرہ (جیسا کہ آج تک موجود ہے) اور بیرتیب رائح
قول کے مطابق خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کی گئی تھی۔ (ستفاد: مقدمة فیرتر طبی ارا ۲)
اوران نسخوں میں رہم الخط اس طرح کا لکھا گیا جس میں سبھی مشہور قراءتوں کے مطابق
پڑھنے کا امکان نکل سکتا ہے، اسی لئے عبارت پر نہ تو نقط لگائے گئے اور نہا عراب لگایا گیا، اور پھر بیہ
نیخ مکدم عظمی، شام، بیمن، بحرین، بھرہ اور کوفہ بھتے دیے ، اور ایک نسخہ مدینہ منورہ میں محفوظ رکھا
گیا، اور ان نسخوں کی تیاری کے بعد جو پہلے جمع شدہ صحیفے تھے، انہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو
واپس کردیا گیا، اور جو انفرادی نسخ متعدد صحابہ کے پاس موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہا کو
خان کو لگف کرنے کا حکم صاور فرما دیا۔ (ستفاد: بخاری شریف ۲۰۲۲)، مقدمہ موارف القرآن ۱۹۳۱–۳۲۰)

حضرت عثمان غی رضی الله عنه نے جس رسم الخط میں قرآن کے نسخ تیار کرائے، اب پوری امت کا اجماع ہے کہ اس رسم عثمانی کے خلاف قرآ نِ کریم کا لکھنا درست نہیں؛ کیوں کہ اس رسم الخط کی خوبی ہیہ ہے کہ اس میں تمام شہور قراء تیں جمع کر دی گئی ہیں، اب جوقراء ت اس عثمانی رسم الخط کی خوبی ہیہ ہوگی وہ تو مقبول ہے ور نہ نہیں (الا ما شاء الله) اور یہ کارنامہ دراصل اس آخری دویہ قرآنی کی بنیاد پر انجام پایا تھا جو نبی اکرم علیہ الصلاق والسلام نے آخری مرتبہ حیات مبار کہ کے آخری رمضان المبارک میں سیدنا حضرت جرئیل علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ کیا تھا، اس دویرقرآنی سے وہ تمام غیر مشہور قرآ ان میں اجازت دی گئ تھی؛ البتہ مشہور قراءات باتی رکھی گئیں، جوسات کے عدد میں شخصر نہیں ہے؛ البتہ ان قراءات کی مجموع طور پر سات نوعتیں ممکن ہیں جن کا ذکراو پر آچکے کے در میں شخصر نہیں القراءات کی مجموع طور پر سات

شروع میں جوقر آن پاک لکھا گیا اس میں اعراب و نقطے وغیرہ کچھ نہیں تھے، لیکن جب اسلامی مملکت میں وسعت ہوئی اور مجمی لوگ بکثر ت اسلام میں داخل ہونے گئیوان کے لیے غیر منقوط اور بغیراعراب کے قر آن پڑھنا بہت مشکل تھا اس لیے ضرورت محسوں ہوئی کے قر آن پاک پر نقطے اور اعراب لگائے جا نمیں اب بیرکام سب سے پہلے کس نے انجام دیا اس بارے میں روایات مختلف ہیں، تمام روایات کوسامنے رکھ کر محقق العصر حضرت مفتی محمد تقی عثانی مدخلہ نے درج ذبل نتیجہ اخذ فر مایا ہے:

''حرکات،سب سے پہلے ابوالاسود دؤلی نے وضع کیں،لیکن بیر کات اس طرح کی نہ قیس جیسی آج کل رائح ہیں بلکہ زبر کے لیے حرف کے پنچا بک جیسی آج کل رائح ہیں بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپرا بیک نقطہ ، زبر کے لیے حرف کے پنچا بک نقطہ اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ اور تنوین کے لیے دو نقطے مقرر کیے گئے ، بعد میں خلیل ابن احمد نے ہمزہ اور تشدید کی علامتیں وضع کیس ۔ (مج الاعثی ۱۲۱۳–۱۲۰)

اس کے بعد حجاج بن یوسف نے (اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے عکم سے) کیچیٰ بن یعمر ،نصر بن عاصم لیش اور حسن بھری رحمہم اللہ سے بیک وقت قر آن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی،اس موقع پر ترکات کے اظہار کے لئے نقطوں کے بجائے زیر زبر پیش کی موجودہ صور تیں مقرر کی گئیں؛ تا کہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس نہ ہوسکے ۔واللہ سجانہ اعلیٰ'۔ (مقدمہ معارف القرآن ۱۷۷۱)

اس کے بعد یادکرنے والوں کی سہولت کے اعتبار سے تمیں پاروں میں تقسیم کیا گیا اور معنیٰ کا خیال کرتے ہوئے رکوعات کی تعیین کی گئی، یہ کوئی شرعی تعیین نہیں ہے؛ بلکہ سہولت کے لئے بیسب اقدامات کئے گئے ہیں۔

ان تمام تفصیلات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قر آ نِ کریم از اول تا آخر پوری طرح محفوظ ہے،اس کی کسی آیت میں کسی طرح کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

## قرآنِ كريم ميں تشكيك كى ناياك كوشش

ہر دور میں دشمنانِ اسلام قرآن وحدیث میں تشکیک کی کوششیں کرتے رہے ہیں، اسی
سلسلہ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے پچھلے سالوں میں پیش آیا، جب شہررام پور کے ایک آزاد خیال
شخص نے اپنی ہمہ دانی کا اظہار کرتے ہوئے بیشوشہ اٹھایا کہ''قرآن کریم کا اصل ریکارڈ جو
حضرت هضه رضی الله عنبا کے پاس تھا، اور جسے بعد میں مروان بن الحکم نے حاصل کر کے تلف
کردیا تھا، جب وہ دنیا میں باقی نہیں رہا، تو اب نعوذ باللہ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم جوقر آن کریم
پڑھ رہے ہیں، وہی اصل نازل شدہ قرآن ہے' ، پھر نہ کورہ شخص نے بیگو ہرافشانی کی کہ جو نسخ
ہول تو دسیوں غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو آخر یہ کیمے مکن ہے کہ جو نسخ ہاتھ سے لکھے گئے ان میں غلطی
ہول تو دسیوں غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو آخر یہ کیمے مکن ہے کہ جو نسخ ہاتھ سے لکھے گئے ان میں غلطی

ندکورہ شخص نے جوبا تیں اٹھائی تھیں وہ انتہائی لیجراور کمزور تھیں ،اور مخض عقلی موشگافیوں پر مشتمل تھیں ؛اس لئے کہ جن دوباتوں پراس نے اپنے باطل دعویٰ کی بنیادر کھی وہ دونوں دعو ہے خلاف واقعہ ہیں ؛ کیوں کہ: (۱) پہلے یہ تفصیل آ چکی ہے کہ دورعثانی میں جوجع قرآن کا کام ہوا، اس میں بھی بطور احتیاط وہی شرا اطلاعوظ رکھی گئیں جو پہلی مرتبہر کھی گئی تھیں، بینی ان میں گو کہ حضرت هفصہ رضی اللہ عنہا سے حاصل شدہ صحائف کو بنیادی حیثیت دی گئی، مگران کی دوبارہ توثیق کے لئے از سرنو وہی کارروائی کی گئی جو پہلی مرتبہ کی گئی تھی؛ لہذا یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ دو بیٹانی میں جو نسخے تیار ہوئے وہ صرف حضرت هفصہ رضی اللہ عنہا والے نسخے کی نقل تھے، اور جب یہ بات غلط ہے تواس سے بیڈ بیجہ نکالن بھی غلط ہوگا کہ حضرت هفصہ والانسخ نہیں رہا، تواصل قرآن میں شک بیدا ہوگیا، یہ دعوی سراسر جہالت اور حقیقت سے ناوا تفیت بلکہ شرائلیزی پرشتمل ہے۔

(۲) اس طرح میہ کہنا کہ نسخوں کی نقل میں غلطی رہ گئی ہوگی، میہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے؛
کیوں کہ اسلامی تاریخ سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ قرآ نِ کریم کی حفاظت کا مدار کتابت پر نہیں؛
بلکہ حافظ پر ہے، اور جس وقت میہ نسخے تیار کئے جارہے تھے تو سیکڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآ ن
موجود تھے، اور جو تیار کرنے والے صحابہ تھے وہ بھی خود حافظ تھے، اگر بالفرض ان میں کوئی بھی غلطی
ہوتی تو ان حفاظ کی موجود گی میں وہ باتی نہیں رہ سکی تھی۔ بریں بنانسخوں کی موہوم غلطیوں کو بنیاد
ہوتی تو ان حفاظ کی موجود گی میں وہ باتی نہیں رہ سکی تھی، سے، اس طرح کی حرکتوں سے دین
ہا کر پورے قرآن کو مشتبہ قرار دینا شرارت کے سوا کچھے نہیں ہے، اس طرح کی حرکتوں سے دین
اسلام کی کوئی خدمت تو ہوئییں سکتی؛ البتہ دشمنانِ اسلام کوموقع ضرور ٹل سکتا ہے، اللہ تعالی ایسے شخت

#### قرآنی مضامین

قر آن کریم کے مضامین مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں مثلاً: وعظ و تذکیر، مظاہر قدرت، پرانی قو موں کے حالات اس طرح قیامت اور آخرت کا تذکرہ انہیں کے ساتھ ساتھ متفرق طور پر تقریباً پانچ سوآ بیوں میں شرعی احکامات بیان کئے گئے ہیں۔

قرآن کی تشریح و قفیر کے لئے محض عربی زبان جان لینا کافی نہیں؛ بلکہ بالتر تیب درج ذیل باتوں کو پیش نظرر کھنا ضروری ہے: الف: - کسی آیت کی تشرح کے لئے قرآ نِ کریم کی دیگر آیات کوسامنے رکھا جائے، کیونکہ قرآن کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تشرح کرتی میں،ان سے صرف نظر کر کے اپنی طرف سے کوئی مطلب متعین نہیں کیا جاسکتا۔

ب: - اس طرح قرآن کی تفیر کے لئے احادیثِ شریف کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، لہذا قرآنی آیت کی کوئی ایسی تشریح معتبر نہ ہوگی جواحادیثِ شریفہ کے خلاف ہو۔

ے:- ای طرح قرآن پاک جس مقدل جماعت کے سامنے نازل ہوا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی تشریحات کو پیش نظر رکھے بغیر قرآن کریم کو کما حقد سمجھانہیں جاسکتا؛ لہذاکسی آیت کی جس تفییر برصحابہ کرام کا اتفاق ہواس کے خلاف تفییر جائز نہیں۔

ב:- نیز صحابہ کرام رضی الله عنہم کے بلاواسط شاگردان رشید یعنی حضرات تا بعین کے اقوال و آراء کو بھی تفییر قر آن میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، ان کودر کنار کر کے قر آن کی تفییر معتبر نہ ہوگی۔
 ●:- اسی طرح مفسر قر آن کے لئے معمولی عربی دانی کافی نہیں بلکہ لغت عرب پر کھمل عبور ضروری ہے، اسی طرح مفسر کے لئے عقل و تد بر بھی ناگز برہے، یہ کام ہر کس و ناکس کے بس کا نہیں

اور پرانی قوموں کے بارے میں جواسرائیلی روایات منقول ہیں ان کوقر آن کی تفسیر کے لئے بنیا نہیں بنایا جاسکتااورشرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ (تلخیص مقدمہ معارف القرآن ار۲۵-۳۱)

#### تفسير بالرائے جائز نہيں

ای سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کی تفییر کوئی کھیل تماشہ نہیں ہے کہ جو چاہاس کو تختہ مثق بنانے گئے بلکہ اس کے لئے گہری بصیرت اور وافر علم کی ضرورت ہے، خاص کرا دکام سے متعلق آیات میں سلف صالحین کے افادات کو سامنے رکھے بغیرا پنی ناقص فہم کے اعتبار سے معانی متعین کرنا ہر گز جائز نہیں، احادیث شریفہ میں قرآن پاک کی من مانی تفییر برسخت وعیدیں وارد میں، چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے:

من قبال في القرآن بوأيه فليتبوأ جو شخص بغير علم كقرآن پاك مين رائز زنى مقعده في النار. (سنن السرمذي /أبواب تفسير كرےوه اپنا تهاند جنم مين بنالے۔

نيز بيغمبرعليه الصلوة والسلام نے ارشا دفر مایا:

القرآن ۱۲۳/۲)

من قال في كتاب الله عزوجل جمشخص في قرآن پاك مين محض اپني رائ برأيه فأصاب فقد أخطأ. (أبو داؤد، العلم/ سيكوئي بات كي تواگر چهوه سيح وه پهر بهي وه غلطي الكلام في كتاب الله بغير علم رفم: ٥٣٣٦، سن پرم، (اس كئه كماس في غلط طريقة اپنايا) الترمذي / أبواب تفسير القرآن ٢٣/٢)

انہی احادیث کی بنیاد پرسلف صالحین قرآن کی تفسیر کے بارے میں اب کشائی کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے اور جب تک انہیں کسی آیت کے بارے میں معتبر علم حاصل نہ ہوتا تو اپنی طرف سے کوئی رائے ظاہر نیفر ماتے۔ (مقدمة نفیراین شیمل ۱۵)

اس کے برخلاف آج کل جہاں کی کوتھوڑا بہت قرآن کا ترجمہ پڑھنا آجا تا ہے وہ بے در لینے اور بے تکلف قرآنی آیات کے بارے میں رائے زنی اپنا واجی حق سیجھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ایسے لوگوں کو درج بالا احادیثِ شریفہ کا مطالعہ کرنا چاہئے اور قرآن پاک کواپنے ناقص علم کے لئے تختہ مشق نہیں بنانا چاہئے ، اللہ تبارک و تعالی ان گمراہیوں سے امت کو تحفوظ فرمائے۔

## سنت رسول الله عليه

شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ''سنتِ رسول الله'' ہے، یعنی رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اقوال وافعال اور آپ کے سامنے پیش آمدہ ایسے واقعات جن پر آپ نے تکیرنہیں فرمائی، جن کو اصطلاح میں '' تقریر'' کہاجا تا ہے، بیسب سنتِ رسول الله کامصداق قرار پاتے ہیں۔ (نورالانوار ۱۷۵۵) واضح ہو کہ نبی اکرم علیہ الصلوق والسلام کی بعثت کے خاص مقاصد میں تعلیم کتاب وحکمت ہوں شامل ہے، جیسا کہ متعدد آیات میں وارد ہے، اور یہ مقصداس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب شامل ہے، جیسا کہ دہ تعلیمات کوسندی حیثیت حاصل نہ ہو، اسی لئے قرآنِ پاک میں اس جب تک کہ آپ کی بیان کر دہ تعلیمات کوسندی حیثیت حاصل نہ ہو، اسی لئے قرآنِ پاک میں اس بات کی جا بجاوضا حت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری بات کی جا بجاوضا حت کردی گئی ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اس بارے میں چندآیات درج ذیل ہے:

(۱) وَ اَنْفَوْ لُنَآ اِلْیُکَ الذِّکُو لِتُبَینَ اور جم نے آپ پریادد ہائی کرنے والی کتاب اتاری لِلنَّاسَ مَا نُوِّلَ اِلْیُهِمُ. (النحل: ٤٤) حبائے اس بات کی وضاحت فرمادیں جوان کے واسطے اتاری گئی ہے۔

(٢) مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ اور جِوْتَهِيں رسول عطاكريں وه لے لو، اور جس وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ. (الحشر: ٧) يز سے روكيں اس سے رك جاؤ۔

(٣) وَإِنَّكَ لَتَهُ لِدِى إللَى صِرَاطٍ اور يقيناً آپسيد عراسة كى طرف رہنمائى مُستَقِينُه. (الشورى: ٥٢)

(٤) مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ جورسول كى اطاعت كرے اس نے يقيناً الله كى الله. (انساء: ٨٠)

(٥) يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُواْ اَطِيُعُواْ اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَا بِاللهِ كَا بِاللهِ اللهِ اللهُ وَالْوَالِمُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ مُو مِنْكُمُ. اطاعت كرو، اورتم بين سے جواولوالامراء (حكام (انساء: ٥٩)

ان جيسى آيات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذات نبوی بھی واجب الا جاع ہے، اور احادیثِ شریفہ اور سنت کی تشریعی حیثیت کا احادیثِ شریفہ اور سنت کی تشریعی حیثیت کا بالکلیہ انکار اسلام میں روانہیں ہے، خود نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تر دید فرمائی ہے، چناں چہ حضرت مقداد بن معدی کرب سے مروی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاة والسلام نے ارشاوفر مایا:

اللا وَإِنِّي قَدُ أُوتِیتُ الْكِتَابَ سن اوا جھے کتاب الله کے ساتھ مزیداس جیساعلم وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اللا اَیوُوشِکُ رَجُلٌ شَبعُ کانٌ عطا ہوا ہے، ہوشیار رہوا عنقریب ایک پیٹ بھرا علی اَریکُ تبیہ، یَقُولُ : عَلَیْکُمُ بِعِلْدَا الْقُرُ آنِ شخص ایخ تخت پر بیٹھ کریہ کے گا کہ تم اس عَلی اُریکُتِهُ، یَقُولُ : عَلَیْکُمُ بِعِلْدَا الْقُرُ آنِ شخص ایخ تخت پر بیٹھ کریہ کے گا کہ تم اس عَلی اَو بُسِ فَمَا وَجَدَدُتُمْ فِیهُ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِمُوهُ النح. اسے علی سلام پوئیس میں حال پاؤیس وَجَدُتُمْ فِیْسِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِمُوهُ النح. اسے علی سن حورام جانو۔

وَجَدُدُتُمْ فِیْسِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِمُوهُ النح. اسے علی سن حورام جانو۔ رحمتم اس میں حرام پاؤیس وَجَدُدُتُ مُ فِیْسِهِ مِنْ حَرَامٍ فَاسِنَدَ رقم: اسے بہ حرام جانو۔

(٤٦٠٤

اس روایت میں جو پیغیمرعلیہ السلام نے فرمایا کہ:'' مجھے کتاب اللہ کے ساتھ مزیداس جیسا علم عطاہوا ہے'' ،اس کے دومعنی ہیں :

**الف:** - ایک بیر کہ مجھے غیر متلوو حی اتنی ہی مقدار میں عطا ہوئی ہے جنتی وحی متلو کتا ب اللہ کی شکل میں ملی ہے۔

ب: - دوسرامطلب میہ ہے کہ مجھے کتاب اللّٰہ کی تشریح و تفسیر کا تق دیا گیا ہے جو کتاب اللّٰہ ہی کے مانندواجب الا تباع ہے۔ (مقدمہ تفیہ قرطبی ار۳۴)

اس سے میہ بات واضح ہوگئی کہ پغیمرعلیہ الصلوة کی تشریحات کے بغیر کتاب اللہ کو بھی پوری

طرح سمجھانہیں جاسکتا؛ لہٰذا قر آ نِ کریم کو سجھنے کے لئے قدم قدم پراحادیثِ شریفہ کی ضرورت پڑتی ہے،جس سےکوئی بھی منصف مزاج شخص انکارنہیں کرسکتا۔

## احادیث کیم محفوظ رکھی گئیں؟

شروع میں بیہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ اور آپ کے افعال واحوال حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور کیتے تھے اور آپس میں ان کا مذاکرہ بھی کرتے تھے نیز پینجبر علیہ الصلو قد والسلام کی ہدایات کو کمل زندگی میں بھی داخل کرتے تھے، جس سے وہ بات خود بخو دیا دہ ہو جاتی تھی کیونکہ ''عمل'' بذات خودیا دد ہائی کا ذریعہ ہے؛ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآنِ کریم کی کتابت کا اہتمام فر مایا، اس انداز میں احادیثِ شریفہ کو کھنے کا حکم نہیں دیا؛ بلکہ بعض مرتبہ بعی فر مادیا۔

حضرت مولا نا عبدالله معرو فی استاذ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیو بنداس ممانعت کے اسباب شارکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الف: - اپنے فطری قوتِ حافظ کی حفاظت مقصود تھی؛ کیوں کہ قید تحریر میں آجانے کے بعد یا دداشت کے بجائے نوشتہ یراعتا د ہوجاتا۔

ب: - قرآنِ کریم کے لفظ اور معنی دونوں کی حفاظت مقدم اور لابدی تھی، اس لئے کھنے کا اہتمام کیا گیا، جب کہ حدیث کی دوایت بالمعنی بھی جائز تھی، اس لئے حدیث کے نہ کھیے جانے میں کوئی نقصان نہیں تھا۔

ج: - عام مسلمانوں کے اعتبار سے بیاندیشہ تھا کہ قرآن اور غیر قرآن لیعنی حدیث ایک ہی چڑے یا بٹری پر لکھنے کی وجہ سے خلط ملط ہو سکتے ہیں، اس لئے احتیاطی طور پررسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قرآنِ کریم کے علاوہ احادیث نبویہ کو لکھنے سے منع فرمایا، چنال چہ حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث جس میں کتابت حدیث سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اسی مصلحت بیٹنی ہے۔ (حدیث اور فہم حدیث ۱۸)

اس سے معلوم ہو گیا کہ احادیث شریفہ کی تفاظت کا مدار شروع میں کتابت پر نہ تھا، بلکہ حفظ وعمل پر تھا، اور بعض اہم مصالح کی بنا پر کتابت سے روک دیا گیا تھا، اور بلا شبہ کتابت کے مقالبے میں حفظ عمل کا ذریعیزیادہ قابل اعتماد ہے۔

## كتابت ِ حديث كي ممانعت قطعي نه هي

اور کتابت حدیث کی ممانعت چونکه ان مصالح پرمنی تھی جواوپر ذکر کئے گئے اس لئے جہاں ایسا کوئی خطرہ نہ تھا، وہاں خور پینجم علیہ السلام سے احادیث لکھنے کی اجازت دینا بلکہ خود ککھوانا ثابت ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی لکھتے ہیں:

''دوسری طرف خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بعض ان صحابہ کو حدیثیں لکھنے کی اجازت دی ہے جن کا حیقظ اور قرآن اور غیر قرآن کے درمیان تمیز پررسول الله صلی الله علیه وسلم کواعتاد تھا؛

بلکہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ کتابت حدیث کی اجازت کی حدیثیں ناتخ ہیں، احادیث ممانعت کے لئے کیوں کہ بعد میں وہ علت ہی ختم ہوگئی جوممانعت کی وجہ تھی، متقد مین میں ابن قبیبہ الدینوری اور منا خرین میں احد محمد شاکر کا یہی خیال ہے، ملاحظہ ہو چند حدیثیں جن سے کتابت حدیث کی اجازت معلوم ہوتی ہے:

(۱) حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پچھ سنتا تھا، اسے محفوظ رکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا، قریش کے لوگوں نے ججھے منع کیا کہ تم ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ لیا کرتے ہو، حالاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، ان پرخوثی اور غصہ دونوں حالتیں طاری ہوتی ہیں، چناں چہ میں لکھنے سے رک گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات میں نے عرض کی ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

اُكتُبُ! فَوَ الَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ مَا تَم الصح ربو؛ كول كوتم إلى ذات كى جس

خَرَجَ مِنْهَا إِلَّا حَقَّ. (سنن أبي داؤد ك قبضه ميرى جان ب، مير عمنه سي تن ١٤، سن دارمي ٢٩/١، تقييد العلم ٧٤) ، عن صا در وتا ہے۔

(۲) حضرت ابوہر پر ہ درضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیثوں کا جامع کوئی نہیں ہے، سوائے عبد اللہ بن عمر و کے ؛ کیوں کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ (بخاری، کتاب العلم باب کتابہ العلم ۱۲۶۱)

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے کہ ایک انصاری شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی ،تو آپ نے فرمایا: اِسْتَعِنُ بَیَمِینُوکَ. (ترمذی، أبواب اپنے ہاتھ سے مددلو (یعنی اسے ککھ لو)

العلم ٩٥/٢)

(۴) حضرت انس رضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نقل فرماتی میں که: قَیّدُوُا الْعِلْمَ بِالْکِتَابِ. (حامع بیاان العلم لینی حدیث کو کتابت وتر برے ذریعه مقید لا بنعبد البر ۸۷/۱ دار الفکر، تقیید العلم ۷۰)

(۵) فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تو ایک یمنی صحابی جن کا نام ابوشاہ تھا، انہوں نے درخواست کی کہ ان کے واسطے بیہ خطبہ لکھ دیا جائے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اُنکٹُبُو اِلَّا بِنِی شَاہُ"۔ (ابوشاہ کے لئے لکھ دو) (بڑاری، تا سالعلم، باب تلبۃ العلم ار۲۲)

اس طرح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے متعدد مواقع پر حدیثیں لکھوانے کا ثبوت ہے۔'' (حدیث اور فہم حدیث ۸۵-۸۳)

الغرض ضرورت کے موقع پراحادیث شریفہ کی کتابت کا ثبوت بھی دور نبوت سے ملتا ہے؛ لیکن درج بالا وجوہات کی وجہ سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں گی گئی۔

#### دور صحابة وتا بعين

نبی اکرم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دورصحابر میں دونوں طرح کے

ر جحان پائے جاتے رہے، بعض حضرات کتابتِ حدیث کواس وجہ سے نا پیند فرماتے تھے کہ کہیں کتاب اللہ وسنتِ رسول اللہ میں اختلاط نہ ہو جائے کیونکہ اس وقت تک قر آنِ کریم کو با قاعدہ مصاحف میں جمع کرکے رکھنے کا دستور نہ تھا۔

اس کے برخلاف اس دور میں جہاں ضرورت پیش آئی تواحادیثِ شریفہ کی تحریروں کا بھی اہتمام کیا گیااور ساتھ میں انہیں کتاب اللہ ہے بالکل ممتازر کھا گیااس دور کی جمع کردہ تحریرات میں سید نا حضرت ابو ہریرہ گا''صحیفہ صحیحہ''اور سیدنا حضرت عبداللّٰہ بن عمرو بن العاص گا''صحیفہ صادقہ'' معروف ومشہور ہے۔

تقریباً یمی صورت حال تابعین کے شروع دور میں رہی کہ عمومی طور پر احادیث لکھنے کا اہتمام نہ تھالیکن خصوصی مجموعے اس دور میں بھی پائے گئے ہیں۔

#### بذريعه كتابت تدوين حديث كاآغاز

لیکن چونکہ زمانہ دور نبوت سے دور ہوتا جارہا تھا اور مشکوۃ نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے والے صحابہ رفتہ دنیا سے رخصت ہور ہے تھے اس لیے اس بات کی ضرورت محسوں کی جانے لگی کہ صحابہ اور ان کے معتبر شاگر دوں سے جوروایات موجود بیں ان کومرتب اور مدون کیا جائے تاکہ اس عظیم اسلامی ور شدکی حفاظت زیادہ بہتر اور مستند طریقے پر ہوسکے، چنانچہ اس بارے میں سب سے پہلے خلیفۂ راشد سید ناعمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے سے پہلے خلیفۂ راشد سید ناعمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے گورز ابو بکر بن حزم کو ترکیکھی کہ جہیں جواحادیث دستیاب ہوں انہیں تحریماں لے بعد مدینہ منورہ کے گورز ابو بکر بن حزم کو تا ہوجانے کا اندیشہ ہے ' ۔ (بخاری شریف کتاب احلم ۱۲۰۱) اور خاص طور پر مدینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات (بتوسط حضرت عمرہ اور خاص طور پر مدینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات (بتوسط حضرت عمرہ بنت عبد الرحمٰن اور حضرت قاسم بن مجمد ) نقل کر کے جیجنے کا حکم صادر کیا جس کی ابو بکر بن حزم نے نعیل کی۔

ای طرح کے فرامین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیگر بلاد اسلامیہ کے حکام کو بھیج جس

کے بعد مقامی طور پر بھی جمع و قد وین کا کام تیزی سے شروع ہوگیا؛ چنانچے مدینہ منورہ میں امام محمد بن شہاب زہری (م:۱۲۳)، امام محمد بن اسحاق (م:۱۵۱) امام ما لک بن انس (م:۱۷۹) جنہوں نے شہاب زہری (م:۱۲۹)، امام محمد بن اسحاق (م:۱۵۱) امام ما لک بن انس (م:۱۷۹) جنہوں نے کتاب الآ ثار میں موطا تصنیف فرما نمیں اور غالبًا یہ کتا بی اعتبار سے حدیثوں کو جمع کرنے کی سب سے پہلی کوشش تھی، احمد بہت فرما نمیں اور غالبًا یہ کتا بی اعتبار سے حدیثوں کو جمع کرنے کی سب سے پہلی کوشش تھی، اسی طرح کو فوزہ بی میں امام سفیان بن سعید ثور گی (م:۱۲۱ اور امام وکیع بن المجراح (م:۱۹۷)) اور بھرہ میں امام سعید بن ابی عروب (م:۱۵۱) رئیج بن الصبیح (م:۱۲۱) وغیرہ، اسی طرح کی کوششیں مکہ معظمہ، بین، شام اور معروفیرہ میں بھی گائیں، اس زمانے میں جو کتا بیں گھی گئیں ان میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ سحابہ گرام اور تابعین کے فاوئی بھی ایک باب کے تحت جمع کرد یے جاتے تھے۔ مرفوعہ کے ساتھ سحابہ گیا گیا جیسے: مسندا حمد بن میں صحابہ کرام سے منقول مرفوع احادیث کوسحابہ کے ناموں کو تر تیب کے ساتھ جمع کیا گیا جیسے: مسندا حمد بن میں مندا بودا و دالطالی وغیرہ و۔

پھر تیسری صدی میں تدوین حدیث کا کام تکمیل کو پہنچااور احادیث شریفہ کواچھی طرح سے منتخ کر کے ہر باب سے متعلق صحیح حدیثوں کو یکجا کرنے کی کامیاب کوششیں کی گئیں جن میں حضرت امام بخاری (م:۲۵۱)، حضرت امام بخاری (م:۲۵۱)، حضرت امام ترفی (م:۲۷۱)، حضرت امام ترفی (م:۲۷۹)، حضرت امام این ماجد (م:۳۷۳) پید خدمات ممتاز اور انتہائی قابل قدر ہیں، ان حضرات کی تصانف کوصحاح سترکہاجا تا ہے۔

بعد میں پھر مزیتنقیح و تحقیق اور تصنیف و تالیف اور جمع و مذوین کا کام ہوتار ہااور محدثین کی کوششوں سے احادیث شریفہ کا بے مثال ذخیرہ جمع ہو گیا، الحمد ملاعلی ذٰ لک۔ (مزیر تفسیل کے لئے دیکھے: حدیث فہم حدیث:۸۸ تا۱۱۲)

#### انكارِ حديث كافتنه

دشمنانِ اسلام نے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لئے ہرسطے پرکوششیں کی ہیں،جن کا

اولین نشاند قرآن کریم رہا، جس کا پھینموند گذشتہ باب ہیں آ چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف طبقوں کی طرف سے احادیث شریفہ کو غیر معتبر قرار دینے کی منظم سازشیں کی جاتی رہیں، ایک بڑی سازش وضع حدیث کی شکل میں ظاہر ہوئی کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر معتبر با تیں حدیث کا لیبل کا کرمعا شرہ میں رائج کردی گئیں، جن کا محدثین کرام نے بھر پورانداز میں تعاقب کیا، اور بالآخر کا فی حد تک حق وباطل میں امتیاز ہوگیا، پھر مستشر قین کی طرف سے جن میں بہودی مستشرق: کا لی فی حد تک حق وباطل میں امتیاز ہوگیا، پھر مستشر قین کی طرف سے جن میں بہودی مستشرق: کو گؤلڈ بیبر''اور''پروفیسرشاخت' نمایاں ہیں، انہوں نے پلانگ کے ساتھ پورے ذخرہ کہ حدیث کو مشکوک قرار دینے کی مہم چلائی اور انہیں کی تحریک سے متاثر ہوکر مصر کے کچھ جدت پہندا دیب مثلاً: شخ محمد عبدہ، ڈاکٹر تو فیق صدتی ، احمد المین ، ابرا ہیم اور محمدوا بور تیہ نے اس موضوع پر بے تکان مضامین کھے، اور کتابیں شائع کر کے بیٹا بہت کیا کہ حدیثوں کا سارا مجموعہ مشکوک ہے۔ نہوں مضامین کے زہرناک اثر ات سے برصغیر بھی محفوظ نہ رہ سکا، یہاں ان خیالات کی تبلیغ فیکورہ مضامین کے زہرناک اثر ات سے برصغیر بھی محفوظ نہ رہ سکا، یہاں ان خیالات کی تبلیغ واشاعت میں سرسید احمد خال، عبداللہ چکڑ الوی، غلام احمد پرویز اور اسلم جیراح پوری نے بھر پور دشائی میں مرسید احمد خال، عبداللہ حرف کہ ایک مستقل فرقہ برصغیر میں وجود میں آگیا۔ (افکارعالم، مولانا ایرادردی ۸-۸-۱۸، عدیث اور تبلی خران کے باعر اللہ معروز نور الام احمد کی ور میں آگیا۔ (افکارعالم، مولانا

اس فرقد کا خاص مشغلہ سلف صالحین اور علاء حق کی تفخیک و تذلیل، اور احادیث شریفه کا استہزاء ہے، الی اشتعال انگیز باتوں سے اس فرقه کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس فرقه کا صرف ایک ہی ہدف ہے کہ کسی طرح امت علاء حق کا دامن چھوڑ کران کے دام فریب میں آ جائے اور اپنا دیں والمیان تباہ کرلے، اللّٰ ہے احفظنا منہ۔

اس فرقہ کے تعاقب میں علاء نے مدل کتابیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں بیر ثابت کیا گیا ہے کہ منکرین حدیث کے اٹھائے ہوئے تمام تراعتراضات قطعاً لچر بودے اور کمزور ہیں، اور محض فتنہ انگیزی پرمنی ہیں۔

منکرینِ حدیث کے چنداعتر اضات اوران کا جواب اعتداض (۱):- احادیث دورِنوت اور دورِ جابہ میں نہیں کھی گئیں؛ بلکہ انہیں دوسری اور تیسری صدی میں مدون کیا گیا ہے، بیعلاء کے اقوال ہیں، جن پر حدیث رسول کالیبل لگادیا گیا ہے؛ لہذاوہ سب نا قابل اعتبار ہیں۔

جوواب: اس اعتراض کا مدارات مفروضہ پر ہے کہ جو چیر بکھی نہ جائے وہ محفوظ رہ ہی نہیں سکتی ، حالال کہ میہ مفروضہ بجائے خود غلط ہے؛ اس لئے کہ مشاہدات وتج بات کو یادر کھنے کے لئے ککھنا کوئی ضروری نہیں ہے؛ بلکہ ایسی با تیں خود بخو د حافظہ میں محفوظ رہتی ہیں، چر جوسیٰ ہوئی بات عملی زندگی میں داخل ہوجائے وہ بھی خود بخو د یا در ہتی ہے، اور چر اگر کسی بات کا تعلق الی بخصیت ہے ہوجس سے محبت دوارفگی کے جذبات وابستہ ہوں، تواس کی توہر ہر بات آدمی کے دل پر پھر کی کیسر بن جاتی ہے، اور بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ نہم کی جماعت جوتو لی اور فعلی احادیث طیبہ کی رکھنے دورو نبوت کے واقعات کی منظر کشی کرنے والی ہے، اس کے ہر ہر فرد میں یا دواشت کے مذکورہ اسباب بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، اس لئے بہ کہنا کہ چوں کہ احادیث کو کھا نہیں گیا، اس لئے مذکورہ اسباب بدرجہ اتم پائے جاتے تھے، اس لئے بہ کہنا کہ چوں کہ احادیث کو کھا نہیں گیا، اس لئے دورہ خونو نہیں ہیں، حقیقت حال سے قصداً چہم یوثی اور من گھڑ ہے بات ہے۔

اور پھر بیدو تو کی بھی صحیح نہیں ہے کہ احادیث شریفہ پہلی صدی میں لکھی نہیں گئیں؛ اس لئے کہ ہم گذشتہ صفحات میں واضح کر چکے ہیں کہ دور نبوت اور دور صحابہ میں بھی جستہ جستہ احادیث کو لکھنے کا دستور جاری تھا، اور ممانعت واحتیاط صرف ان جگہوں پر تھی جہاں قرآن وحدیث کے خلط ملط ہونے کا امکان تھا۔ (افکارِ عالم، ۵، تروین حدیث (مولانا مناظراحین گیلائی) وغیرہ)

اعتبراض (۱):- مستشرقین نے ایک اعتراض بیا ٹھایا ہے کہ محدثین کا دموئی ہے کہ
کل احادیث کی تعداد سات لاکھ کے قریب ہے، تو کیارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ۲۳ سالہ مدتِ
رسالت میں مسلسل بولتے ہی رہے کہ اتن بڑی تعداد میں ان کی طرف حدیثیں منسبو کردی گئیں؟
جواب:- بیگتا خانہ اعتراض بھی بالکل سطی اور حدیث کی اصطلاحی تعریف کو قصداً نظر
انداز کرنے پر منی ہے؛ اس لئے کہ محدثین کی اصطلاح میں صرف پینجبر علیہ السلام کے زبانی
ارشادات ہی پر حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا؛ بلکہ آپ کے وہ افعال جن کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے

مشاہدہ کیا اور وہ سب کا م جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئے گئے ، اور آپ کی صفات و شاکل سب پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے ، اور روایات کے ناقلین کی تعداد کے اعتبار سے روایتوں کی تعداد کم ومیش ہوجاتی ہے ، اس لئے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ نبی اللہ علیہ وسلم ہروقت کچھ نہ کچھ ہولتے ہیں رہتے تھے ، قطعاً غلط ہے ۔ اس کی تر دید کے لئے شاکل سے متعلق روایات اس طرح سیر ومغازی کے متعلق اگ الگ صحائی کے متعلق ذکر کردہ مشاہدات کا مطالعہ کا فی ہے کہ کس طرح ایک ہی واقعہ کے متعلق الگ الگ صحائی اپنی جزئی معلومات پیش کرتے ہیں ، اور سب کوجمع کرنے سے پورے واقعہ کی حقیقت مطالعہ کرنے والوں برآشکار اہوجاتی ہے ۔ (افکار عالم ۲۰۱۰)

اعتواض (۳):- ایک اعتراض بیجی اٹھایا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں صدیث کی مروجہ کتا ہیں مدون ہو کہا تھا، اب اگر چہمحدثین کتا ہیں مدون ہو کی تھا، اب اگر چہمحدثین نے اپنی اپنی معلومات کے اعتبار سے بچے اور جھوٹ میں امتیاز کی کوشش کی؛ لیکن انہوں نے جس صدیث کو بچ سمجھا، ضروری نہیں کہ وہواقعی بچے ہی ہو؛ لہذا پورا کا پورا مجموعہ ہی مشتبہ اور نا قابل اعتبار قرار یایا۔

جووب: - بیاعتراض بھی سراسر فریب پربٹی ہے؛ اس لئے کہ حضرات محدثین نے شیخ اور موضوع احادیث کی تحقیق وقتیش کے جو معیار مقرر فرمائے ہیں، اور جس انداز میں راویانِ حدیث کے اخلاق وکردار کی چھان بین کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی منصف مزاج شخص ہرگز بیتسلیم نہیں کرسکتا کہ احادیث کے جو مجموع شیخ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، وہ مخدوش ہیں؛ بلکہ واقعہ بیہ کہ احادیث شریفہ کو قبول کرنے کے جو پیانے مقرر کئے گئے ہیں وہ دنیا کے عام قانون شہادت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قابل اعتاد اور متند ہیں۔ اورا گر بالفرض احادیث کی روایات شیخ شہادت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قابل اعتاد اور متند ہیں۔ اورا گر بالفرض احادیث کی روایات شیخ میں میں امیاز کے لئے ایک پورافن مدون کیا جسے 'دفن اساء الرجال'' کہاجا تا ہے، جس کے خمن میں میں امیاز کے لئے ایک پورافن مدون کیا جسے 'دفن اساء الرجال'' کہاجا تا ہے، جس کے خمن میں میں امیاز کے لئے ایک پورافن مدون کیا جسے 'دفن اساء الرجال'' کہاجا تا ہے، جس کے خمن میں میں امیاز کے لئے ایک پورافن مدون کیا جسے 'دفن اساء الرجال'' کہاجا تا ہے، جس کے خمن میں میں امیاز کے لئے ایک پورافن مدون کیا جسے 'دفن اساء الرجال'' کہاجا تا ہے، جس کے خمن میں میں امیاز کے دیا جائے گئے ورد بنی حالات جمع کرد کے گئے ہیں، جو ایکی مستند دستاویز ات ہیں، خوالی میں متند دستاویز ات ہیں، خوالی میں میں امیاز کیا جسے کہی کرد کے گئے ہیں، جو ایکی مستند دستاویز ات ہیں، خوالی کے میں کیکھور

جن کو حجطلانے کی کوئی جسارت نہیں کرسکتا۔ (افکارعالم ۳۸-۳۸)

اعتواض (۴):- بعض مکرین حدیث کی طرف سے بیربات بھی بڑے زوروشورسے اٹھائی جاتی ہے کہ قرآن کریم توقطعی ہے، اوراحادیثِ شریفہ بالخصوص غیر متواتر احادیث لٹنی ہیں؛ لہذا دین کا مدار صرف قطعی دلائل پر ہونا چاہئے اور وہ یا تو قرآنی آیات ہیں یا پھر متواتر احادیث ہیں، پس جواحادیث غیر متواتر ہیں، ان کے ذریعیدین کی تفہیم وتشریح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

جمواب: - بیاعتراض بھی تحض چرب زبانی پربٹی ہے، اور قطعاً بے وزن ہے؛ اس کئے کہ اور قطعاً بے وزن ہے؛ اس کئے کہ اور قط وقر آن کریم کی سب آیات قطعی الدلالت نہیں ہیں؛ بلکہ سیاق وسباق اور قر ائن دیکھ کران کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے، اس لئے بعض مرتبہ ایک ہی آیت کی تفسیر وتشریح میں اختلاف بھی ہوجا تا ہے، تو کیا ان ظنی الدلالت آیات کو بھی محض ظنی ہونے کی وجہ سے چیوڑ دیا جائے گا؟ حالال کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔

اور دوسرے مید کہ بیر کہنا کہ ہر ظن نا قابل اعتبار ہے، بجائے خود غلط ہے؛ اس لئے کہ خود شریعت نے بہت سے ظن کو قابلِ قبول قرار دیا ہے، مثلاً شہادت میں گواہوں کے چھوٹے ہونے کے طن کے باوجودان کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے اوراس پرسارے نظام قضاء کا مدار ہے، تو پھر محض طنی الثبوت ہونے کی بناپر ساری حدیثوں کو بیکے جنبش قلم غیر معتبر کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ (ملحسا: حدیث اور فہم حدیث ۲۵ – ۲۷)

#### سنت کے درجات

یہاں یہ بات رکھنا چاہیے کہ سنتِ رسول کے بنیا دی طور پر تین درجات ہیں جن کے اعتبار سے ان کی چیشیتیں بھی مختلف ہوجاتی ہیں۔

الف: - سنت متواترہ: لینی الی سنت جس کے ناقل ابتداء سے لے کر آج تک اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ عادۃ ان کا جھوٹ پراتفاق مشکل ہو،سنت کے اس درجہ سے علم ضروری کا حصول ہوتا ہے۔(نورالانوار۲ ۱۵)علاء السن ارتبار) جیسے نماز کی رکعات اور مناسک جج وغیرہ کاعلم۔

ج:- سنتِمِشہورہ: لیخی الی سنت جوابندائی زمانہ (دورِصحابہﷺ) میں اگرچہ اِ کا دُکا افراد سے منقول رہی ہومگر بعد میں اسے قبول عام حاصل ہو گیا ہواس قتم کے ذریعہ کتاب اللّٰہ کی مجمل آیوں کی تفسیر ادر مطلق نصوص کی تقیید کا کام لیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کفارہ بمین میں روزہ پے در بے رکھنے کی شرط سنت مِشہورہ کے ذریعہ بڑھائی گئی ہے۔ (حاثیہ ذرالانوار ۲۱–۱۷۷)

ج: - خبرواحد: تیسرادرجه خبرواحد کا ہے، جس کا اطلاق الیں سنت پر ہوتا ہے جس کے نقل کرنے والے قرونِ ثلاثہ (دورِ صحابہ ﷺ «درتا بعینؒ اور دورِ تع تا بعینؒ) میں اتنے ندر ہے ہوں کہ ان کی روایت درجہ تو اتر یا درجہ شہرت تک پہنچ سکے ۔ (واضح رہے کے قرونِ ثلاثہ کے بعد شہرت ہونے سے حدیث مشہوز نہیں قرار دی جاتی ) سے حدیث مشہوز نہیں قرار دی جاتی )

خبر واحد محض طن کا فائدہ دیت ہے، لیکن آیتِ قرآنی: فَلُولُا نَفُرَ مِنُ کُلِّ فِرُقَةٍ مِّنَهُمُ طَلَافِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی اللِّدیْنِ ۔ (النوبة) سے اتنا ضرور متفاد ہوتا ہے کہ اگراس طرح کی کس سنت کا معارضہ کسی دوسری مضبوط دلیل سے نہ ہوتو اس پڑعمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس معنی کرخبر واحد بھی اسلامی قانون کا ایک بڑا ماخذ ہے۔ (نور الانوار ۱۷۸)

خبروا حد کو قبول کرنے یار د کرنے کے بارے میں فقہاءا حناف کے چندزریں اصول

نه ہوتواس حدیث سے حکم شرعی ثابت کیا جاسکتا ہے۔

جواحادیثِ شریفه متواتر اور شهرت کے درجہ تک پینچی ہوئی ہوتی ہیں، ان پر تو پوری طرح عمل کیا جاتا ہے، اوران کے ذریعہ کتاب اللہ کے عمومی معنی میں تخصیص یا تخصیص میں عموم جیسے کام

انجام دئے جاسکتے ہیں؛کیکن جواحادیث ثریفہ خبرواحد کے درجہ کی ہوتی ہیں،ان کوقبول کرنے یا نہ كرنے ميں حضرات فقها كا حناف خاص طور پردرج ذيل اصول كويتي فظرر كار فيصله كرتے ہيں: (ا) خبير واحد كو قرآني آبات ير يبش كرنا: - ليني فروامدت ثابت شده حكم كوآياتِ قرآني يرپيش كياجائے گا،اگر دونوں ميں موافقت ہوگي تواسے قبول كرلياجائے گا، اورا گر تعارض ہوگا تو اگر دونوں میں تطبیق ممکن ہوگی تو تطبیق دے دی جائے گی ،اورا گر تطبیق کی کوئی شکل نه نکل سکے تو ایسی صورت میں خبر واحد کے حکم کو چپوڑ دیا جائے گا، اور قر آنی آیت کے حکم کو اختیار کیا جائے گا، اوراس اصول کی وجہ سے بہ کہنا سیجے نہ ہوگا کہ سنت رسول اللہ کونظر انداز کر دیا گیا؛ بلکہ بیان ہائے گا کہ جس بات کوسنت رسول کہا جار ہاہے،اس پراعتا ذہیں ہوا؛ کیوں کہ بیناممکن ہے كەرسول اللەخودقر آن كرىم كےخلاف كوئى بات كرين؛ لېندالاز مأبيكهنا پڑے گا كەياتواس قول كى نسبت پنجیرعاپیدانسلوق والسلام کی طرف سحیح نہیں، یااس کا کوئی اپیاممل ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آسکا۔ ضدودي تنبيه :- ليكن بيواضح رب كنبرواحد حقر آنِ كريم كے مقابله كايينازك كام بر ا یک کے بس میں نہیں، اور نہ ہر مخص کواس کی اجازت دی جاسکتی ہے؛ کیوں کہ اگر جاہلوں اور کم علموں کےحوالہ بداصول کردیا جائے گا تو وہ اپنی ناقص فہم اور جہل مرکب کی بنیاد پرکتنی الیہ سیجے حدیثوں کوجن میں یا تو سرے سے قرآن کریم سے کوئی تعارض نہیں، یا ظاہری تعارض ہے، مگر دونوں کا ایک صحیح ممل موجود ہے،ان کوبھی وہ بیک قلم غیرمعتبر قرار دے دیں گے، جبیبا کہ آج کل کے بے تو قیق منکرین حدیث کا وطیرہ ہے کہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہونے کے باوجود احادیث وآیات کے بارے میں خامہ فرسائی؛ بلکہ جھک بازی کرتے رہتے ہیں،العیاذ باللہ۔

شخ عبدالعزيزالبخاري "كشف الاسرار" ميں لکھتے ہيں:

فإن خالف خبر الواحد عموم پن اگر خروا مدكتاب الله كي عموى يا ظاهرى مغنى الكتاب أو ظاهره، فهو محل الخلاف كه خلاف هوتو وه اختلاف كا محل به پس فعندنا لا يجوز تخصيص العموم وترك جمار (حفنه) كنزد يك خروا مدك ذريعه السظاه و حسمات آيت كهام منى مين تخصيص اور ظاهرى معنى كا

على المجاز بخبر الواحد كما لا ترك اوراس كومجاز برمحول كرناسيح نهيس، جيما كه يجوز توك الخاص والنص من الكتاب خبر واحدك ذريعه كتاب الله ك خصوص معنى كا به. (كشف الأسرار ٢٠١٣، بحواله: أصول نقد ترك بهي جائزتيس بـ

متون السنة عند الحنفية، للأستاذ خالد سعيد المبارك

فوري ۱۳۲)

(۲) خبر واحد کا سنت مشهوره سے موازنه: - یعی خبر واحد کو قبول کرنے سے بہار دو احد کو قبول کرنے سے بہار معارض ہوگی تو کرنے سے پہلے ید یکھا جائے گا کہ وہ کسی سنت مشہورہ کے مقابلہ میں یہ خبر واحد اب قابل عمل نہیں رہی ہے۔

علامه عبدالعزيز البخاريُّ لكھتے ہيں:

ومشل الخبر المخالف للكتاب اوركتاب الله ك كالف فجر واحد كى طرح وه فجر المخالف للسنة المشهورة في أنه واحد بهي ہے جوست مشہوره ك كالف ہو، اس يكون مودوداً؛ لأن الخبر المشهور فوق معالمہ ميں كه وه روكردى جائے گى؛ كول كه فجر الواحد حتى جازت الزيادة على مشہور فجر واحد كے مقابلہ ميں فوقيت ركھتى ہے، الكتاب بالمشهور دون خبر الواحد فلا حتى كه خبر مشہور ك ذريعه كتاب الله پرزيادتى يجوز أن ينسخ المشهور الذي هو أقوى بهي جائز ہے نه كه خبر واحد ك ذريعه كياس يجائز بخبر الواحد الذي هو أضعف. (كشف نهيں ہے كہ وہ خبر مشہور جوطاقت ور ہے، اس بخبر الواحد الذي هو أضعف. (كشف نهيں ہے كہ وہ خبر مشہور جوطاقت ور ہے، اس الأسرار ۲۹/۳ ماصول نقد متون السنة ۱۷۷)

(۳) خبیر واحد کا متوارث عمل سے مقارنه :- لین اگرامت میں کوئی عمل متوارث چلا آرہا ہو، تو اس کے خلاف اگر کوئی خرواحد آئے گی تو محض صحت سندد کی کے کر

اسے قبول نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ اولاً دونوں میں ترجیح وقطیق کی کوشش ہوگی ، اورا گریمکن نہ ہوا تو متوارث عمل کے مقابلہ میں خبر واحد سے ثابت شدہ حکم کوترک کر دیا جائے گا۔

#### -عموم بلویٰ والے مسائل میں خبر واحد کی حیثیت:

اسی طرح جن مسائل میں عام ابتلاء ہو، اگران کے متعلق کوئی خبر واحد آئے تو اسے قرائن کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا؛ اس لئے کہ عموم بلوئ اس کا متقاضی ہے کہ اس کے بارے میں روایات کثرت سے نقل ہونی چاہئے تھیں؛ لہٰذا عام پیش آ مدہ مسائل میں اِ کا دُکا روایت کا آنا اس کے حکم کے بارے میں شبہ پیدا کرتا ہے؛ لہٰذا ایسی اخبار آ حاد قبول نہ ہوں گی۔

(۵) خبر واحد کا فواعد کلیه سے مواذنه: - لینی نجرواحد ابت ابتی خبرواحد ابت ابت شده هم کوعام قواعد شرعیه پریش کر کے اس کے قبول کرنے یارد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، اس لئے قواعد کلیے جمع علیہ ہوتے ہیں، ان میں تخصیص کسی ظنی دلیل ہے کرنا چھے نہیں ہے، اس بنیاد پر بہت ہے مسائل میں حضیہ نے واعد کلیہ پرادکام کا مدار رکھاہے، اور اخبار آحاد کو ایسے ممل پر رکھاہے جس

یے تواعدِ کلید کا توڑنالازم نہ آئے ،اس کی تفصیلات اصولِ فقہ میں موجود ہیں۔

البت اگر خبرواحد کے کئی تھم کا تعارض کئی ایسے مسئلہ ہے ہور ہا ہوجس کا مدار قیاس پر ہو ہواس میں بہت تفصیل ہے؛ کیکن حاصل یہی ہے کہ عام طور پر فقہاء احناف قیاس کے مقابلہ میں خبر واحد کو ترجیح دیتے ہیں، اوراحناف پر بیالزام قطعاً غلط ہے کہ وہ علی الاطلاق قیاس کوحد بیث پر مقدم رکھتے ہیں۔

(اس موضوع پر ایک بہترین اور جامع مقالہ عربی زبان میں "أصول نقد متون المسنة عند المحنفية" کے نام سے فاضل گرامی جناب مولا نا خالد سعید مبارک پوری متحصص شعبہ تخصص فی الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہاران پور ۱۳۳۳ اس کا تحریز فرمودہ ہے، شاتھین حضرات اس کے مطالعہ سے آئھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا کر سکتے ہیں، یہ مقالہ" مجموعہ مقالات فی علم الحدیث" جلد

# اجماع امت

تشریح اسلامی کا تیسرا ماخذامت کے اہل افراد کا قولی یا فعلی اجماع ہے، جوعلم یقینی کا فائدہ دیتا ہے جتی کہ اس کامنکر کا فرہے۔(نورالانوار ۲۲۱)

علامه بن امير الحاج اجماع كي تعريف كرتي موئ لكه بي:

إِنِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ مِنُ أُمَّةِ امت مُحديد (على صاحبها الصلاة والسلام) كَ مُحَدَّمَد يَن مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُجَهَدين كاكس شرع مسلم مِن فق موجانا - أَمُوشَوْعِيِّ. (كتاب التقديد والتحيد في علم

الأصول ١٠٦/٣)

اس تعریف سے بید واضح ہوا کہ جس تھم کے بارے میں امت کے اہلیت رکھنے والے مجہدین متفق ہوجا ئیں اس پرا جماع کا طلاق ہوتا ہے؛ البنتہ نااہل افراد کے اتفاق یا اختلاف سے مسلم یرکوئی اثر ظاہز نہیں ہوتا۔

### إجماع کے جحت ہونے کی چند دلیلیں

اجماع کے معتبر ہونے کے بارے میں قر آن وحدیث میں شرعی دلائل موجود ہیں،اشارۃً چندولیلیں ذیل میں ککھی جارہی ہیں:

(۱) قرآنِ پاک میں اللہ تعالی کارشادہے:

وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا اور جولونی رسول کی مخالفت کرے جب که اس پر تَبَيَّنَ لَــهُ الْهُدیٰ وَيَتَّبِعُ غَيُـرَ سَبِيُلِ بِدايت کی را بین کھل چکی بین، اور مسلمانوں کے الُـمُؤُمِنِيُـنَ نُولَّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصُلِهِ راستہ كے ظاف چلے تو ہم اس كواس طرف جَهَنَّم وَسَآءَ ثُ مَصِيُرًا. (النساء: ١١٥) حوالے كريں گے جواس نے اختيار كى اوراس كوجہنم ميں ڈال ديں گے، اوروہ بہت برى جگہ پہنچا۔

(۲) نبی اکرم علیه الصلوة والسلام کاارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوُ قَالَ أُمَّةَ يَقِينًا الله تعالى ميرى امت كو (يا محمصلى الله عليه مُحَمَّدٍ عَلَى صَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ وسلم كى امت كو) گمرائى يرجح تنهيں فرمائيں گ النجمَاعة، وَمَنُ شَذَّهُ شُدَّ فِي النَّارِ. (سنن اور الله كا باتھ جماعت (اجماعی نظریہ) ك النم مذي، الفندن/باب لزوم الحماعة ٣٩/٢ رقم: ساتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ تحلك ہوا النم مذي، الفندن/باب لزوم الحماعة ٣٩/٢ رقم: ساتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ تحلك ہوا النم الله كا باتھ ہے اللہ تعلقہ واللہ من الله تعلقہ والله تعلقہ والله من الله تا الله تعلقہ والله والله تعلقہ والله والله تعلقہ والله والله

(m) نيز پيمبرعليه الصلوة والسلام كاارشاد ب:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَـجُتَمِعُ عَلَى صَلَالَةٍ، يقيناً ميرى امت مَّرابى پِراسُّحى نهيں ہوگی، پس فَإِذَا رَأَيُتُهُ الْإِخْتِلافَ فَعَلَيْكُمُ بِالسَّوادِ جبتم اختلاف ديكھوتو''سواواعظم''(امت كی الْاَّعُظَمِ. (سنن ابن ماجة، الفتن/ باب السواد اكثریت) كی بات لازم پکڑو۔

الأعظم رقم: ٣٩٥٠)

(4) نیز پیمبرعلیه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا:

سَالَتُ رَبِّي أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلاثَاً مِين نَهِ البِي رب سے چار درخواسیں کی تھیں، وَمَنعَ خِنِي وَاحِدَةً: سَالُتُ رَبِّي أَنُ لاً جَن مِين تَين عطا ہو كيں اور ايك سے منح كرديا گيا تَحْبَ مِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا. ميں نے اپنے رب سے سوال كيا تھا كہ ميرى امت بھى گراہى پر جمع نہ ہوسووہ جھے عطا كرديا (مسند أحمد ٣٩٦/٦ رقم: ٢٧١٠١)

گیا(لعنی میری یهد عاقبول کرلی گئی)

ان سب دلائل ہے معلوم ہوا کہ اجماعِ امت مستقل جمت ہے،اس کے خلاف کسی کورائے اپنانے کاحق نہیں۔

# اجماع كيشمين

پهراجهاع کی بنیادی طور پرتین قسمیں ہیں:

(۱) اجماع مطلق: یعنی تولی اور عملی طور پر مجتهدین کاکسی دینی امر پرانفاق کرلینا، پیه اجماع کاسب سے اعلی درجہ ہے، جس کا افکار گفرتک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

الف: - التفائے ختا نین کے موجب غسل ہونے پر سجی صحابہ شکا اتفاق واجماع ہو گیا
ہے۔ اب کسی بھی شخص کے لئے بیجا ئزنہیں ہے کہ وہ التفائے ختا نین کے موجب غسل نہ ہونے کا تفال کرے۔ (تفعیل رکھے: شرح معانی الآ ٹار ارد۳)

ب: - متعدی حرمت پرصحابیث کا تفاق ہو چکا ہے۔ (ترندی شریف ۱۱۳۷)
 لہذااب اگرکوئی مفتی متعدی حلت کا قول کرے گا تواس کا قول قطعاً قابل اعتمار نہ ہوگا۔

(۲) اجمع سکوتی: لین کسی دین مسلے میں انکار کاموقع ملنے کے باوجود دیگر لوگوں کا خاموش رہ کراسے قبول کر لینا، اس قتم کا درجہ پہلے درجے سے کم ہے اس کے مشکر کو کا فرنہیں کہاجائے گا؛ البتہ گمراہ قرار دیاجائے گا۔ اس کی ایک مثال ہے ہے:

ایک مجلس کی تین طلاقوں کو قضاء تین ہی شار کرنے پر صحابہ کا اجماع سکوتی اورائمہ اربعہ گا ا تفاق ہے؛ لہذااس اجماعی رائے سے خروج کسی بھی حال میں اور کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔ محقق ابن البمامؒ نے نہایت مدلل انداز میں اس مسئلہ پر صحابہ کے اجماع کو ثابت کر کے اخیر میں فرمایا ہے:

وعن هلذا قلنا لو حكم حاكم اى بنياد پر بم نے كہا كما گركوئى قاضى يه فيمله بأن الشلاث هم واحدة لم ينفذ حكمه كرے كما يك زبان سے بيك وقت دى گئ تين لأنه لايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا طلاقيں ايك كيمم ميں بيں تواس كا فيملمنا فذنه اختلاف.

(فتح القدير كوئنه ٣٣٠٣) نہيں ہے، اور بي ظاف ہے اختلاف نہيں ہے۔

اس لئے عام طور پر جو بیفلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ مطلقہ ٹلاشہ کی اہل صدیث عالم سے عدم طلاق ثلاث کا فتو کی حاصل کر لے تو اس کے لئے شوہراول کے ساتھ رجوع کے بعد بلا حلالہ رہنا جائز ہوگا، بالکل بھی توجہ کے قابل نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیرائے اجماع صحابہ کے خلاف ہے اور علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے ان تفردات میں سے ہے جو خارق اجماع ہیں۔

(۳) **اجماع مر کب**: لینی اختلاف آراء کی صورت میں نقطه اشتراک سے تجاوز نه کرنا جس کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوگی۔

الف: - حاملہ عورت کے شوہر کا اگر وضع حمل سے پہلے ہی انقال ہوجائے تو اس کی عدت کبختم ہوگی ، اس سلسلہ میں حضرات صحابہ کی دو جماعتیں ہیں۔ جمہور کا قول میہ ہے کہ وضع حمل پر عدت ختم ہوجائے گی ، جب کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجبہہ کے نزدیک وضع حمل اور عدت میں جوز مانہ لباہواس کے ختم ہونے پر عدت کا مدار رکھا جائے گا۔ (بدایة المجبہد ارسی) اب گویا کہ حق انہی دورایوں میں شخصر ہوگیا ، لبندا اگر کوئی شخص میہ کہنے گئے کہ صرف مہینوں پر عدت پورا ہونے کا مدار ہوگا ، خواہ وضع حمل ہویا نہ ہو، تو بیا بیا قول ہوگا جو دونوں رایوں کے خلاف عدت پورا ہونے کا مدار ہوگا ، خواہ وضع حمل ہویا نہ ہو، تو بیا بیا قول ہوگا جو دونوں رایوں کے خلاف ہوگا ، بر بی بنا اُسے اپنا نا درست نہ ہوگا ۔ صاحب تو ضنج وتلوج کو مراتے ہیں :

ب: - بھائیوں کی موجودگی میں دادا کوکل مال ملے گایا مقاسمہ کے طریقہ پرتر کہ کی تقسیم ہوگی، اس بارے میں جمہور صحابہ کی رائے میہ ہے کہ دادا کل مال کا دارث ہوگا، ادراس کی موجودگی میں حقیقی اور علاقی بھائی بہن محروم ہول گے، جب کہ بعض صحابہ مثلاً حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ حضرات کے نزد یک دادا کوایک بھائی کے درجہ میں رکھ کرتر کہ کی تقسیم ہوگی۔ ان دونوں اقوال میں اتنی بات مشترک ہے کہ دادا الی صورت میں محروم نہ ہوگا، البذا اگرکوئی شخص تیسر اقول بیا ختیار کرلے کہ دادامحروم ہوجائے گا تواس کا بیقول مبطل اجماع ہوگا۔ توضیح وتلو تحمیل ہے ۔

وفي المجدّ مع الإخوة اتفاق اور بھائيوں كے ساتھ داداكى موجودگى بيس فريقين الفريقين واقع. (توضيح وتلويح ٥٠٠) كا اتفاق موجود ہے۔ (كدادامحروم نه بوگا) يہاں بيہ بات يا در كھنى جائے كه اگر صحابہ الله كے ختلف فيه مسلك كے علاوہ كوئى تيسرا قول ليا جائے جس سے صحابہ الله كے ابتماع مركب اور قدر مشترك كا ابطال نه لازم آتا ہوتو السے قول كو اختيار كرنا مجتم مطلق كے لئے في الجملہ جائز ہے۔

مثال کے طور پرشو ہر میں جذام، برص، جنون، جب وعنداوررتق وقرن پائے جانے کی صورت میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ اللہ عنہم کے نزدیک سب میں عورت کوحق فنخ ثابت ہے، اور بعض کے نزدیک کسی میں حق فنخ ثابت نہیں ہے۔اب اگر کوئی شخص بعض میں حق فنخ ثابت کرے اور بعض میں نہ کرے، تو الیمی صورت میں وہ بالکلیہ اجماع کے خلاف کرنے والا نہ ہوگا؛ بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک رائے پر عامل اور دوسری رائے کا تارک کہلائے گا، یعنی جن چیزوں میں فنخ ثابت کررہا ہے ان میں وفنخ کا تنج ہوگا،اور جن چیزوں میں فنخ کا انکار کررہا ہے ان میں مانعین فنخ کی رائے لینے والا ہوگا۔

اورتیسر نے قول کے ممنوع نہ ہونے کی اصل وجہ بیہ ہے کہ اصولاً بیضر وری نہیں ہے کہ مجتمد صرف ایک ہی صحابی کی رائے کا پابند ہو، دوسر ہے کی رائے نہ لے سکے؛ بلکہ مجتمد کواس طرح پابند بنانا ہماعاً باطل ہے۔ (تفصیل ملاحظ فرمائیں: توضیح ولوئے ۳۵۰)

 $\bigcirc$ 

# قياس

تشریع اسلامی کی چوتھی بنیاد''قیاس'' ہے،جس کامفہوم یہ ہے کہ تھم منصوص سے''علت'' نکال کراس تھم کوغیر منصوص میں جاری کرنایا یوں کہنے کہ علت میں اتحاد کی بنیاد پر فرق مسئلہ پراصلی کا تھم لگادینا،صاحب'' توضیح وتلوت'' کھتے ہیں:

وهو تعدية الحكم من الأصل وه اصل في فرع كى جانب كم كولے جانا ہے، الله الفرع بعلة متحدة لايدرك الكي مشترك علت كى وجہ سے جميح شافت سے بمجرد اللغة. (توضيع تلويع ٣٦٣ نامجھا جا سكے۔

اور''مجم لغة الفقهاء''میں قیاس کی تعریف اس طرح لکھی گئی ہے۔

القياس: إلحاق أصل بفوع فى قياس: وه كلم بين اصل كوفرع كساته لاقت الحت التراك المحكم لا تحادهما فى العلة. (معجم لغة كروينا ب، (دونول بين) علت كاشتراك كانتهاء ٣٧٢)

ان تعریفات سے بیواضح ہو گیا کہ قیاس اصل دین سے خارج کوئی چیز ہیں ہے، بلکہ مخض علت کے تعدید کا نام قیاس ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کی نظر میں قیاس وہی معتبر ہے:

(۱) جس کی بنیاد کسی نص پر ہو۔ (۲) اور جو کسی تھم منصوص کے خلاف نہ پڑتا ہو۔ (۳) اس طرح یہ بھی شرط ہے کہ تھم اصلی مخصوص نہ ہو۔ (۴) اور غیر مدرک بالعقل نہ ہو۔ (۵) نیزیہ بھی ضرور کی ہے کہ تھم فرع کے ثبوت کے لئے کوئی غیر متعارض نص موجود نہ ہو۔

اگران میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے گی توالیے قیاس کا اعتبار نہ ہوگا ، چنال چہ کتب اصول میں ان شرائط کی تفصیلات اہتمام سے درج کی گئی ہیں۔(التوثینی واللوجی ۴۱۸۳) تو معلوم ہوا کہ قیاس نہ صرف دلیل شرعی ہے بلکہ احکام شریعت اور قر آن وسنت کی عظمت کی دلیل بھی ہے، جس کے ذریعیہ سے قرآن وسنت کے الفاظ ومعانی دونوں پڑمل کرنے کی توفیق میسرآتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل اصول ککھتے ہیں:

وفی ذلک تعظیم شان الکتاب اوراس میں کتاب الله کی ثنان کی تعظیم اوراس کے والعمل به لفظاً ومعنيً أي في الفاظ ومعاني دونوں يمل كرنے كافائده بي ايغن العمل بالقياس تعظيم شان قياس يرعمل كرنے ميں كتاب الله كى تعظيم ہے، الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه اورمقيس عليه (جس برقياس كيا حائے ليني واعتباد معناه في المقيس وأما منكرو اصل) مين الفاظ قرآن كااعتبار بـاورمقيس القیاس فإنهم عملوا بنظم الکتاب فقط (جے قیاس کیاجائے یعیٰ فرع) میں قرآن کے وأعــرضــوا عــن اعتبـــار فحواه وإخواج معنى يرعمل كرنا ہـــــ (تو گويا الفاظ ومعانى الدرر المكنونة عن بحار معناه وجهلوا دونوں يرغمل ہوگيا)اس كے برخلاف قياس كے أن للقران ظهراً و بطناً وإن لكل واحد مكرين فيصرف الفاظِر آني يرممل كيا اوراس مطلعاً وقيد وفيق اللُّه تعالميٰ العلماء كينشا كاانتهاركرني سے اعراض كيا، الى طرح الراسخين العارفين دقائق التاويل اس كےمعانی كےسمندرسے جھيے ہوئے موتى لكشف قناع الاستار عن جمال معنى أكالنے سے بھي گريز كيا ہے، اوراس بات سے بھی وہ ناواقف رہے کہ قرآن کا ایک ظاہراور التنزيل. (توضيح تلويح ٣٦٧) ایک باطن ہے اور ہرایک کا الگ الگ کے ہے، اورالله تعالى نے علاء راتخین اور اصحاب معرفت کومعانی قرآن کے دقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تا کہ قرآن کریم کے معانی کے حسن وجمال سے بردے ہٹائے جاسکیں۔

لہذا بعض اہل ظاہر کی طرف ہے'' قیاس'' کے لفظ کوشریعت کے مدمقابل اورمتوازی

رائے کی صورت میں جو پیش کیا جاتا ہے، وہ محض جہالت اور حقیقت حال سے ناوا تفیت پرمٹنی ہے، کوئی بھی عالم دین قیاس کی ضرورت واہمیت سے انکار کی جسارت نہیں کرسکتا۔

## استحسان

قیاس اگرالیا ہو کہ سطی نظر سے ہی اس کی معقولیت سمجھ میں آ جائے تو اسے مطلق قیاس یا قیاس جلی کہتے ہیں؛ لیکن اگراس میں علت نکالنے میں زیادہ گہرائی اور گیرائی کی ضرورت ہوتو اسے ''قیاسِ خفی'' کہا جاتا ہے۔اس قیاس خفی کانام'' استحسان'' بھی ہے، عام طور پر کتب فقہ میں استحسان اس معنی میں مستعمل ہے۔(توشیح کوئے ۲۹۲)

ویسے استحسان اپنے معنی میں عموم رکھتا ہے چناں چہ استحسان بالنص ، استحسان بالا جماع اور استحسان بالضرورة کی اصطلاحیں بھی اہلِ اصول میں مشہور ہیں ، مگر ان متنوں قسموں کی حیثیت نص کے برابر ہے ، اوران کے مقابلہ میں قیاس قبول نہیں ہے۔ (حیای ۱۰۱)

مثلاً بچسلم کا جواز، روزے کا بھول کر کھانے پینے سے ندٹو ٹنا، استصناع کا جواز اور معمولی میٹکنیوں سے کنووں کا نایاک نہ ہونا وغیرہ۔(توشیخ وہو ۳۹۳)

البنة استحسان بمعنی قیاس خفی کامقابلہ جب قیاس جلی سے ہوتوان میں ترجیج کے لئے بنیاد ی طور پر ۲ راصول پیش نظرر ہنے جا ہئیں۔

## بہلااصول

اگراستحسان کی تا ثیر مضبوط اور قیاس کا اثر کمزور ہوتو استحسان کوتر جیے ہوگی۔ مثلاً بھاڑ کھانے والے پر ندوں کے جھوٹے ٹے کے بارے میں قیاس میہ چاہتا ہے کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہو، جیسے کہ درندے جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، مگر قیاس خفی لیمنی استحسان کے اعتبار سے جھوٹا پاک ہیں اس کئے کہ وہ اپنی چوٹی سے پانی چیتے ہیں جو پاک ہٹری ہوتی ہے لہٰذاان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا،صاحب تو شیح ولوئے فرماتے ہیں:

کسباع الطیر فإنه نجسٌ قیاساً مثلًا کھائے والے پرندے: کیوں کہ علی سؤر البھائم طاهر استحساناً لأنها ورندے چوپایوں پر قیاس کے اعتبار سے نجس تشرب بمنقارها و هو عظم طاهر . ہیں، گراسخساناً ان کے جھوٹے کو پاک کہا گیا، (التوضیح والتلویح ؟ ٣٩) اس لئے کہ وہ اپنی چوٹی سے پانی پیتے ہیں اور چوٹی ایک پاک ہری ہے۔

## دوسرااصول

دوسرااصول بیہ ہے کہا گر قیاس خفی کی صحت کی دلیل ظاہراور فساد کی دلیل مخفی ہواوراس کا مقابلہ ایسے قیاس جلی سے ہور ہاہوجس کے فساد کی دلیل ظاہر اورصحت کی دلیل پوشید ہ اورمضمر ہوتو ا یسی صورت میں قیاس جلی کوقیاس خفی یعنی استحسان برتر جمیح ہوگی ۔مثلاً نماز کے دوران سجد ہُ تلاوت رکوع کے ذریعہادا ہوجانا،اس میں قیاس تو یہی کہتا ہے کہ جس طرح سجدہ تعظیم پردال ہےاسی طرح رکوع بھی تعظیم کی دلیل ہے نیز اس بارے میں نص بھی وارد ہے: وَحَبَّ دَا کِعباً مِگراس میں ایک ظاہری فسادیدیایا جاتا ہے کہ جب حقیقت یعنی تجدہ بڑمل ممکن ہے تو مجاز کا حکم کیوں دیا جارہا ہے، تو قیاں کے سیح نہ ہونے کی دلیل ظاہریائی گئی،اور حکم قیاس کے سیح قرار دینے کی دلیل اس کے مقابلہ میں خفی رہ گئی، جب کہ استحسان کی نظر میں میمل صحیح نہ ہونا چاہئے ، کیوں کہ بیامرشارع کےخلاف ہے۔ یہاں استحمان کی صحت کی دلیل واضح ہے، اس لئے کہ ارکان صلاۃ میں ہے کوئی رکن دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوتا، مگراس میں ایک مخفی فسادیا یا جاتا ہے بایں معنیٰ کہاس میں سجدہ کے اصل مقصد یعنی اظہار تعظیم ہے صرف نظر کرلیا گیا ہے، لہذا یہاں انتحسان کو چھوڑ کر قیاس کو ترجیح دیں گے،اور فی نفسہ رکوع کے ذریع پیجد ہُ تلاوت کی ادائیگی کا قول کریں گے،اس لئے کہ قیاس جلی میں صحت کا حکم مضبوط ہے، بایں معنی کہ اصل میں سجدہ کی مشروعیت کا حکم متکبرین کی مخالفت کے لئے دیا گیا ہے، اور بیمقصدر کوع سے بھی حاصل ہوجا تاہے۔ (عاشیر سن چلی ۳۹۵) توضیح وہلو یکے میں ہے:

كسجدة التلاوة تؤدى بالركوع جيس جرة تلاوت قياس كاعتبار سركوع ك قياساً؛ لأنه تعالى جعل الركوع مقام ذرايه بهى ادا بوجاتا ، اس لئ كه الله تعالى السجلة في قوله ﴿ وَخُوَّ رَاكِعًا ﴾ لا فركوع كواينارشاد:وخو راكعاً مين تجره استحساناً؛ لأن الشرع أمر بالسجود فلا كى جَلدركها بـــــــاوراستحساناً سجدهُ تلاوت ركوعُ تؤدى بالركوع كسجود الصلاة فعملنا سادانه وگاءاس لئے كمشر ليت في توسيره كا بالصحة الباطنة في القياس وهي أن تحكم ديا بتووه ركوع سے ادانه هوگا جيسے نماز كاسجره السجود غير مقصودهنا وإنما (ركوع النبين بوتا) توجم نے قياس ميں جو باطنی صحت یائی جارہی ہےاس بیمل کیا،اوروہ بیہے الفرض ما يصلح تو اضعاً مخالفة كه يهال تجده بى مقصودتين بلك فرض مروهمل ہے جوتواضع کا مظہم ہوتا کہ تکبر کرنے والوں کی المتكبرين. (التوضيح ٣٩٤) مخالفت ہوسکے (بہمقصدرکوع میں بھی حاصل ہے) ان کے علاوہ بھی دیگرتقسیمات صاحب توضیح وملوت کے اسی طرح حاشہ چلیں اور دیگر کت اصول میں ذکر کی گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً استحسان کو قیاس پرتر جی نہیں ہے؛ بلکه اس کے کچھ آ داب وشرا اطامیں، انہیں سامنے رکھ کر ہی قیاس واستحسان کے درمیان ترجیح کا کا مانجام دیا حاسكتاہ۔

## حدیث معازی ہے قیاس واستحسان کا نبوت

قیاس واستحسان کی اہمیت اور جمیت ہے متعلق حضرت معاذ بن جبل کھ کی درج ذیل حدیث سب سے زیادہ واضح ہے۔راوی کہتا ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنُ آخضرتﷺ نے جب حضرت معافی کویمن یَشْعَتُ مُعَاداً ﷺ إِلَى الْیَسَمَنِ قَالَ: کَیُفَ سَیْجَے کا ارادہ فرمایا تو پوچھا کہ: اگر کوئی مسللہ تَسَقُّسِضِسِیُ إِذَا عُسِرِضَ لَکَ تَبهارے سامنے آئے تو تم کیسے فیصلہ کروگے؟ قَضَاءً؟ قَالَ: أَقْضِىُ بِكِتَابِ اللّهِ، حضرت معاف ﷺ جواب دیا: میں اللہ کی قالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِی كِتَابِ اللّهِ؟ قَالَ كَتَابِ عَلَيْهِ كَمَا لِللّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدُ كَمَا كَرَاللّهُ كَاب مِين كُمْ مَهْ يَا وَتَوَكَيا كُوكَ؟ فَي فَي شُنَة وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَسُولُ اللّهِ ﷺ وَلَا فِی كِتَابِ حضرت معاف ﷺ لَيْ اللهِ؟ قَالَ: اَجْتَهِدُ بِرَائِی وَلَا اللهِ، فَصَرَب ﷺ كَاسَت سے فيصله كرول گا، آپ نے فرمايا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ، فَقَالَ: اَلْحَمُدُ لِللهِ كَما كَرَاس مِين بَي نَه ياوً؟ تو حضرت معاف ﷺ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ ﷺ صَدْرَهُ، فَقَالَ: اللهِ ﷺ لِمَا نَه جواب ديا: كماس وقت ميں بلاكى پواك اللهِ يَلْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ (ابوداؤد اپنى رائے سے اجتهاد كرول گا، آخضرت ﷺ يَسرُضُ لِ اللّه الله كَاسِ وَتَ مِين بِراتِه مارا مُن مِين كر حضرت معاف الله عَريف ٢١٥٠٥) اور في الله الله كاشكر ہے كماس نے رسول الله الله الله الله كاشكر ہے كماس نے رسول الله الله كاشكر ہوں ہوں۔

اس واقعہ سے صاف معلوم ہو گیا کہ تشریح اسلامی کی بنیا دوں میں ایک اہم بنیا دادار سمعیہ کی روشنی میں قیاس اوراجتہا دبھی ہے،جس کی جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی تحسین فر مائی ہے۔اس طریقیة علم کا افکار کرنا سوائے ضداورعنا دے کسی اورا مریرمجول نہیں کیا جاسکتا۔

# اجتهاد واشنباط

ندکورہ بالامصا در شریعت سے استفادہ کرتے ہوئے نئے مسائل میں امت کی رہنمائی کے لیے اجتہادو استنباط کاعمل ناگزیرتھا، اس کے بغیر دین کو دائی شکل حاصل نہیں ہوسکتی تھی، ہریں بنا ہر دور میں زمانے اور حالات کے نقاضوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے اجتہاد کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے، اور خود نبی اکرم علیہ السلام نے امت کو اجتہاد کی ترغیب دی ہے اور مجتبدین کو بہر صورت اجر و ثواب کی بشارت سنائی ہے، چنانچے سیدنا حضرت عمر و بن العاص رضی اللّه عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا:

إذاحكم الحساكم فاجتهد ثم جبعاكم اجتبادكر كصح فيصله كري واسك أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ليروگنا اجرب اورا گراجتبادك بعد غلط فيصله شم أخطأ فله أجر. (بمحارى شريف: ٧٣٥٢، هوجائ تواكبرا اجرب

اصول الإفتاء و آدابه ٣١)

## اجتہاد کے لئے درکارصلاحیت

لیکن اجتہاد کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس مجتہد بن کر شریعت کو تختہ مثق بنانے گئے بلکداس کے لیے کم از کم درج ذیل صلاحیتوں ہے متصف ہونا ضروری ہے:

- (۱) مسلمان ہونا۔
- (۲) فهم وفراست کا حامل ہونا۔
- (۳) كتابالله،سنت رسول الله اجماع امت اور قياس كاوافرعلم ركهنا ـ

- (۴) نصوص کے ناسخ ومنسوخ کاعلم رکھنے والا ہونا۔
  - (۵) اصول فقه سے داقف ہونا۔
- (۲) عربی زبان اوراس کے متعلقہ علوم جیسے نحو وصرف اور بلاغت سے واقف ہونا۔ (موسوعة فته پرکویتہ ارساس)

مٰد کورہ بالا صفات کے بغیر کوئی شخص درجۂ اجتہادیر فائز نہیں ہوسکتا۔

اور بیاجتہادامت کے لیے عمومی طور پر فرض کفالیہ ہے، بعنی امت میں چندافراد بھی اس خدمت کوانجام دیں تو پوری امت کا ذمہ فارغ ہوجائیگا ،اسی طرح کسی مقام پر جو شخص صفات ِ اجتہاد کا حامل ہواور اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اوروہ اپنے اجتہاد کی روشنی میں حل کرنے کی قدرت رکھتا ہوتو ایسے خصوصی حالات میں اس خاص شخص پراجتہاد لا زم ہوجاتا ہے۔ (الموسوعة القبم ہر ۱۸۱۷)

## دور صحابه ﷺ میں قیاس واجتها د کا سلسله

خیرالقرون (دورِ صحابہ ﷺ) میں بھی انہی اصول تشریع سے احکامات کے استنباط کا پیتہ چلتا ہے۔

(۱) ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر ﷺ نے شراب پینے والے کی حد کے بارے میں حضرات صحابہ ﷺ سے مشورہ کیا، توسید نا حضرت علی ﷺ نے حدقذ ف پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ:''اسے استی کوڑے لگائے جائیں''، حضرت امام مالک آپنی مؤطا میں نقل فرماتے ہیں:

(مؤطا امام مالك ٣٥٧) گا، اور بهتان كى سزاجب كدوه زنامے متعلق ہو استى كوڑے بيں، چنال چه حضرت عمر شے نے

یں روے ہیں۔ شراب یینے والے براس کوڑے کی سز اجاری کی۔

چناں چید حفنیہ اور جمہور علماء کا مذہب بھی شراب کی حد کے بارے میں اسّی کوڑے کا ہے۔ (بدایۃ الجبّدہ ۳۳۲/۲ میں ۵۲۸/۲۵)

(۲) امیرالمؤمنین حضرت عمر الله ابتداء میں اس مسئلہ میں متر دو تھے کہ اگر چندلوگ مل کر کسی کوتل کر دیں تو سب سے قصاص لیا جائے گا یانہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے مشورہ دیا کہ جس طرح کئی چورا گرمل کر چوری کریں تو سب کا ہاتھ کا ٹا جا تا ہے اس طرح قاتلوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہئے ،حضرت عمر بھی یہن کر مطمئن ہوگئے ۔ بیدوا قعہ قیاس کے ذریعے حکم کے تعین کی کھلی مثال ہے۔ (چلی علی التو ہے 2)

ان کے علاوہ بھی تتنع سے دورِ صحابۃ میں قیاس کے شاکع وذاکع ہونے کی مثالیں مل سکتی ہیں، وہ حضرات دیانت داری کے ساتھ قرآن وسنت کی روثنی میں مسئلہ کا حکم معلوم کرتے اورا گر اپنی فہم کے مقابلہ میں کسی اور بہتر رائے اور دلیل کود کیھتے تواپنے فتو کی سے رجوع کرلیا کرتے تھے، اس سلسلہ میں ہمیں کافی روثنی درج ذیل واقعہ سے ملتی ہے۔

حضرت زید بن ارقم کا مید مسلک تھا کہ اگر طواف و داع نے قبل عورت کوچش آنے لگے تو جب تک طواف نہ کرلے اس وقت تک اس کے لئے واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل مدینہ حضرت زید بن ارقم کے ای فتو کی پر عموماً عمل پیرا تھے۔ ایک مرتبہ ج کے موقع پر مکہ مکر مہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس کے سے اس طرح کا مسئلہ معلوم کیا گیا، انہوں نے فتو کی دیا کہ الی عورت وطن واپس ہوجائے اس پر طواف و داع نہیں ہے۔ اہل مدینہ بین کر بولے کہ ہم تو حضرت نید بن ارقم کے مقابلہ میں آپ کے فتو کی کو نہ مانیں گے، حضرت عبد اللہ بن عباس کے ارشاد فرمایا کہ: اچھا جب مدینہ پہنچو تو جانے والوں سے مسئلہ کی تحقیق کر لینا، وہ حضرات واپس ارشاد فرمایا کہ: اچھا جب مدینہ پہنچو تو جانے والوں سے مسئلہ کی تحقیق کر لینا، وہ حضرات واپس

آئے اور حضرت امسلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے تحقیق کی، انہوں نے طواف وداع سے قبل ام الموئنین حضرت مفیدرضی اللہ تعالی عنہا کے ایام شروع ہونے کا واقعہ سنایا جس سے حضرت ابن عباس کے قول کی تائید ہوتی تھی، چناں چہ جب اس کاعلم حضرت زید بن ارقم کے کو ہوا تو انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کرلیا۔ بیرواقع شجے بخاری شریف میں بایں الفاظ ذکر کیا گیا ہے:

إن أهل المدينة سألوا ابن عباس الله عن الم دينه في حضرت ابن عباس رضى الله عنها عن إمرأة طافت ثم حاضت قال لهم: سے يو پها كه اگر عورت طواف زيارت كرف تنفر قالوا: لانأخذ بقولك و ندع قول كي بعريض مين مبتلا بوجائ (اورطواف و داع زيد قال: إذا قدمتم المدينة فاسئلوا نه كيا بو) تو كيا كرے؟ حضرت ابن عباس فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن في فرمايا كه وه واپس او شجائ (ليخي اس پر سألوا أم سليم رضى الله تعالى عنها طواف و داع ضروري نهيں سے) يه من كر المل فذكرت حديث صفية رضى الله تعالى مدين في كہا: بم حضرت زيدا بن الرقم الله تعالى عنها كوچور كرآپ كي رائ نه مانين گر حضرت عنها.

(بخاری شریف ۲۳۷۱) این عباس شد نے فرمایا جبتم مدینه جاؤتواس

ا بن بن القطاعة عنواليا بعب مديد به ووال بارے ميں تحقيق كرليا، چنال چه الل مدينه نے مدينه بنج كرفيق كى ان مدينه بنج كرفيق كى ان ميں حضرت امسليم رضى الله تعالى عنها بھى تھيں، تو انہوں نے جواب ميں حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها كے حض آنے كا واقعه بهان كيا۔

اور حفزت زید بن ارقم ﷺ کار جوع مسلم شریف ار ۲۲۷ کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حفرات صحابہ ﷺ نے زمانہ میں بھی قیاس واستنباط اور ایک دوسرے کی رائے کی تقلید کارواج تھا، اس لئے کہ مذکورہ تحقیق سے قبل اہلِ مدینہ حضرت زید بن ارقم ﷺ کی رائے کے یا بند تھے، یہی تو تقلید ہے۔

### بعدكاز مانه

دورِ صحابہ ﷺ بعدعلوم کی تدوین کا دور شروع ہوا، مسائل کی کشرت ہوگئ، اسلام کا پیغام عرب وجم تک پہنچ گیا، جگہ جا اور قدم قدم پراحکام ومسائل بیان کرنے کی ضرورت پیش آنے لگی۔ تدوین کے مرحلہ میں اس مشکل کا بھی احساس کیا گیا کہ بعض بعض مسائل میں نصوص متعارض ہیں، اور سطی نظر میں وہ تعارض دور نہیں ہو پاتا، اگر اس ظاہری تعارض کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پوری ملت فقنہ وانتشار میں مبتلا ہوجاتی، چنال چہاللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لئے جہال محدثین کی اس جماعت کو وجود بخشا، جنہوں نے نہایت حزم واحتیاط کے ساتھ کمزور اور ضعیف احادیث کو حجم سے ممتاز اور جدا کر دیا و ہیں معانی حدیث کے ماہرا لیے فقہاء بھی پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں احکام شریعت کے استنباط اور تعارض نصوص کوختم کرنے میں لگادیں، جتی کہ عماعت میں محدثین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ: المف قداء و ھم أعلم بمعانی المحدیث ۔ (ترمذی شریف ۱۳۲۸) یعنی فقہاء ہی دراصل معانی حدیث کی تعین والے ہیں۔

اس معنی کر حضرات فقہاء کا وجودامت کے لئے ایک بنیادی دینی ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا، کیوں کہ ضرورت تھی کہ استنباط احکام کا کام ایسے باصلاحیت افرادانجام دیں جوواقعی تیجے معنیٰ تک رسائی کی اہلیت رکھتے ہوں ،اورمنشاءارز دی کی تکمیل کرنے والے ہوں۔

# مذكوره دلائل سے احكام كانعين

کتاب الله اورسنت رسول الله کاتعلق تفتی دلائل سے ہے، جن کے فی الجملہ چار مراتب ہیں:

الف: قطعی الثبوت قطعی الدلالة: لینی قرآن کریم کی مفسر و محکم اور غیر مؤوّل آیتیں اور
سنتِ متواتره ۔ جیسے: خونِ مسفوح کی حرمت، شراب کی حرمت وغیرہ ۔ اس طرح کے دلائل سے
جانب امر میں فرضیت اور جانب نہی میں قطعی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

ب: قطعى الثبوت ظنى الدلالة : لين قرآنِ كريم ك مجمل ومؤوّل آيات اوروه احاديثِ

متواتره جن كى دلالت طنى ہے۔ مثلاً: ثَلاثَةَ قُرُوءِ ميں لفظ قُرُوءِ اگر چِقُطعى الثبوت ہے، مگراس كى دلالت كەچىن مراد ہے يا طهر بطنى ہے۔ اس بنا پر حضرات حفنیہ نے آیت كى تاویل چین سے كى ہے، اور حضراتِ شوافع نے قُرُوءِ سے طہر مرادلیا ہے۔ صاحب نورالانوار فرماتے ہیں:

وبيانه أن قوله تعالى "قروء" اوراس كى وضاحت يه ب كه ارشادِ خداوندى مشترك بين معنى الطهر والحيض "شلاثة قروء" طهراور يض معنى يل فأوله الشافعى بالأطهار الخ. وأوله أبو مشترك بي حضرت امام شافئ في فطبرك حنيفة بالحيض. (نور الأنوار ۱۸)

الغرض اگر کسی قطعی دلیل میں عمومیت اور تاویل کی گنجائش نکل آئے تو اس کی دلالت ظنی ہوجاتی ہے، اوراس کا درجہ عکم کے اعتبار سے قطعیت سے بنچ آجا تا ہے، پھراس سے قطعی فرض اور قطعی حرام کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ جانب امر میں وجوب یعنی فرض عملی اور جانب نہی میں کرا ہت تحریم کی لعنی حرام عملی ثابت ہوتا ہے۔ اوراس سے ثابت شدہ نئی یا مثبت عکم کا منکر کا فرقر ارئیس دیاجا تا۔ و حکمه درالو اجب) اللزوم عملاً لا علماً علی الیقین حتیٰ لایک فور جاحدہ (نور الانوار ۱۲۱) علماً علی الیقین حتیٰ لایک فور جاحدہ (نور الانوار ۱۲۱) علماً علی الیقین حتیٰ لایک فور جاحدہ (نور الانوار ۱۲۱) قطعی بیں، مگران کے ثبوت میں ظنیت پائی جاتی ہے۔ اس صفت کی دلیلیں معارضہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں شم فانی کی طرح جانب امر میں وجوب اور جانب نہی میں کرا ہت تحرکم کی ثابت کرتی کی صورت میں شم فانی کی طرح جانب امر میں وجوب اور جانب نہی میں کرا ہت تحرکم کی ثابت کرتی

لاتشربوا في انية الذهب سونے عاندي كرتن ميں نه يور والفضة. (مسلم شريف ١٨٩١٢)

یہ حدیث خبر واحد ہے، مگراس سے جومعنی مقصود ہیں وہ قطعی ہیں، یعنی سونے چاندی کے برتن کا استعال ممنوع ہے؛ لہٰذااس حدیث ہے سونے چاندی کے برتنوں کے استعال کی کراہت ثابت کی جائے گی۔ (علاوہ ازیں کبھی دیگر قرائن کو پیش نظر رکھ کراس درجہ کے دلائل سے وجوب کے بجائے سنت اور کرا ہت تح میں کے بجائے مطلق کرا ہت کا بھی ثبوت ہوتا ہے، مثلاً وہ احادیث آحاد جن میں بیار کی عیادت، جنازہ کی مثالیت وغیرہ کے احکامات دئے گئے ہیں۔ (مسلم شریف ۱۸۸۲)ان سے بالا نفاق وجوب مراذبیں بلکہ تحض سنت مراد ہے)

الشبوت ظنى الدلالة: لين وه احادیث واخبار آحاد جو مجمل اور قابل تاویل بول،
 اس قتم کے دلائل سے جانب امر میں سنت واسخباب اور جانب نہی میں کرا ہت تنزیمی کا ثبوت ہوتا ہے۔ مثلاً ارشاد نبوی ﷺ ہے:

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا جب نماز كُوْرى بوجائ تو پُر فرض كـ علاوه السكتوبة. (تـرمـذى شريف ١٦٨، ابوداؤد كونى نمازنيس بــــ

شریف ۱۸۰/۱)

بیحدیث خبر واحد ہونے کے اعتبار سے ظنی ہے ، اور اس کی دلات بھی ظنی ہے ، بایں طور کہ یہ نہی عام ہے یا صرف مجد میں اور امام کے قریب پڑھنے کی ممانعت ہے؟ چنال چیشا فعیہ نہی کو عام مان کر فرض شروع ہونے کے بعد کہیں بھی نفل پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اور مالکیہ وحنفیہ نہی کو مبحد کے ساتھ خاص مان کر خارج مجد نوافل و سنن پڑھنے کی اجازت و ہے ہیں بشر طیکہ فرض بالکلیہ چھوٹے کا اندیشہ نہ ہو۔ (بدایۃ الجہد اردیما) الغرض اس ظنیت کی بنا پر حدیث بالا سے جانب نہی میں صرف کراہت تنزیبی ثابت ہوگی۔

ادلّہ سمعید کی یقضیل اوران سے ثابت ہونے والے احکامات کا یقین علامہ شامی ؓ نے اپنی معرکۃ الآ راء کتاب ردالمحتار (کراچی ار۹۵، شامی زکریا ار۱۰۸-۲۰۸) میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مخطاوی علی المراتی (وشق ۳۱-۳۳، اشر فی دیو بند ۵۱–۵۷) اور شرح نقایہ (ارم) پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن بیضا بطعموی ہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجتبد کے زد کیکوئی نفنی دلیل کی وزید یک بنیاد پر قطعی کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے اوروہ اس سے وجوب کا حکم ثابت کردیتا ہے دلیل کی قرید کی بنیاد پر قطعی کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے اوروہ اس سے وجوب کا حکم ثابت کردیتا ہے

حتیٰ کہ بعض مرتبہ خبر واحد سے رکنیت بھی ثابت کر دی جاتی ہے۔ چناں چاس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شامی کھتے ہیں:

شم إن المحتهد قد يقوى عنده ليكن بهي مجتدك نزديك دليل ظني اتنى مضبوط الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من موجاتي بركه ووقطعي كقريب تك بني جاتي القطعى فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً ب، توجوكم اليي دليل عثابت موااس فرض لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب عملي كهاجاتا ب،اس لئے كمل كے ضروري العمل ويسمّى واجباً نظراً إلى ظنية دليله جوني مين اس كساته فرائض جبيها معامله كيا فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي جاتا باورظنيت دليل كى بنايرات واجب كت الفرض بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى بين - توبير واجب كى اعلى اورفرض كى ادني قتم حد القطعي ولذا قالوا أنه إذا كان متلقى ب، بلك بهي تو مجتد كنزد بك خروا مديمي قطعي بالقبول جاز اثبات الركن به حتىٰ تثبت كروبه تك بُؤني جاتى ج،اس وجه علاء نے ركنية الوقوف بعوفات بقوله ﷺ "الحج فرمايا ہے كماكروه (فرواحد)عام طورير قبول عوفة''. (شامی کراچی ۹۰۱، شامی زکریا کی حاتی ہوتو اس سے رکنیت ثابت کرنا بھی درست ہے، حتیٰ کہ وقوف عرفہ کی فرضیت (۲.۷/۱ آنخضرت الحج عرفة" (جِع فہ ہے) سے ثابت کی گئی ہے۔

اسی طرح فقہاء کے کلام میں بھی بھی فرض کا اطلاق ایسے علم پر کر دیا جاتا ہے جو دلیل طنی سے ثابت ہو، نیز واجب سے ثابت ہو، نیز واجب کے بعد اور واجب کا نام ایسے علم کودے دیا جاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، نیز واجب کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں اور ان سب کے لئے ایک ہی لفظ'' واجب' استعمال کر لیا جاتا ہے ۔ اس لئے احکام کی تعیین میں اس امر کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ علامہ شامی صاحب تلوج کے نقل کرتے ہوئے تحر کر کرتے ہیں:

إن استعمال الفوض فيما ثبت ظنى دليل سے ثابت شده محكم كوفرض كانام دينااور بطنى، والواجب فيما ثبت بقطعى شائع قطعى دليل سے متفاد محكم كوواجب سے تعبير كرنا مستفيض، فيلفظ الواجب يقع على ما (علماء كے حلقہ ميں) مشہور و معروف ہے، تو لفظ هو فيرض علماً و عملاً كصلاة الفجو، واجب بھى السے حكم پر بولا جاتا ہے جو علمى اور عملى طنى هو في قوق الفرض في براعتبار سے فرض ہے، جيسے نماز فجر اوراليے حكم پر العمل كالوتر حتى يمنع تذكره صحة بھى اس كا اطلاق ہوتا ہے جواگر چہ ظنى ہے مگر المف جو كت ذكر العشاء و على ظنى هو عمل ميں فرض كى توت ركھتا ہے۔ مثلاً نماز وتر الفرض في العمل وفوق السنة (كه وہ فرض على ہے) حتى كما گر (كوئ شخص و تحدى لا تفسد الصلاة نہ پڑھے اور) شبح كونماز فجر سے پہلے اسے ياد كته يين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة نہ پڑھے اور) شبح كونماز فجر سے پہلے اسے ياد بير كها لكن تجب سجدة السهو.

(شامی کراچی ۹۵/۱،

شامی ز کریا ۲۰۷–۲۰۸)

صاحب ترتیب ہو) تو یہ یاد آنا اس کے لئے صحت فجر سے مانع ہوگا، بالکل ای طرح جیسے چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز کا یاد آنا مانع ہوتا ہے، اس طرح (واجب کا اطلاق) ایسے خلم ظفی پر بھی ہوتا ہے جو عمل میں فرض کے درجہ سے ممتر اور سنت کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا متعین ہونا کہ اس کو چھوڑ نے سے نماز تو

فاسرنہیں ہوتی ،البتہ سجد ہُسہوواجب ہوتاہے۔

ان وضاحتوں کو پیش کرنے کا مقصد ہیہے کہ مخض ادایہ معیہ اوران کے ضابطوں کو ہی پیش نظر رکھ کر ہم خودا پنی رائے سے احکامات کا تعین نہیں کریں گے، بلکہ اس میں بھی مجتہدین اوراصحاب رائے کے اقوال کوسامنے رکھنا پڑے گا،اس کے بغیرا دائیہ معیہ کے صحح منشا پڑمل نہیں کیا جاسکتا۔ جیرت ہے کہ آج کل ہر جگدایک نیاطبقہ وجود میں آگیا ہے، جو آیات واحادیث ہے بے دھڑک استدلال کرنا اپنا واجبی حق سمجھتا ہے، اور مطلوبہ صلاحیت سے قطعاً محروم ہونے کے باوجود شرعی مسائل میں رائے زنی کرنے کوروا سمجھتا ہے، حالال کہ پیطریقة ہمرا سر گمراہی ہے، اس سے کسی خیر کی امید نہیں رکھی جاستی۔

# اختلاف فقهاء كے دواہم عنوانات

حضرات فقهاء کے کام کوا گرتقسیم کیا جائے تووہ دوعنوا نوں میں سامنے آتا ہے:

(۱) مجمل مجمل اورمتعارض نصوص کے معنی کی تعیین: اس سلسله میں فقهاء اپنے اصول الگ متعین کرتے میں، کوئی ترجیح کوفوقیت دیتا ہے، اور کسی کے نز دیک تطبیق کواعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، کوئی رواۃ کی فقاہت وعدم فقاہت پر مدار رکھتا ہے تو کوئی کسی خاص شہر کے اہل علم کی تقلید کرتا ہے۔ سوچنے کا بیجدا گانیڈ ھنگ، اختلاف فیقہاء کا بڑاسیب ہے۔

(۲)ادکام منصوصہ ہے علتوں کی تحقیق ، تخ تئے اور تنقیح : جیےاصول کی اصطلاح میں تحقیق مناط ، تخ تئے مناط اور تنقیح مناط کے ناموں ہے تعبیر کرتے ہیں۔

الف: تحقیق مناط کامطلب میہ کنفس میں وار دعلت کے بارے میں میہ طی کرنا کہوہ کہاں کہاں یائی جارہی ہے اور کہاں نہیں یائی جارہی۔

مثلاً: حدیث میں فرمایا گیا: من أکل من هاذه الشجو ة السمنتنة فیلا یقربن مسجدنا فإن الملئکة تأذی مما یتأذی منه الإنس. (مسلم شریف ۲۰۹۸) لیخی لهمن پیاز کھا کرمسجد میں نیآؤ، کیوں کہ وہ ملائکہ کے لئے بھی اسی طرح اذبت کا باعث ہے جیسے انسانوں کے لئے، اب علت حرمت یہاں نص میں موجود ہے، لہذا جہاں بھی اذبت پائی جائے گی کہی حرمت کا حکم ہوگا، مثلاً بیڑی وغیرہ کی بدبو۔

ب: -اورتخ تئ مناط سے مرادیہ ہے کہ غیر معلول نص کی علت متعین کرنا؛ تا کہاس کا حکم غیر منصوص تک متعدی کیا جائے۔ مثلاً: ربوا کے بارے میں چھ چیزوں کا حکم بیان کیا گیا، یف معلول ہے اس سے علت کی تخ بی میں فقہاء کا اختلاف ہوگیا، حفیہ نے قدر مع لجنس، شافعیہ نے طعم وثمنیت اور مالکیہ نے اقتیات وادخارو غیرہ کی الگ الگ علتیں نکالیں۔(مسلم ع النودی ۱۲۸۱)

⇒ جب کہ تنقیح مناط کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ حکم منصوص کی گئی محتمل علتوں میں ہے کسی ایک کو متعین کرنا۔
 ایک کو متعین کرنا۔

اس کی مثال میہ ہے کہ ایک اعرابی نے رمضان کے روزے کے دوران ہیوی سے جماع کرلیا تو آنخضرت ﷺ نے اسے کفارہ اداکرنے کا حکم دیا، اب اس حکم کی گئ علتیں ہوستی ہیں، اعرابی ہونا، ہیوی سے جماع کرنا، رمضان میں ایسا کرنا، اس کا قصداً روزہ تو ڑدینا، تو احناف وموالک نے افطار کی علت متعین کی، جب کہ شوافع وحنابلہ نے قصداً ہیوی سے جماع کی علت متعین فی ایسا کرنا، اس کا قصداً ہیوی سے جماع کی علت متعین فی ایسا کرنا۔ رمقد مقادی تا تاریخاندا رسمتوں ہیں

مید کام چوں کہ سراسراجتہاد پر بٹنی ہے اس لئے اس ذمہ داری کو انجام دیتے وقت بھی حضرات فقہاء میں شخت اختلا ف رونما ہوا،اور جزئی احکامات میں بہت زیادہ فرق ہو گیا۔

حضرات فقہاء کا بیاختلاف دراصل رحمت خداوندی ہے،اور بظاہراس کی حکمت ہیہے کہ نص کے ہرپہلو یمل کی راہ کسی نہ کسی ذریعہ سے نکل آئے۔

# فقهوا فتاءكي إجمالي تاريخ

دورِنبوت میں پوری امت کا مرجع نبی اکرم حضرت محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی تھی، جوبھی مسئلہ پیش آتا بہر حال آپ ہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور آپ بذر لعیہ وتی یا بذر لعیہ اجتہاداس کا حکم بیان فرماتے تھے اور امت اس پڑمل پیرا ہوتی تھی۔

اس کے بعد دورِ صحابہ میں اکا برصحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کوامت میں مرجعیت کامقام حاصل ہوا، جن میں خاص طور پرسات صحابہ کا نام نمایاں ہے:

- (۱) امیرالمؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه۔
  - (٢) اميرالمؤمنين سيدناعلى بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه ـ
    - (۳) سیدنا حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه۔
- (٤٠) ام المؤمنين سيرتنا حضرت عا ئشه صديقه رضى الله تعالى عنها ـ
  - (۵) سيدنا حفرت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ـ
  - (۲) سيدنا حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه
    - (۷) سيدنا حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ

علامہ بن القیم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک شخصیت کے فقو وں کوایک بڑی جلد میں جمع کیا جاسکتا ہے، اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے فقاویٰ کو جب جمع کیا گیا تو وہ بیس کتابوں میں تحریر کئے گئے۔ (اعلام الموقعین ۱۴۸۱)

اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے امت کی دینی رہنمائی کی

خدمت انجام دیتے رہے جن میں ہے بعض صحابہ کوخصوصی مسائل میں تخصص کا درجہ حاصل تھا جیسے: حضرت عثمان غی رضی اللہ عنداور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جج کے مسائل میں امتیاز حاصل تھا، اورام المؤمنین حضرت عا کشرضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زید بن ثابت گوعلم الفرائض میں خصوصی درک حاصل تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام توبیتھا کہ بعض تابعین کا مقولہ ہے کہ جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فقاہت کو دیکھا تو دیگر فقہاءان کے سامنے بچے نظر آئے۔
میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فقاہمت کو دیکھا تو دیگر فقہاءان کے سامنے بچے نظر آئے:
میں ضوصاً چار صحابہ کا علمی فقتہی فیض امت میں زیادہ پھیلا اوران کو ہا ہرشا گرد میسر آئے:

(۱) حضرت عبدالله مسعود: جن كافيض عراق ميں پھيلااور فقه حفى كى اساس حضرت عبدالله

بن مسعود کی روایات وآراء پرہی ہے۔

- (۲) حضرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه ـ
- (m) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه **ـ**

ان دونوں حضرات سےاہل مدینہ زیادہ فیض یاب ہوئے۔

(۴) حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه: جن کی آراء سے مکه معظمه میں زیادہ استفادہ کہا گیا۔

اس کے بعد دورِ تابعین میں اسلامی حکومت کے تقریباً تمام ہی بڑے اور مرکزی علاقوں میں بڑے بڑے اجلہ علاء اور فقہاء نے فقہ وفتا وکی کی بے نظیر خدمات انجام دیں اور سلف کے علوم کو خلف تک منتقل کرنے میں کوئی کسر نہا ٹھار کھی۔

## اصحاب الرائے واصحاب الحدیث

اس دور کے علماءاور فقہاء فقہ وفتا وکی کے منج میں دوا لگ الگ نقطۂ نظر کے حامل تھے:

(۱) حبجازی مکتب فتکو: ان کواصحاب الحدیث بھی کہاجا تا ہے اس فکر کامرکز مدینه منوره تھااور اس سے وابستہ فقہاءعموماً اپنے اجتہادات میں کتاب وسنت کی صرح کہ ایات کو بنیاد بناتے تھے،اور اس علاقہ میں چونکہ راویانِ حدیث کی کثرت تھی اور اکثر واسطے معتبر اور متند تھے اس لیے گہرے اجتہادات کی ضرورت انہیں پیش نہ آتی تھی، اس فکر کے مؤیدین میں سیدنا حضرت عبداللہ

بن عمر اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگر دان رشید پیش پیش تھے اور ائمہ اربعہ میں
حضرت امام مالک ، امام شافع اور امام احمد بن غنبل گاتعاتی بھی اسی مکتب فکر ہے ہے۔

حضرت امام مالک ، امام شافع اور امام احمد بن غنبل گاتعاتی بھی اسی مکتب الرائے بھی کہاجا تا ہے، سیہ
حضرات کتاب وسنت اور اجماع امت کی روشنی میں قیاس تھے اور اجتہادات شرعیہ کے مؤید تھے، اور
حضرات کتاب وسنت اور اجماع امت کی روشنی میں قیاس تھے اور اجتہادات شرعیہ کے مؤید تھے، اور
اس فکر کا مرکز چونکہ عراق کا علاقہ تھا جہاں پر اس دور میں ہر طرح کے بدفکری کے مراکز قائم تھے اس
لیے اس مکتب فکر کے حضرات نے احادیث وروایات کو قبول کرنے میں بہت سخت شرائط کا انتظام
کیا، اور صرف ظاہری روایات کو بنیا دینا نے کے بجائے اس کے سیاق و سباق اور راوی کے مل کو بھی
پیش نظر رکھا اور جو روایت ہی نہیں منسوخ یا مؤول معلوم ہوئیں ان پیمل کرنے کے بجائے قباس

واجتهاد کوتر جیح دی،اس مکتب فکر کے اولین قائد فقیہالامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ہیں، پھرآپ کے تلامذہ حضرت علقمہ اوران کے بعد حضرت ابراہیم خنی وغیرہ نے اس فکر کوتر قی دینے میں انہم کر دارا داکیا،سید نا حضرت امام ابوحنیفہ گی فقہ کا منج بھی اس مکتب فکر سے قریب؛ بلکہ

> زیاده تر ماخوذ ہے۔(الموسوعة القهمیا ۱۲۷-۲۸) **دووضا حنی**ر )

البتہ یہاں دو باتیں واضح رئی چاہئیں: اول یہ کہ درج بالافکری تقیم میں جن لوگوں کو "اصحاب الحدیث" کہا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کا زیادہ تر مشغلہ احادیث اور صحابہ کے قاوئی پر شتمل تھا، ورنہ شر کی اصول کے مطابق قیاس واجتہاد سے انہیں بھی انکار نہ تھا، جبیہا کہ ان کے فقاوئی اور بیان کردہ مسائل سے واضح ہے۔ ای طرح جن حضرات پر"اصحاب الرائے" کا اطلاق کیا گیا، وہ بھی کتاب وسنت سے اعراض کرنے والے نہ تھے؛ بلکہ صرف ایک خاص منج کی وجہ سے فرکورہ لقب دیا گیا تھا۔

دوسرے یہ کہ: آج کل جو غیر مقلدین (اہل حدیث) پائے جاتے ہیں، ان کا ندکورہ

''اصحاب الحدیث'' کی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ بلکہ مروجہ غیر مقلدیت الی بدگری ہے جس کاسلف سے ثبوت نہیں، مگر جیرت ہے کہ پھر بھی بدلوگ اپنے کو''سلفی'' کہنے پر مصرر ہتے ہیں۔ خلاصہ رید کہ دورِ صحابہ و تابعین میں اکثر فقہی مسائل مدون نہ تھے اور ہر علاقے کے علاء و مفتیان اپنے علم کی روشنی میں جوفیا وئی جاری کرتے تھے، امت کے افرادان پر اعتماد کرتے ہوئے بلاخوف وخط عمل کیا کرتے تھے۔

لیکن امت کی ضروریات کا پھیلا ؤاورمسائل کا تنوع اس بات کا شدت سے متقاضی تھا کہ دینی مسائل کو ابواب فقہیہ کی ترتیب پر منفح کر کے مدون کیا جائے؛ تا کیمل کرنے والوں اور فتو کی دیے والوں کے لئے سہولت اور آسانی ہو۔

اس ضرورت کاسب سے پہلے احساس امام اعظم امام ابو صنیفہ گوہوا، جنہوں نے اپنے جلیل القدر تلامذہ کوساتھ لے کر تدوینِ فقہ کے کام کا آغاز فرمایا، اورا پسے اصول مرتب فرمائے جن کی روشنی میں قیامت تک تخ تکے واستنباط کاعمل انجام دیا جا تارہے گا، ان شاءاللہ تعالی ۔

#### باب: - ۸

# تفلید کے معنی اوراس کی ضرورت

ہرمسلمان شریعت کے اتباع کا پابند ہے، اور قرآن وسنت کی ہدایات پڑمل کرنا اس کے لئے لازم ہے، اب اگر وہ خود براہِ راست قرآن وسنت سے استفادہ کی واقعی صلاحیت رکھتا ہے تو خود مسئلہ کا حکم اپنی استعداد سے معلوم کرے، یعنی اصول شریعت کے مطابق اپنے اجتہاد سے کام لے، اور اگر اس میں خود استنباط و تخریخ کے احکام کی اہلیت نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے کی اہل کی طرف رجوع کرے، قرآن کر کیم میں ہدایت دی گئی:

فَاسُئَلُوا أَهُلَ اللِّهِ كُو إِنْ كُنتُهُم لا سو يوچه لو ياد ركف والول سے اگرتم نہيں تَعُلَمُونَ . (سورة الأنبياء ٧) جانت۔

پوچھ کچھ کر کے ممل کی راہ متعین کرنے ہی کو تقلید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

# تقلید کےاصطلاحی معنی

دلیل جانے بغیرکی شخص کی پیروی کرنااصطلاح میں تقلید کہلاتا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: التقلید هو أخذ قول الغير بغير غير کے قول کودلیل جانے بغیر اختیار کر لینے کانام معرفة دلیله. (شرح عقود رسم المفتی تقلید ہے۔

(۷٤

اور مجم لغة الفقهاء ميں لکھاہے:

تقلید العالم اتباعه معتقداً عالم کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصابت اصابت من غیر نظرِ فی الدلیل. (معجم لغة رائے کا اعتقاد رکھتے ہوئے دلیل کی طرف نظر الفقهاء ۱٤۱)

گویا کہ ہم اپنے اسلاف سے حسن طن کی بنا پر میر بھروسہ کریں کہ انہوں نے جو پھھ آن وسنت سے سمجھا ہے وہ حق اور قابل انتباع ہے ، اور عام آدمی کے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کاربھی نہیں ہے ، اور نداس کے بغیروہ گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے اس لئے تقلید؛ دین کی بنیادی ضرورت ہے ، ورند دین کھلواڑین کررہ جائے گا۔ اور ارشاد نبوی ﷺ:

مَنُ قَالَ فِي الْقُوانِ بِوَ أَيْهِ فَلَيْتَبَوَّأُ جَوْتُص قرآنِ كريم كي بارے ميں اپنی رائے مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (ترمذی شریف سے پچھ کھتووہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنالے۔

(177/7

جیسی وعید کے کوئی معنی نبیس رہ جائیں گے،اس لئے ابتداء ہی سے امت میں تقلید کارواج رہاہے۔

# تقلير مطلق يامقيد؟

مگر فرق بیرتھا کہ ابتدائی دور میں دیانت وامانت میں زیادتی کی وجہ ہے'' تقلیمِ مطلق'' میں بھی حرج نہ تھا، یعنی بلاکسی قید کے جس عالم اور مجتہد سے چاہتے ، مسئلہ معلوم کر کے اس پڑمل کر لیتے اور کسی ایک متعین شخص ہی کی پیروی نہ کی جاتی ۔ چناں چہدورِ صحابہ ہوتا بعین میں اکثر ایسے ہی واقعات ملتے ہیں۔ (اعلاء السن ۳۳ مقدمہ نی تواعد الفقہ)

کین بعد میں جب امانت و دیانت کا فقدان ہوگیا اور اتباع ہوگی وخواہشات کا دور دورہ ہوا، اور بیان بعد میں جب امانت و دیانت کا فقدان ہوگیا اور اتباع ہوگی وخواہشات کا دور دورہ ہوا، اور بیاندیشہ ہونے گا، اور احکامِ شریعت کو کھلونا بنالیاجائے گا، توامت کے معتبر افراد نے معاملہ کی شکین اور نزاکت کا احساس کرتے ہوئے تقلیر شخصی بعنی تقلیدِ مقید کے وجوب کا فیصلہ کیا؛ تا کہ فتنہ کے دروازہ کو بند کیا جا سکے۔اس کی مثال بالکل ایس ہی ہے جیسے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتنہ کے اندیشہ سے قرآنِ کریم کے متفرق صحیفوں میں لکھے گئے قرآن کے رسم الخط کوختم کر کے سب کورسم عثمانی اختیار کرنے کا پابند

### بنایااور پوری امت نے اس کو قبول کرلیا۔

## مذاهب إربعه مين انحصار

اب بیسوال پیشِ نظرتھا کہ تقلید شخصی کس کی کی جائے؟ تو تجربہ اور تحقیق سے امت اس امر پر شغق ہوئی کہ جامعیت اور تدوین کے اعتبار سے حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب سے زیادہ کوئی مسلک اس ضرورت کو پورانہیں کر سکتا اس لئے چوتھی صدی میں اس بات پر عملاً اجماع ہوگیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید شخصی باضا بطینہیں کی جائے گی۔ مند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہوی ارت اور کی ارت اور کی اللہ محدث دہوی آر شاوفر ماتے ہیں :

إن هلذه السمداهسب الأربعة بيرچارول نداهب جو مدون ومرتب بين ان كى السمدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو تقليد پرآج تك امت كمعترافرادكا اتفاق چلا من يعتد منها على جواز تقليدها إلى آر با ب،اوراس بين جومصالح بين وه تخفى نبين، يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح مالا خاص كراس زمانه بين جب كدلوگول كى بمتين يخفى لاسيما في هذه الأيام التي قصرت كوتاه بهولى بين اورخوا بش نفس لوگول كاقوب فيها الهمم جداً وأشربت النفوس الهوى بين جاگزين بوچكى به اورا بي رائ كوبى اچهى وأعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله سيمين كادوردوره ب

البالغه ۲/۱ ۱۵)

### اور''عقدالجيد''ميں تحرير فرماتے ہيں:

ولما اندرست المذاهب الحقة اور جبان چار ندا ب كمالوه بهى ندا به الله اندرست المذاهب الحقة اور جبان چار ندا بب كمالوه بهى ندا به الأربعة كان اتباعها اتباعاً حقد كالعدم بو كاتواب انبى كا اتباع سوادا عظم كالمسواد الأعظم والخروج عنها خروجاً اتباع كهلائ كا اوران چار ند بهول سخرون من السواد الأعظم. (عقد الحيد ٣٨) سواد الأعظم كند بب سخرون كهلائ كار المنافضل اور حقيقت مين امت محمد يعلى صاحبها الصلوة والسلام پريداللدرب العزت كا برافضل

وانعام ہے کہ اس نے مذاہب اربعہ کی شکل میں ہمارے لئے عمل کی الی راہیں متعین کردی ہیں، جو ہرفتم کے انتشار سے پاک اور دل جعی اور سکونِ قلبی کے ساتھ ہر طرح کے احکامات بجالانے کا سرچشمہ میں۔

### حضرت ملاجیونٌ فرماتے ہیں:

الإنصاف أن انحصار المذاهب في اور انصاف كى بات بيه كد ندا به اربعه پر الأربعة واتباعهم فضل إلهى وقبولية عند انحصار الله كاعظيم فضل هم، اورعند الله ان ك الله لامجال فيه التوجيهات والأدلة. مقبول بون كى الى نشانى هم جس ميس الله لامجال فيه التوجيهات والأدلة. تقبول بون كى الى بندال حاجت نبيل و تعبهات اورد لاكل كي چندال حاجت نبيل و تعبهات اورد لاكل كي چندال حاجت نبيل و

## اورعلامها بن جميمٌ فرماتے ہيں:

إن الإجماع انعقد على عدم ائمه اربعه ك خلاف رائ اپنان كمنوع السعمل بمذهب مخالف للأربعة بون پر اجماع منعقد ب، ال لئ كه ان لانصباط مذاهبهم وانتشارها و كثرة چارول ك مذاجب بى مدون بين اورعوام اتباعهم. (الأشباه والنظائر ١٤٣١١ كواچى) وخواص مين مشهور بين اوران ك ييروكارول كى كثرت ب

اورشْخ عبدالغنی نابلسیؓ اپنے رسالہ' خلاصۃ التحقیق' میں وضاحت کرتے ہیں:

وأما تقلید مذهب من مذاهبهم ال وقت ندا ب اربعہ کو چھوڑ کر دیگر مجتدین الأن غیر المذاهب الأربعة فلا یجوز لا کے ند جب پر عمل کی اجازت نہیں ہے، ال کی لنہ قصان فی مذاهبهم ورجحان وجہ پہیں ہے کہ دیگر مجتدین کے ند ہوں میں المصداهب الأربعة علیهم لأن فیهم کچھ نقصان ہے، اور ندا ہب اربعہ بی رائح ہیں المصداهب الأربعة علیهم لأن فیهم کے سات اللہ کے کان مجتبدین میں خافاء راشدین بھی المسد

طریقه پرہم تک پہنچتے توہارے لئےان کی تقلید کرنا جائز ہوتا، مگراییانہیں ہوا۔

آ کے چل کرعلامہ مناویؓ سے قل کرتے ہیں:

فیسمتنع تقلید غیر الأربعة فی البذا قضاء واقاء بین ندا مبدار بعد کے علاوہ کی الفقضاء والافتاء لأن المذاهب الأربعة امام کی پیروی ممنوع قرار دی جائے گی، اس لئے انتشرت وظهرت حتی ظهر تقیید که ندام باربعه شهور ومعروف ہو چکے ہیں جی مطلقها و تخصیص عامها بخلاف که ان کے مطلق احکامات کی قیدیں اور عام غیرهم لانقراض اتباعهم. (خلاصة النحقیق امور کی تخصیص وغیرہ کاعلم ہوگیا ہے، ان کے برخلاف دیگر ند ہوں کی اس طرح وضاحت نہیں برخلاف دیگر ند ہوں کی اس طرح وضاحت نہیں

ہوسکی، کیوں کہان کے پیروکارنا پید ہو چکے ہیں۔

ان حوالہ جات سے معلوم ہو گیا کہ مذاہبِ اربعہ پڑمل کا انتصارا یک اجماعی مسئلہ ہے ، اور دین کی صحیح شکل وصورت میں حفاظت کا بڑا اورا ہم وسیلہ ہے۔ دین کی صحیح شکل وصورت میں حفاظت کا بڑا اورا ہم وسیلہ ہے۔

# تعین ضروری ہے

یہاں بیمطلب نہ سمجھا جائے کہ جب ائمہار بعد میں انحصار ہو گیا توان میں ہے جس مسلک پر جب جا ہیں علم کرلیں، بلکہ ان چاروں ندا ہب میں عمل کے لئے کسی ایک مذہب کو متعین ومقرر کرنا ضروری ہے درنہ پھر وہی فساد رونما ہوگا جوتقلید مطلق کی صورت میں پیدا ہوسکتا ہے۔علامہ نو وکؒ نے نہ ہب معین کی تقلید ضروری ہونے پراس طرح روثنی ڈالی ہے:

ووجهه أنه لو جاز اتباع أى اوراس كى وجهه كه اگرجس ندهب كى چا جه مذهب شاء لافضى إلى أن يلتقط اتباع كى اجازت دى جائة واس كا انجام يه وگل رخص الممذاهب متبعاً هواه ويتخير بين كه آ دى جوائة نفس كى پيروى كرتے جوئے التحليل والتحريم والوجوب والجواز ندا جب كى رخصتوں كو چنے گا اور طال وحرام اور وذلك يسؤ دى إلى إضلال رقبة وجوب وجواز كے درميان عمل ميں تخير كا پهلو التك ليف بخلاف العصر الأول فإنه لم اپنائے گا، جس كا نتيج بالآخر شرى تكيف كا چولا تسكين السمنداهب السوافية اتار چيكنے كى صورت ميں نمودار جوگا۔ برخلاف دوراول (خيرالقرون) كے كه اس زمان ميں وہ دوراول (خيرالقرون) كے كه اس زمان ميں وہ

بأحكام مهذّبة فعلى هذا يلزمه نراب جن مين سجى مسائل كاحل بومبذب أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على ومرتب نبيل تنها، ال اعتبار سه آج مقلد پر التعيين. (شرح المهذب ١٥٥١ بحواله مقدمه اعلاء لازم مه كدوه ايك متعين ندجب كى اتباع ميل السن ٢٢٣١)

بلا شبہ علامہ نو وکؓ کا مذکورہ بالا ارشاد نہایت چیثم کشاا ورحقیقت واقعہ ہے ہم آ ہنگ ہے جس سے کوئی بھی منصف مزاج شخص اعراض نہیں کرسکتا۔

# نفسانيت كي اجازت نہيں

اگر ہر کس وناکس کوتھلی تخصی سے آزاد کر کے پیچھوٹ دی جائے کہ اپنی مرضی سے نما ہبِ
اربعہ میں جو تول پیند ہوا سے اختیار کرے، تو دین میں رخصتوں پڑ عمل پیرا ہونے اور نفسانی
خواہشات کی اتباع کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ شریعت نداق بن کررہ جائے گی ، اس لئے جب آدمی
کسی فد ہب سے وابستہ ہوجائے تو خواہ نخواہ اسے فد ہب کو ترک کرنے کا اختیار نہیں دیا جاسکتا،
شرح محقود رسم المفتی میں ہے:

الف: إن الإجماع على منع مطلق اختيار: ينى جس وقت عاب جس قول كو المسكنة إن الإجماع على منع مطلق اختيار كرنے كى ممانعت پر اجماع مو چكا مهما أراد من الأقوال في أي وقت ہے۔

أراد. (ص: ۱۰۱)

ب: وأما إتباع الهوى فى الحكم فيصله كرنے اور فتوكا دينے ميں ہوائے نفس كى والفتيا فحرام إجماعاً. (ص: ١٠٠٤)

ج: و کلام القرافی دال علی أن علامة قرافی کے کلام سے پتہ چاتا ہے کہ مجہدیا السمجتھد والمقلد لا یحل لھما الحکم مقلد کی لئے بھی غیرران جی پونو کی اور فیصلہ والافتاء بغیر الراجع لأنه اتباع للھوی دیناطال نہیں ہے، اس لئے کہ بینواہش نفس کی وھو حرام إجماعاً. (ص:۲۷) پیروی ہے جو بالا جماع حرام ہے۔ اور شخ عبرافنی نا بلس نے کھاہے:

قال إبن الهمام حكم المقلد في علامه ابن الهمام في أخ فرما يا كه اجتهادي مسئله مين المسئلة الاجتهادية كالمجتهد فإنه إذا مقلد كي وي حكم هي جو مجتهد كي بين ولي المسئلة الاجتهادية كالمجتهد فإنه إذا مقلد كي لئي وي مسئلة المختبدي كي مسئله مين دورا ئين بول اور وعمل بأحدهما يتعين ما عمل به وه ان مين سايك برعمل كرلة وجن برعمل كيا وأصضاه بالعمل فلا يوجع عنه إلى غيره بوه رائح متعين بوجاتى به البذا الى رائع إلا بتوجيح ذلك الغير الخ، فالمقلد إذا سال وقت تك رجوع نهين كرسكا جب تك عمل بحكم من مذهب لا يوجع إلى النحو دوسرى رائع كي ترجيح ما من مذهب لا يوجع إلى النحو دوسرى رائع كي ترجيح ما من مذهب الحو. (خلاصة النحقيق و) مقلد في جب ايك ندبب كرهم برعمل كرليا تو دوسراتكم دوسر في ندب كا اختيار تهين كركا يو وسراتكم دوسر في ندب كا اختيار تهين كركا و الغرض جب كي شخص في كي ايك الم ما إلى الم والمن قام ليا تواب بلا عذر يا بلا ضرورت مخض ا يني الغرض جب كي شخص في كي ايك الم كا دامن قام ليا تواب بلا عذر يا بلا ضرورت مخض ا يني

## طبعیت چاہنے کی بنیاد پردوسرے امام کے مذہب کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ الل**مان ، الحفیظ!**

حتی کہ علامہ شامی نے فقاد کی تا تار خانیہ کے حوالہ سے بیدوا قعد کھھا ہے کہ ایک حنی شخص نے کسی صاحب حدیث کی لڑکی کو فکاح کا پیغام دیا، اس صاحب حدیث نے جواب دیا کہ جب تک تم اپنے حتی فی ندہب کو چھوڑ کر ہمارے فدہب کے مطابق فاتحہ خلف الا مام اور رفع یدین وغیرہ پڑمل پیرا نہ ہوگے، میں اپنی بچی تمہارے فکاح میں نہ دوں گا۔ حتی نے ان شرا اکھا کو مان لیا اور محفن فکاح کی خاطر حفیت چھوڑ کر صاحب حدیث کے زمرہ میں شامل ہوگیا۔ اس واقعہ کی خبر جب شخ ابو بکر جوز جائی کو پینی تو انہوں نے سر جھکا یا اور فر مایا کہ فکاح تو خبر درست ہوگیا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان نہ جاتارہے، اس لئے کہ اس نے اپنے اس نہ جب کا استخفاف کیا ہے جے وہ حق تھی، اور اس نے مخض ایک بد بودار دنیا کے مردار کے حصول کی غرض سے اسے جے وہ حق تھی، اور اس نے مخض ایک بد بودار دنیا کے مردار کے حصول کی غرض سے اسے خرک کر دیا ہے۔ (شای کرا چی ہم ۱۸۰۷)

اورعلامه شامی نے "دمنی" سے قال کرتے ہوئے لکھاہے:

وإن انتقل إليه لقلة مبالاته فى عقيده من الأبالى پن اورد نيوى غرض كے حصول الاعتقاد والحرأة على الانتقال من كے لئے كيف ما اتفق اور حب طبعيت ايك مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل ند جب سے دوسرے ند جب كى طرف نتقل طبعه إليه لغوض يحصل له فيانه لاتقبل جونے كى جرأت اور جبارت كى وجب جوخص شهادته. (شامى ١٨١٥) كتاب الشهادات، شامى دوسراند جب اختياركر لے اس كى گوائى جول نہيں زكيا ١٨٠٠٨)

حاصل میہ کہ میہ کوئی تھیل تماشہ نہیں کہ جب جا ہیں جس کا قول لے کرعمل کرلیں، بلکہ ندا ہبار بعد میں سے کسی ایک متعین ندہب سے وابستہ ہو کڑعمل کرنا پڑے گا،اوراس کےخلاف بلا کسی داعیہ شرعیہ کے عمل کرنا دیانت و ثقابت کےخلاف ہوگا۔

## ضرورت کے وقت دوسرے مسلک کواختیار کرنا

تاہم یہاں اس حقیقت ہے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ بھی بھی ایسی ناگزیر صورتِ حال سامنے آتی ہے کہ اپنے مسلک کورک کئے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہوتا۔اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں شریعت کی جانب سے دوسرے مسلک کواختیار کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو مطلق ہے یااس میں کچھ قبودات ہیں۔ فل ہر ہے کہ مطلق اجازت نہیں دی جائے گی اور اس میں خاص طور پر کوئی معنی ہی نہ رہیں گے؛ لہذا قبودات کے ساتھ اجازت دی جائے گی اور اس میں خاص طور پر تین باتوں کا خیال دکھا جائے گا:

(۱) خروج کرنے والے کی فقہی صلاحیت: - لیعنی ہر کس ونا کس کو بیا ختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے دوسرا مسلک اختیار کرلے ؛ بلکہ اس شخص کوخر وج عن المسلک کے بارے میں اقدام کی گنجائش ہوگی جو کسی بھی درجہ میں اجتہا دکی صلاحیت رکھتا ہو۔

(۲) خروج کرنے کا مقصد:- لینی بیددیکھا جائے گا کہ خروج عن المسلک کا مقصد کیا ہے؟ اگر واقعةً ضرورتِ داعیة تقق ہواور خلوصِ دل سے دوسرا مسلک لینا نا گزیر ہوتو فبہا، ورنہ محض سہولت پیندی کی بنیادیر خروج کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

(۳) تیسر نبسر پریہ بات دیکھی جائے گی کہ جس مسئلہ کی طرف خروج کیا جارہا ہے اس کی وجہ سے کوئی خلاف اجماع امرتو لازم نہیں آرہا ہے؟ جس کوفقہا بتلفیق کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، پس اگرتلفیق لازم آئے گی تو خروج کی اجازت نہ ہوگی۔

خلاصہ میہ کہ درج بالا نکات کوسا منے رکھ کرخروج عن المسلک مطلقاً ممنوع نہیں ہے؛ تاہم اس زمانہ میں اجتہاد کی صلاحیت کا پایا جانا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے، اورا تباع ہوگی کے اندیشہ کی بناپراس معاملہ میں جلد بازی میں فیصلہ مناسب نہیں ہے؛ لہذا محقق اورا حوط امریہ ہے کہ جب تک چند متدین اور معتبر علماء کسی مسئلہ میں عدول عن الهذہب پراتفاق نہ کرلیں اس وقت تک عدول کی ا جازت نه دی جائے ، ورنہ شخت فتنہ کا اندیشہ ہے۔

حکیم الامت حضرت اقدس مولا نااشرف علی تھانو کی اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

"اس کئے اس زمانہ میں اطمینان کی صورت یہی ہو یکتی ہے کہ کم از کم دو چار محقق علماءِ دین کسی امر میں ضرورت کوتسلیم کرکے مذہب غیر پرفتو کی دیں، بدون اس کےاس زمانہ میں اگرا قوال ضعیفہاور مذہب غیرکو لینے کی اجازت دی جائے تواس کالاز می نتیجہ مدم مذہب ہے''۔ (الحیلة الناجز ۲۳۰) مسلك غيركواختياركرنے كے تعلق علاء ديو بند كاايك متفقه فيصله ادارة المباحث الفقهية جمعية علاء هند نے اپنے چوتھے فقہی اجتماع (منعقدہ: ۲۵/۲۴/ ا کتو بر۱۹۹۴ء بمقام شخ الهند مال دیو بند) میں مسلک غیر برعمل کےعنوان کوموضوع بحث بنایا تھا، یوری بحث تمحیص کے بعداس بارے میں جومنفقہ فیصلہ کیا گیاوہ برائے افادہ درج ذیل ہے: ''جہورامت کا اتفاق ہے کہ آج کل تمام مسلمانوں پر چاروں مدون مذاہب میں سے کی ا یک معین مذہب کی پیروی واجب ہے،اورامت کی شیرازہ بندی کے لئے بیامرضروری بھی ہے۔ آج تحدد پیندطیقہ کی جانب سے بہ نظر یہ پیش کیا جا تا ہے کہ جب تمام فقہاء مجتہدین کے مذاہب ا بني ابني جگه درست ہېں تو جس قول میں سہولت ہواس کواختیار کیا جائے کسی مذہب معین کا التزام نہ کیا جائے۔اسی طرح معمولی عذر کی وجہ سے دوسرے مسلک کے امام کے قول کو اختیار کرنے کا نظریہ پایاجا تاہے، بید دنوں نہایت خطرناک رجحانات ہیں جواتباع ہویٰ اورخو درائی کی بنیاد پر پیدا ہوئے میں اورانسانوں کوخدا کی بندگی اورا حکامات شریعت کی اطاعت سے دور کرنے اور دین کی بنیادوں کومتزلزل کرنے کےمترادف ہیں۔اتباع ہوگی اورخود رائی کے رجحانات کوخدانخواستہ تقویت ملی توامت مسلمہ بخت انتشار ہے دو جارہوجائے گی۔حسب تصریح فقہاء قول ضعیف پڑمل یا دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کرنامخصوص حالات ہی میں درست ہے اور اس پرفتو کی کے لئے اعلیٰ فقہی صلاحیت کی ضرورت ہے، جوآج کل انفرادی طور پر مفقود ہے،اس لئے ادارۃ المباحث الفقهيه جمعية علاء مندكايه چوتھافقهي اجماع اتفاق رائے سے بدفيصله كرتا ہے۔

(۱) عام حالات میں اپنے معین مذہب سے خروج کرنا اور فقهی مذاہب میں پائی جانے والی سہولتوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، البتہ بدرجہ مجبوری خاص حالات میں مندرجہ ذیل ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے ان سہولتوں سے استفاد ہے کی مشروط اجازت دی جاسکتی ہے:

الف: خاص حالات میں جوقول اختیار کیا جائے وہ مداہب اربعہ ہی کے دائرے میں ہو کیوں کہ دیگر مذاہب با قاعدہ مدون نہیں ہیں۔

ب: ضرورت داعیه (جمعنی اضطراریا نا قابل برداشت تکلیف) پائی جائے خواہ ضرورت عامہ ہویا خاصہ،عبادات میں ہویا معاملات میں۔

ج: ضرورت وہی معتبر ہوگی جس کواہل بصیرت اربابِ فناویٰ اجمّا عی فیصلے کی بنیاد پرتسلیم کرلیں۔

د: جسامام كے قول كواختيار كيا جائے اس كى تمام شرا يُطلحوظ ركھى جائے۔

ە: دىگر مذاہب كا قول اقوال شاذه ميں سے نہو۔

و: تلفیق حرام (خارقِ اجماع) لازم نهآئے۔

(۲) اسی طرح کے خصوصی حالات میں اہل بصیرت اربابِ فناوی کے اجماعی فیصلے کی بنیاد پراپنے فد جب کے قولِ ضعیف کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم'۔ (فقہی فیصلہ شائع کردہ:جمیۃ علاء بند)

بلاشبہ مذکورہ فیصلہ اس موضوع پر ایک چیثم کشا اور جامع دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جوشرا لطاتح ریمین ان کالحاظ کئے بغیراس سلسلہ میں پیش فندمی کرنامناسب نہ ہوگا۔

(اس موضوع پراحقر کاایک تفصیلی رسالهٔ 'مسلک غیر پرفتو گااورممل؛ شرائط اور حدود' کے نام سے شائع شدہ ہے، اس کا مطالعہ بھی انشاء اللہ مفید ہوگا )

# امام اعظم، حضرت امام ابوحنيفهُ؛

# ايك قابل تقليد شخصيت

امام اعظم، حضرت امام ابوصنیفدر حمة الله علیه کااصل نام' نعمان' ہے، آپ کے والد ماجد کا نام' نابت' ہے، آپ کے آباء واجداد فارس النسل تھے۔ مشہور ہے کہ جب آپ کے والد کی کوفہ میں پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا (جن کا نام' ' دُوطیٰ' تھا) آئییں امیر المؤمنین سید ناحضرت علی کرم الله وجہد کی خدمت میں لے گئے، آپ نے ان کے اور ان کی نسل کے حق میں برکت کی دعافر مائی۔ امام صاحب کی کنیت' ابو حفیفہ' ہے، اس بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ یہ کنیت کس بنیاد پررکھی گئی، بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چوں کہ آپ نے دین حفیف کی بنیاد پررکھی گئی، بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چوں کہ آپ نے دین حفیف کی جزئیات وفروع امت کے سامنے پیش کیس، اس لئے آپ کی گئیت' ابو حفیفہ' رکھی گئی، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ لفظ' خواتی زبان میں' دوات' کے معنی میں استعال ہوتا ہے، اور آپ چوں کہ مسلسل علمی مشغلہ میں گئے دبان میں نام دوجہ سے آپ کو' ابو حفیفہ' کہا گیا۔ جب کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ آپ کی کسی بیٹی کا نام' خیفیہ' تھا، جس کی طرف آپ کی نسبت کی گئی؛ لیمن چوں کہ متاریخ میں آپ کی اور لادمیں صرف ایک نرید کی گئی ہے چاتا کہا دو کر مائی کہ آپ کی اور لادمیں صرف ایک نرید کی گئی ہے۔ جب کہ کی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اس لئے اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ جب کہ کی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اس لئے اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ جب کہ کی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اس لئے اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ جب کہ کی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اس لئے اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ جب کہ ہے۔ کی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اس لئے اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ درمقدہ ناوجز المالک لائٹی ترکیا

امام صاحبؓ کی پیدائش • ۸رنجری میں خلافت ِ بنواُ مید میں عبدالملک بن مروان کے دور میں ہوئی ،اس وقت کوفی علوم نبوت کا مرکز تھا،اور کئی صحابہ کرام رضی الله عنهم بھی اس وقت باحیات تھے۔

ار۵۷۱-۲ کامطبوعه دارالقلم دمثق)

#### شرف تابعيت

حضرت امام صاحب کا متعدد صحابہ کی زیارت کرنا ثابت ہے۔ امام یافعی نے اس ضمن میں خاص طور پر جیار صحابہ کا ذکر فرمایا ہے:

- (۱) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه (الهتو في ٩٣ هه) جوبصره مين مقيم تقير
  - (٢) حضرت عبدالله بن الي او في رضى الله عنه (التو في ٨٥هه) جو كوفه مين مقيم تھے۔
- (۴) حضرت سہل بن سعدرضی اللہ تعالی عنہ (المتوفی ۸۸ھ) جومدینه منورہ میں مقیم تھے۔
- (۴) حضرت الولطفيل عامر بن واثله رضى اللّه تعالى عنه (التتوفى ١٠١ه) جو مكه معظّمه مين مقيم تتھ\_(مقدمہ:اوجزالمسالك للشّ زكريا٤١/ابوخيفه؛حياته وعصره٤٤)

اس اعتبار سے حضرت امام ابوصنیفہ گوتا بعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو دیگر ائمہ مِبتوعین میں آپ کا خاص امتیاز ہے۔

## مخصيل علم

حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر انہ کوفہ کے مال دار تجارتی گھر انوں میں سے تھا،
آپ کے بہاں کپڑوں کی تجارت ہوتی تھی، بچپن میں آپ نے قرآنِ کریم حفظ کیا اور تجوید
وقر اُت کا علم امام التجوید حضرت امام عاصم کوئی سے حاصل کیا، اس کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت
تجارتی مشاغل میں گذرنے لگا، اسی دوران آپ کی ملاقات محدثِ کبیر حضرت امام عام شععی سے
ہوئی، انہوں نے آپ کے مشاغل بو جھے اور پھر تھیجت فر مائی کہ: ''میں تہارے اندر ہوشیار کی اور
بیدار مغزی دکھے رہا ہوں، اس لئے میرا مشورہ ہے کہ تم علم دین میں رسوخ حاصل کرو، اور علماء
وقت کی مجالس میں حاضری دؤ'۔

امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ امام شعبیؒ کی یہ نصیحت میرے دل میں جاگزیں ہوگئی، اور میں نے بازار کی آمد ورفت کم کر کے اپنے اوقات مخصیل علم میں لگانے شروع کردئے، جس سے اللہ نے مجھے بے حد نفع پہنچایا۔ (ابوطنیۂ :حیایۃ وعسر ہ شخصیل الشخ ابوز ہر ومصری ۲۲ عقود الجمان ۱۶۰-۱۶۱)

#### فقه میں مہارت

امام صاحبؓ نے ویسے تو علم دین کے بھی شعبوں میں مہارت حاصل کی ،عربی ادب،نحو وصرف اورتفسیر وحدیث کے ساتھ ساتھ علم کلام میں آپ کو پدطولی حاصل ہوا جتی کہ ضرورت پڑنے ير فرق باطله سے آپ نے مناظر ہے بھی فرمائے اليكن جلد ہى آپ كواحساس ہو گيا كمان سب علوم میں انجام کےاعتبار سےسب سے زیادہ مفیدعلم''فقہ وفیاویٰ'' کا ہے،اوراس کا ظاہری سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، اور بیرمسئلہ دریافت کیا کہ'' ایک شخص کے نکاح میں باندی ہےاوروہ اسے سنت کے مطابق طلاق دینا جا ہتا ہے، تو کیا طریقہ اختیار کرے'؟ حضرت الامام نے اس عورت کوفقیہ عراق امام حماد بن الی سلیمانؓ کے یاس بھیج دیا،اورعورت سے بیکہا کہوہ جومسکلہ بتا ئیں تو مجھے آ کرخبر کرنا، چناں چہ وہ عورت حضرت حمادٌ کے پاس گئی اور مسکلہ پیش کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہاں شخص کو جائے کہ باندی کوالیے طہر میں طلاق دے جس میں قربت نہ کی ہو،اس کے بعد جب دوحیض گذر جائیں اور وہ پاک ہوجائے ( کیوں کہ باندی کی عدت دوحیض ہے ) تواس کے لئے دوسرے سے نکاح کرنا جائز ہوجائے گا۔امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پریہمسکلہ س کرفقہ کی عظمت آشکارا ہوئی اورآ ب نے دیگرعلوم کی طرف سے توجہ ہٹالی اور پختہ ارا دہ کرلیا کہ حضرت حمالاً کی شاگر دی اختیار کریں گے، جناں چہآ پ نے ۲۲ رسال کی عمر سے ۴۰ رسال کی عمر تک تقریباً ۱۸ ارسال حضرت حماد بن الی سلیمانٌ ہے اکتسابِ فیض فرمایا؛ تا آ ں کہ آپ کا شاران کے سب سے بڑے شاگر دوں میں ہونے لگا، اور فقہ حفی کا اکثر مدار حماد بن الی سلیمان کی آ راء پر ہے، جواپنے دور میں سیدنا حضرت علی کرم الله و جهه، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه اور حضرت ابرا تبیخ خعی رحمة الله عليدكي فقد كسب سيربر عالم سمجه جاتے تھے۔ (تلخيص: ابوصنيفه؛ حياته وعرو٢١-٣١) اس کےعلاوہ آپ نے مختلف شہروں میں جا کرمختلف علاءاورائمہ سے اکتساب فیض کیا جتی کہ شہور ہے کہ آپ نے ہمر ہزاراسا تذہ سے استفادہ کیا، جن میں سے بہت سے حضرات کے نام '' عقو دالجمان' میں جمع کردئے گئے ہیں۔( دیکھنے بعقو دالجمان ۲۲-۵۹اطبع مکتبۃ الایمان مدینہ منورہ)

آپ نے فقہ میں اتنا اونچا مقام حاصل کیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدرامام الفقہ سے آپ کی قدر دانی میں یہ جملے صادر ہوئ: "من أداد الفقه فھو عیال علی أبسي حنیفة" (یعنی جوشخص فقہ میں مہارت کا ارادہ کرےوہ امام ابو حنیفہ گامختا ہے ) (الانقاء للامام بن عبدالبر۲۰)

#### اہم اساتذہ

اویر جو ذکر ہوا کہ حضرت الامام نے ہمر ہزار سے زائدشیوخ سے علم حاصل کیا، اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر آپ نے کسی استاذ ہے ایک حدیث بھی سی ہے، تو اس کوشیوخ میں شامل کرلیا گیا ہے، اوراس دور میں علم کے حصول کا طریقہ یہی تھا کہ مشائخ حدیث کے یاس طالبانِ علوم نبوت سفر کر کے حاضر ہوتے تھے،اوراُن سے حدیثیں من کرمخفوظ کرتے تھے۔اسی طرح حضرت الامامٌ نے علمی اسفار کئے ،اوربعض وجوہات ہے اُواخر دور بنی اُمیر میں تقریباً ۲ رسال مکہ معظمے میں ا قیام فرمایا۔اسی طرح سفر حج کے دوران حرمین شریفین میں اکا برعلاء ومحدثین کی زیارت وملا قات کا شرف حاصل کیا،تو اِن سب حضرات کوشامل کر کے ایک تخینی تعداد ۲۴ ہزار کی ذکر کی گئی ہے۔ان اسا تذه میں خاص کر درج ذیل حضرات قابل ذکر میں : (۱) حضرت عطاء بن الی رباح (۲) حضرت عامر شعبی (۳) حضرت جبله بن سهیم (۴) عدی بن ثابت (۵) عبدالرحمٰن بن ہرمز الاعرج (٢) عمر بن دینار (۷)ابوسفیان طلحه بن نافغ (۸) نافع مولی ابن عمر (۹) حضرت قیاد ه (١٠) قيس بن مسلم (١١) عون بن عبد الله (١٢) قاسم بن عبدالرحمٰن بن عبد الله بن مسعود (۱۳) محارب بن دِثار (۱۴) عبدالله بن دینار (۱۵) حکم بن عتیه (۱۷) علقمه بن مرثد (۱۷) علی بن الاقمر (۱۸)عبدالعزیز بن رفیع (۱۹)عطیهالعونی (۲۰)حماد بن البی سلیمان (جوفقه میں آپ کے خاص استاذین )(۲۱) زیاد بن علاقه (۲۲) سلمه بن کهیل (۲۳) عاصم بن کلیب (۲۴) ساک بن حرب (۲۵) عاصم بن بهدله (۲۲) سعید بن مسروق (۲۷) عبدالملک بن عمیر (۲۸) ابوجعفر محمد باقر (۲۹)ابن شهاب زهری (۳۰) څمه بن المنکد ر (۳۱) ابواتحق سبعی (۳۲) منصور بن المعتمر (۳۳) مسلم البطين (۳۴) يزيد بن صهيب الفقير (۳۵) ابوهيين الاسدى (۳۲) عطاء بن السائب (۳۷) مشام بن عروه (۳۸) ناصح لحلمي (۳۹) شيبان نحوى (۴۰) امام مالك بن انس (۲۱) امام سليمان اعمش حمهم الله تعالى رحمة واسعة - (مقدمه التحقيق زدالجنارعادل عبدالموجود (۴۷)

(ان کے علاوہ بہت سے اسماءعقو دالجمان میں حروف جبی کے اعتبار سے جمع کردئے گئے ہیں۔(دکیھےعقو دالجمان ۲۳-۸۷)

ندکورہ بالا ناموں کو پڑھ کراہل علم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے دور کے اکثر اکا برمحدثین سے علمی استفادہ کیا تھا، اور ہرعلمی طبقہ سے رجوع کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھار گھی تھی، جس کی بناپرآپ کی نظر میں وسعت اور ذہن میں بے مثال گیرائی ہیدا ہوگئ تھی، فالحمد کلہ للہ۔

# امام ابوحنیفتهٔ کااپنے اساتذہ کی حدد رجہ عظیم کرنا

تجربہ سے یہ بات صادق ہے کہ جولوگ اپنے اسا تذہ کی دل سے تعظیم بجالاتے ہیں،اللہ
تعالی ان کے علوم میں بے مثال برکت عطافر ماتے ہیں،اورانہیں ایسے تلامذہ نصیب ہوتے ہیں،
جوان کے فیوش کو عام کرنے کا سبب بنتے ہیں،اس کی واضح مثال حضرت امام اعظم ابوحنیفہ گی
مبارک زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔

آپ کا اپنے اساتذہ کے ساتھ کیا برتاؤتھا، اُس کا اندازہ اِس سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ:''میں نے اپنے استاذِمحتر م حضرت حماد بن البی سلیمانؓ کی تعظیم میں ان کے گھر کی طرف بھی اپنے پاؤل نہیں پھیلائے، حالال کہ میرے اور اُن کے گھر کے درمیان سات گلیوں کا فاصلہ تھا''۔

نیز فرمایا کہ:''جب سے حضرت حماد رحمہ اللّٰد کا انتقال ہوا، تو میں نے کوئی الی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت تمادر حمۃ اللّٰدعلیہ کے لئے دعاء مغفرت نہ کی ہو''۔ اور فرمایا کہ:''میں ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں، جن سے میں نے علم دین سیکھایا جن کو میں نے علم دین سکھلایا''۔ (مقدمہ: کتاب اللّٰ ٹار، شنّ ابوالوفاء الافغانی ۱۳۳۱) آپ کے اس طرزِ عمل کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوالیے ہونہار شاگر دعطافر مائے، جنہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں آپ پرنچھاور کر دیں، اور وہ لوگ بھی آپ کے لئے ایسے ہی دعا کرنے والے بن گئے، جیسے آپ اینے اسما تذہ کے لئے دعا کرتے تھے۔

چناں چہ منقول ہے کہ آپ کے شاگر در شید حضرت امام ابویوسف ؓ فرماتے تھے کہ میں اپنے والدین سے پہلے استاذِ محترم امام ابو حنیفہؓ کے لئے دعا کرتا ہوں؛ کیوں کہ میں نے امام صاحبؓ سے سنا ہے کہ:''میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاذ حضرت حمادؓ کے لئے دعا کرتا ہوں''۔ (مقدمہ: کتاب الآ ٹار، ﷺ ابوالوفاء الافغانی ارسی)

#### اتهم تلامذه

کسی استاذ کواچھے تلاندہ میسر آ جانا اس پراللہ تعالیٰ کے بڑنے فضل کی نشانی سمجھا جاتا ہے، چناں چہامام صاحب گوبھی انتہائی قابل مختی اور جا شار تلاندہ کی ایک جماعت عطا کی گئی، جن کے ذریعہ آپ کے علوم اور افادات کی بے نظیرا شاعت ہوئی، آپ کے تلاندہ کی فہرت بہت طویل ہے؛ لیکن اُن میں سے درج ذیل حضرات ایسے مشہور ہوئے کہ جب بھی امام صاحب کا نام آتا ہے تو ان کی طرف بھی بے اختیار ذہن متوجہ ہوجاتا ہے۔

(۱) امام ابو یوسف :- جن کا اصل نام یعقوب بن ابرا تیم انصار کی ہے، ۱۱۱ھ میں پیدا ہوئے، بچپن سے حضرت امام ابوصنیف گی سر پرتی میں رہے، اور علوم نبوت میں درجہ کمال کو پہنچے، امام صاحب کی وفات کے بعد ۲۳ سرسال باحیات رہے، اور ۱۸۲ میں وفات ہوئی، خلفائے عباسیہ (مہدی، ہادی اور ہارون رشید) کے دور میں قاضی القصنا ہے کے منصب پر فائز رہے، اور بڑی نیک نامی اور عزت ووقار کی زندگی گذاری، متعدد قیمی تصانیف مرتب فرما کیں، جن میں ''کتاب الخراج''اور''کتاب الآ ثار' وغیرہ مشہور ہیں۔ (ابرصنیفہ جیانہ وآراءہ ۲۲۰-۲۳۱)

(۲) امام محمد بن الحسن الشبيائي: - آپ کی پيدائش ۱۳۲ه ه ميں ہوئی، امام صاحبٌ کی وفات کے وقت آپ کی عمر ۱۸رسال کی تھی، اس لئے امام صاحبؓ سے زیادہ استفادہ کا موقع نہ مل سکا؛ لیکن آپ نے علم فقد کی تعمیل حضرت امام ابو یوسف ؓ کی خدمت میں رہ کر فرمائی ، اوراپی بے نظیر ذکاوت و ذہانت ، جودت ِ طبع اور علوم اسلامیہ میں کامل مہارت کی وجہ سے فقہ حفیٰ کے مرجع قرار پائے ۔ آپ نے حضرت امام مالک ؓ سمیت بہت سے محدثین سے بھی علم حاصل کیا ، اور فقہ حفیٰ کی تدوین کاعظیم کارنامہ انجام دیا ، آج آپ کی کتابیں ، ہی فقہ حفیٰ کے اصل ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں ، اور میں وفقہ حفیٰ کے اصل ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں ، اور میں وفقہ حفیٰ کے اصل ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں ، اور میں وفقہ حلی وفات یائی ۔ (ابو صنیفہ ؛ حیابہ وآراء ۲۳۳)

(۳) امام زفر بن ہذیل :- آپ کی پیدائش الصیس ہوئی ، آپ امام صاحب تے سب سے لبی مدت تک استفادہ کرنے والے تلا فدہ میں شار ہوتے ہیں ، اور آپ کی آراء زیادہ تر ظاہر کی قیاس پر بنی ہونے کی وجہ سے آپ کوفتیاس (بہت قیاس کرنے والا) کا لقب دیا گیا ہے ، چوں کہ آپ کی وفات حضرت امام صاحب کی وفات کے صرف آٹھ سال بعد ۱۵۸ ھیں ہوئی ، اس لئے آپ کی کوئی مستقل تالیف منقول نہیں ہے ۔ (ابعنیف: حیات واراءہ ۲۳۵)

(۴) امام حسن بن زیاداللؤلؤی الکوئی :- آپ بھی امام صاحب کے مشہور شاگر دہیں،
اور کتبِ فقد میں آپ کے حوالے سے امام صاحب کی بعض روایتی نقل کی جاتی ہیں، مگر امام محمد گل نقل کردہ روایات کے مقابلہ میں امام حسن بن زیاد کی روایات کا درجہ کم قرار دیا گیا ہے، آپ امام صاحب کی وفات کے بعد ۲۵ رسال زندہ رہے، اور ۲۰۲۱ ھیں وفات پائی ۔ (ابوطنفہ: حیادہ آراءہ ۲۳۲)

ان کے علاوہ بھی بہت سے تلاندہ ہیں، جن کی طویل فہرست عقو دالجمان (۸۸ – ۱۵۹) پر درج ہے۔

#### حليهمباركه

حضرت امام صاحبٌ میانه قد تھے، اور پرکشش وجاہت کے حامل تھے، گفتگو فصیح وبلیغ اور مدل فرماتے، اور عام طور پرکم گواور کم آمیز رہتے تھے، زبان کو فضول گوئی سے محفوظ رکھتے، اور کسی بھی حالت میں متانت و شبحید گی کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، آپ کالباس باوقار ہوتا تھا، اکثر کمبی ٹو بی استعال کرتے، کیڑے خوشبو میں معطر ہتے۔ (مقدمہ اوجز المسالک ۱۷۷)

#### چنداخلاقِ فاضله

علم کا سب سے بڑااثر آ دمی کی عملی زندگی پر مرتب ہونا چاہئے، اگر علم عمل میں مطابقت ہے تو انسان کامل ہے، اور اگر قول عمل میں تضاد ہے، تو محض علم سے آ دمی کو فلاح نصیب نہیں ہوسکتی، اس معاملہ میں جب ہم حضرت امام ابوحنیفہ گی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ علم عمل کے جامع اور اخلاقی نبوت کے پیکر تھے، جس کا کچھ اندازہ درج ذیل مشاہدات و واقعات سے ہوسکتا ہے:

تواضع: - امام اعظم حضرت امام ابوصنیفدر حمد الدعلیه کی تواضع کا اندازه آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ محتر مہ کوکوئی مسئلہ پوچنے کی ضرورت پیش آئی، امام صاحبؒ نے مسئلہ کا کھم بتادیا، تو آپ کی والدہ اس پر مطمئن نہ ہو ئیں اور کہا کہ بیں تو ''زرعہ قاص'' کے قول کو مانوں گی، چنانچہ حضرت امام صاحبؒ آپنی والدہ محتر مہ کو لے کر''زرعہ'' کی خدمت بیں تشریف مانوں گی، چنانچہ حضرت امام صاحبؒ آپنی والدہ محتر مہ آپ سے فلاں فلاں مسئلہ کے بارے میں فتوی لینے آئی ہیں ''حضرت زرعہ'' نے فرمایا کہ بیم بیان ہو خود ہی سب سے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، آپ ہی بتادیں! تو امام صاحب نے فرمایا کہ بین نے تو آخیں بیفتوی دیا ہے، ''حضرت زرعہ'' نے آپ کی والدہ ماجدہ امام صاحب نے فرمایا کہ بیم سالہ ہونی ہے جو امام صاحب نے بتایا ہے، ان کی زبانی تا ئیر سکر والدہ محتر مہ کواطمینان ہوں۔ ( جو داخیان ہوں کے دام کو الدہ محتر مہ کواطمینان ہوں۔ ( جو داخیان ہوں کے دام کو الدہ محتر مہ کواطمینان ہوں۔ ( جو داخیان ہوں کے دام کو الدہ کو سے کہا کہ مسئلہ و بی ہوں کے دام کو سالہ کو سالہ کی تو داخیان ہوں کی دیا ہوں کے دام کو سالہ کو تو داخیان ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کو تو داخیان ہوں کے دیا کہ کی سکتر والدہ محتر مہ کو اطمینان کی دیا تو داخیان ہوں کی دیا ہوں کو کھر کی دیا ہوں کو کہاں ہوں کی دیا ہوں کو کھر کی کو کو کھر کی کی کہا کہ مسئلہ و تو داخیان ہوں کو کھر کو کھر کو کھر کر کو کو کھر کی کھر کی کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کو کھر کی کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کیا ہوں کو کھر کو کھر

اسی طرح امام صاحبؓ مرابن ذرؓ گی مجلس میں بھی والدہ محتر مہکو لے کر جاتے ، وہ خود عمرا بن ذرؓ سے مسئلہ معلوم کر تیں اور عمرا بن ذرؓ امام صاحبؓ سے حکم معلوم کر کے آپ کی والدہ محتر مہ کومسئلہ بتا یا کرتے تھے۔ (عقد دالجمان ۲۹۲)

**حلم وبر دباری** :- حضرت امام صاحب گی مقبولیت اور بے مثل محبوبیت میں ان کی حلم و بردباری کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔

آپخود فرماتے ہیں کہ:''میں نے بھی کسی کی برائی پر بدلہ نہیں لیااور نہ میں نے کسی کو گالی دی،اور نہ کھی کسی مسلمان یا ذمی پر ظلم کیا اور نہ بھی کسی کے ساتھ خیانت کی اور نہ دھو کہ دیا''۔ (عقود الجمان ۲۸۸)

ایک مرتبه مناظرہ کے دوران فریق کالف نے آپ کوزند این اور بدعی ہونے کا طعنہ دیا، مگر حضرت امام صاحبؒ نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ: '' بھائی! اللہ تہ ہیں معاف کرے، تم نے میرے بارے میں میرے اللہ کاعلم اس کے برخلاف ہے، میرے بارے میں میرے اللہ کاعلم اس کے برخلاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے علاوہ بھی کسی کو زگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور مجھے اس کی رحمت کے سواکسی سے امیر نہیں، اوراس کی سزا کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں'' ،سزاکا ذکر آتے ہی آپ پر شخت گر میطاری ہوگیا، تا آئکہ آپ بے ہوش ہو کر گر بڑے، جب ہوش آیا تو اس برا کہنے والے شخص نے معافی کی درخواست کی، آپ نے ارشاو فرمایا کہ:'' جاہلوں میں سے جو شخص میرے بارے میں غلط بات کے وہ معاف ہے، لیکن اہل علم میں سے جو شخص مجھ پر الزام لگائے تو معاف نہیں، اس لئے کہ علاء کی بیان کردہ غیبت ان کے مرنے کے بعد بھی (کتابول وغیرہ میں) باقی رہتی ہے'۔ (عقود الجمان ۲۲۲)

عاصم بن یوسف گہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجد میں امام ابوحنیفہ رتمۃ اللہ علیہ درس و تدریس میں مشغول تھے اور مبحد کے ایک گوشہ میں ایک شخص آپ کو مسلسل گالیاں دے رہا تھا، مگرامام صاحب اپنے کام میں مشغول تھے، نہ تو اس کی طرف متوجہ ہوئے نہ جواب دیا، اور اپنے شاگر دوں کو بھی اس سے گفتگو کرنے سے منع کر دیا، جب درس ختم ہوا (اور آپ دولت کدہ کی جانب تشریف لے چلے) تو وہ شخص بھی آپ کے پیچھے ہولیا (اور برا بھلا کہتا رہا) امام صاحب جب اپنے گھر پہنچ تو درواز ہ پر کھڑے ہوگر ارشا وفر مایا کہ: 'جو اُن یہ میرا گھر ہے! اگر تم کھڑے بوری کرنا چا ہوتی کہ جو کچھ تبہارے دل میں ہے وہ سب کہدلوتو شوق سے کہو ( میں اسے سن کروہ شخص شرمندہ ہوگیا''۔ (عقود الجمان ۱۹۱۱)

جعفر بن الرئی فرماتے ہیں کہ میں امام صاحب کے ساتھ پانچ سال رہا، میں نے آپ سے زیادہ محاط زبان والاشخص کسی کونہیں دیکھا، آپ زیادہ تر خاموش رہتے؛ لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ معلوم کیا جاتا تو آپ کا دریائے علم جوش میں آجاتا، آپ کی آواز بلنداور ابجہ عمدہ تھا۔

نضر بن مُحرِّ کہتے ہیں کہ میں نے امام صاحبؓ سے زیادہ متقی اور پر ہیز گار شخص کسی کونہیں دیکھا، آپ کوہنسی نداق پسندنہیں تھا، اور میں نے بھی آپ کوٹھٹھے مار کر مہنتے ہوئے نہیں دیکھا؛ البتہ آپ مسکراتے تھے۔ (مقدمہ: اوجزالمها لکلشخ زکریا / ۱۲۷مطبوعہ دارالقلم دشق)

جود وسخا: - امام عظم حضرت امام الوحنيفة آيک مجلس مين تشريف فرمات محه ديکھا که شرکا مجلس ميں ايک شخص کے کپڑے بھٹے پرانے ہيں تو آپ نے اسے بيٹھے رہنے کا حکم ديا، تا آں که دیگر امل مجلس چلے گئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنے مصلے کے پنچے جو بچھ ہواسے لے اواورا پنی ضروریات میں صرف کرلو، اس نے جب مصلی اٹھایا تو اس میں ایک ہزار درہم نکلے جسے وہ لے کر چلا گیا۔ (اہلم والعلماء ۲۰۰۸)

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن عیبنہ رحمۃ الله علیہ قرض کی وجہ سے قید ہوگئے، حضرت امام ابو حنیفہ کو جب معلوم ہواتو آپ نے ان کا سارا قرضہ جو چار ہزار در ہم سے زیادہ تھااپی اطرف سے ادا کرکے انہیں قید سے رہائی دلائی۔ (اعلم والعلماء ۳۰)

اساعیل بن جماد گہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کے صاحب زادے حضرت جماد اُستاذکے پاس
سورہ فاتحہ پڑھنے کے لائق ہو گئے تو امام صاحب نے ان کے استاذکو پانچ سورہ ہم (اورا یک روایت
میں ہے کہ ایک ہزار درہم) بطور ہدیدار سال فرمائے تو وہ استاذ صاحب جمرت میں پڑھئے اور کہنے گئے
میں نے کون ساالیا کام کیا ہے کہ مجھا تنازیادہ انعام دیا گیا؟ امام صاحب کو جب بیمعلوم ہوا تو
آپ خودان استاذ صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے اور معذرت کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ
"جناب! آپ نے میرے نیچ کو جو سمھایا ہے اسے حقیر نہ تبھئے، اللہ کی قسم اس وقت ہمارے پاس اور
زیادہ ہوتا تو ہم قرآن کی تعظیم میں اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کردیتے"۔ (عقود الجمان ۲۳۳)

مسعر بن کدام ؒ سے روایت ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللّہ علیہ کا دستورتھا کہ جب بھی اپنے اہل وعیال کے لئے پھی خریدتے تو اتنا ہی دیگر علماء عظام کے لئے بھی خرید نے ہوتے ، جب کپڑا بناتے تو پہلے علماء ومشائخ کے لئے انتظام فرماتے ، حتی کہ اگر پھل فروٹ خرید نے ہوتے تو پہلے مشائخ کے یہاں خرید کر جھواتے ، پھرا بنے اورا بے گھر والوں کے لئے خریدتے تھے۔ (عقود الجمان ۲۳۳)

سفیان بن عیبندر حمة الله علیه کابیان ہے کہ امام ابو حنیفہ ہمت زیادہ خیر خیرات کرنے والے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے میرے پاس اس قدر کثیر مقدار میں ہدیہ جیجا کہ مجھے اس کی زیادتی سے نا گواری ہوئی جس کا ذکر میں نے امام صاحبؓ کے بعض شاگردوں سے کیا توان شاگردوں نے کہا یہ تو پھو ہیں ہے، اگر آپ وہ ہدید کھے لیتے جو امام صاحب نے سعید بن عروبہ گو جیجا ہے (تواس کی کثرت کے مقابلہ میں ) این بدیہ پر کے تیجب نہ کرتے ۔ (عقودالجمان ۲۳۳)

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اُپنے سب بہچان کے لوگوں پر نہایت خرچ کرنے والے تھے، کبھی آپ کسی کو بچاس دینار دیتے پھرا گروہ لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کرتا، تو آپ کو تخت افسوں ہوتا، اور آپ فرماتے کہ بھائی اللہ تعالی کاشکر ادا کرو، بیرزق آپ کے یاس اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے۔ (عقود الجمان ۲۳۵)

امام ابو یوسٹ ؒخودا پنے بارے میں فرماتے ہیں کہ'' میرےاستاذ امام ابوصنیفہؒ نے میرے اور میرے گھر والوں کا کلمل خرج دس سال تک اپنے پاس سے ادا فرمایا ہے اور میں نے آپ سے زیادہ نیک صفات کا جامع کس څخص کونہیں دیکھا''۔(عقود الجمان ۲۳۵)

حسن بن سلیمانؓ کہتے ہیں که'میں امام ابوصنیفہؓ سے زیادہ تخی کسی کونہیں دیکھا،انہوں نے اپنے شاگر دوں کی ہرایک جماعت کا ماہانہ وظیفہ اپنی طرف سے مقرر کررکھا تھااور سالانہ تخفہ وتحا کف کامعمول اس کے علاوہ تھا''۔ (عقد دالجمان ۲۳۵)

عبداللہ بن بکر سہمیؓ فرماتے ہیں کہ' ایک مرتبہ مکہ جاتے ہوئے راستہ میں میرااونٹ والے سے کرا میہ پر جھگڑا ہوگیا، امام صاحب بھی سفر میں ہمراہ تھے، وہ اونٹ والا فیصلہ کے لئے مجھے امام صاحبؒ کے پاس لے گیا،امام صاحبؒ نے ہم دونوں کے بیانات سنے، پھر پوچھا کہ اصل اختلاف کتی مقدار میں ہے، اونٹ والے نے کہا کہ چالیس درہم میں، تو امام صاحب نے تبجب سے فرمایا کہ لوگوں کی مروّت بالکل ہی جاتی رہی (کہ چالیس درہم پر جھگڑا ہونے لگا) عبداللہ کہتے ہیں کہ امام صاحبؒ نے اپنی طرف سے اونٹ امام صاحبؒ نے اپنی طرف سے اونٹ والے کو چالیس درہم ادافر مائے'۔ (عقو والجمان ۲۳۷)

ورع وتحویٰ: - امام اعظم حضرت امام ابوصنیفدر حمة الله علیه کاورع وتقو کی ضرب المثل ہے، آپ کے تمام معاصر کھے الفاظ میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں امام ابو حنیفہ ﷺ نے زمادہ متقی نہیں دیکھا۔

علی بن حفص کہتے ہیں کہ حفص ابن عبد الرحمٰن امام ابو حذیقہ یہ کے کاروبار میں شریک تھے،
ایک مرتبہ امام صاحب نے ان کے پاس کچھ سامان فروخت کے لئے بھیجا اور کہا کہ اس میں ایک
کپڑا ہے جس میں فلال عیب ہے، اس لئے جب اسے فروخت کریں تو گا مہک سے عیب بیان
کردیں۔ اتفاق سے ہوا کہ حفص بن عبد الرحمٰن نے وہ سب سامان بھی ڈالا اور عیب بتانا بھول گئے اور
سیجھی یاد نہ رہا کہ کس نے وہ کپڑا خریدا ہے، جب امام ابو صنیقہ گو میہ معلوم ہوا کہ انہوں نے عیب
بتائے بغیر سامان بھی دیا ہے تو آپ نے اس کی ساری آ مدنی صدقہ فرمادی، جس کی مقد ارجمیں ہزار
درہم تھی، اور حفص ابن عمر سے کاروباری شرکت ختم کردی۔ (عقود الجمان ۲۳۱)

ایک مرتبہ کوفیہ میں کچھ لوگ بکریاں کہیں ہے لوٹ مار کر کے لائے اور انہیں کوفیہ کے بازار میں فروخت کردیا، وہ بکریاں شہر کی بکریوں میں رَل مل گئیں، اور لوٹ کی بکریوں کی شاخت باتی نہ رہی، جب امام ابوصنیفہ گویہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ سات سال، تو آپ نے کوفیہ میں رہتے ہوئے سات سال تک بکری کا گوشت نہ ہو۔ معقود الجمان ۲۲۸۲)

اسی طرح ایک مرتبہ آپ ایک گھر کی دیوار کے قریب دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، گل ابن ابی ذائدہ وہاں سے گذر ہے، امام صاحب گو وہاں بیٹھاد کیھ کرانہوں نے کہا کہ حضرت! دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے قریب میں دیوار کے سائے میں تشریف فرما ہوتے تو بہتر ہوتا۔امام صاحب ؓ نے جواب دیا کہ میرااس گھر کے مالک پرقرض ہے اگر میں اس کی دیوار کے سامیہ سے فائدہ اٹھاؤں گا تو جھے اندیشہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیقرض پرنفع اٹھانے کی وعید میں داخل ہوجائے گا، اور میں اسے گوکہ عام لوگوں پر واجب نہیں سمجھتا، کیکن بات میہ ہے کہ عالم کواپنا علم پر دوسروں سے زیادہ عمل پیرا ہونا جا دھود الجمان ۲۲۳ ہونا جا دارہ میں ا

کثرت عبادت: - انابت الی الله کے بغیر آدمی مرتبهٔ کمال تک ہر گر نہیں پہنچ سکتا، اسی بنا پرسلفِ صالحین کی زندگی میں تمام ترعلمی مصروفیات کے باوجود کثر سے عبادت اور اور اوواذ کار کا اہتمام نمایاں نظر آتا ہے، اور اس بارے میں امام اعظم حضرت اِمام اَبو حنیفه ی کے حوالہ سے تو نا قابلِ یقین حالات آپ کی سیرت میں فدکور ہیں:

کی بن ایوب زام کہتے ہیں کہ:'' امام ابوطنیفہ رات کوئییں سوتے تھ'۔ حذہ مصد مداحلات میں سرود میں میں میں متاب

حفص بن عبدالرحلُ لَّ كَتِمْ مِين كه: "امام ابوحنيفَدَّ نے تميں سال تک ہررات ایک قر آ نِ کریم پڑھنا کامعمول بنایا''۔

متعدوروایات میں ہے کہ آپ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور ہر رات ایک قر آنِ کر پیمنمتم کیا۔

یکی بن فضیل کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹا ہواتھا، وہاں امام ابوصنیف تشریف لائے،
تو بعض لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ: ''میدوہ صاحب ہیں جورات بھر عبادت کرتے
ہیں''۔ یہ جملہ حضرت امام صاحب نے من لیا، تو آپ نے فرمایا کہ''لوگ میرے بارے میں میہ
خیال کرتے ہیں، جب کہ اللّٰہ کی نظر میں میں ایسانہیں ہوں (یعنی اس وقت تک پوری رات عبادت
کامعمول نہ تھا) تو اب میں تازندگی رات میں بستر پر نہ لیٹوں گا، چناں چہ آپ نے اس کے بعد
وفات تک بہ عزم نہ عابا۔

اسی طرح بکثرت روزے رکھنے کامعمول بھی آپ سے منقول ہے۔

عبدالله بن اسرِ گھتے ہیں کہ:'' جب رمضان المبارک کامہینہ آتا توامام ابوحنیفہ پوری طرح اپنے کو تلاوت قر آنِ کریم کے لئے فارغ فرمالیتے اوراخیر عشرہ میں توعام بول جال بھی آپ پر گراں ہوتی تھی''۔ (عقو دالجمان ۲۱۱–۲۲۱)

نوٹ: - جن روایات میں ۳۰ یا ۴۰ برسال امام صاحب کاعشاء کے وضو سے فجر کی نماز اوا
کرنامنقول ہے، وہ بظاہر اکثر اور غالب پرمحمول ہے، اور پہنتہ بجھنا چاہئے کہ امام صاحب بھی آ رام
ہی نہ فرماتے تھے؛ اس کئے کہ خود بعض روایات سے پہتہ چاتا ہے کہ آپ گرمی کے زمانہ میں ظہر اور
عصر کے درمیان آ رام فرماتے تھے، اور سردیوں کے زمانہ میں رات کے شروع حصہ میں آ رام
فرماتے تھے، جیسا کہ امام ذہی گئے امام صاحب کی بعض گھرکی عورتوں کے حوالہ نے قال کیا ہے۔
(دکیھئے: عقو دالجمان ۲۱۹، الانتقاء)

خوف وخشیت: - امام اعظم حضرت امام الوصنیف پر ہمدوقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وخشیت عالب رہتا تھا، خاص کر تنہائی میں عبادت کرتے وقت گرید و بکا کی وہ کیفیت ہوتی کہ سننے والوں کو ترس آجا تا، رات میں آپ کے رونے کی آ واز گھرسے باہر تک سنائی دیتی تھی۔
کیم بن سعید گہتے ہیں کہ اللہ کی قتم ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالست ومصاحبت کی بن سعید گہتے ہیں کہ اللہ کی قتم ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالت ومصاحبت اختیار کی جب میں آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، تو فوراً مجھے احساس ہوجا تا تھا کہ وہ اللہ رب العزب سے ڈرنے والے ہیں۔

قاسم بن معن گابیان ہے کہ ایک مرتبدرات میں امام ابو صنیفہ ؒنے بیا آیت پڑھی: "بَـــلِ
السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ اُدُهَى وَاَمَوُّ" (سورۃ القر۲۶) (بل کہ قیامت ہے ان کے وعدہ کا
وقت اور وہ گھڑی ہڑی آفت ہے اور بہت کڑوی) تو پوری رات نہایت گریہ وزاری کے ساتھ یہی
آیت و ہراتے رہے۔ (عقود الجمان۲۲۲)

عبدالرزاق بن ہمامؒ کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام ابوصنیفد گود مکھا تو آپ کی آنکھوں اور رخباروں پررونے کے آثار محسوں کرتا تھا، بزید بن کمیتؓ جوخود بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ: امام ابو صنیفہ اللہ تعالی سے انہائی خثیت فرمانے والے تھے۔ ایک مرتب علی بن حسین موذن نے عشاء کی نماز میں سور ہ زلز ال پڑھائی، امام ابو صنیفہ تھے، جماعت میں شریک تھے، جب نماز ختم ہوئی اور لوگ چلے گئے تو میں نے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ متفکر بیٹھے ہیں اور ان کا سانس تیز چل رہا ہے، میں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہئے تاکہ ان کی میسوئی میں کوئی خلل نہ آئے، چناں چہیں چراغ جلتا چھوڑ کر مجد سے چلا آیا، پھر صنی صادق کے وقت میں میں کوئی خلل نہ آئے، چناں چہیں جراغ جلتا چھوڑ کر مجد سے چلا آیا، پھر صنی صادق کے وقت میں مسجد پہو نچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑ ہے ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کر یہ دعا کررہے ہیں کہ'' اے وہ ذات جورائی کے دانے کے برابر بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے اور ابو صنیفہ کہ خورائی کے دانے کے برابر برائی کا بدلہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے اور ابو صنیفہ کی کہ بند نے نعمان (ابو صنیفہ کی کو جہنم اور جہنم صنیفہ کے برابر برائی کا بدلہ برائی سے دینے والی ہے تو اپنی وسعت رحمت میں اسے داخل فرما''۔ (عقود الجمان ۲۵۸)

یخی بن نصر کہتے ہیں کہ میرے والدصاحب امام ابوصنیفہؒ کے دوست تھے، جس کی بناپر میں کبھی بھی کہ اس کہ میں کہ بناپر میں کبھی بھی امام صاحبؒ کے بیبال رات میں سوجا تا تھا تو میں دیکھتا کہ امام ابوصنیفہؒ پوری رات نماز میں مشغول رہنے اور میں چٹائی پران کے آنسوؤل کے گرنے کی آ واز اس طرح سنا کرتا تھا گویا کہ مارث ہور ہی دوالجان ۲۳۰)

## حضرت امام اعظم کی چند خصوصیات

علامه محمد بن بوسف صالحی الدمشقی شافعی (اله وفی ۱۹۳۴هه) نے اپنی معرکة الآ راء کتاب "دعقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم البی حنیفه العمان میں حضرت الامام کی گیارہ خصوصیات درج کی ہیں، جن کا خلاصه درج ذیل ہے:

(۱) امام صاحب کی پیدائش اس زمانه میں ہوئی جب که بہت سے صحابہ کرام رضی الله عنهم باحیات تھے،اور بیز مانهٔ ' قرون مشہود لہابالخیز' میں شامل ہے۔

- (۲) بعض صحابہ کی زیارت ورؤیت امام صاحبؓ کونصیب ہوئی،اس بنا پر آپ کوشرفِ تابعیت حاصل ہے۔
- (۳) تابعین کے زمانہ میں اور بڑے بڑے ائمہ کی حیات میں حضرت الامام کواجتہاد وافتاء کی خدمت انجام دینے کاموقع ملا، جو بڑے شرف کی بات ہے۔
- (۴) بڑے بڑے ائمہ فقہ وحدیث نے آپ سے روایات نقل کی ہیں، یہ بجائے خود آپ کی فضیلت کے لئے کافی ہے۔
  - (۵) کم وبیش حار ہزاراسا تذہ ہے آپ نے علم دین حاصل کیا۔
- (٢) آپ کوایسے بلند پاپیشا گرد ملے جودیگرائمہ کونصیب نہیں ہوئے، جن میں سے ہرشا گرد

ا بني جَلَد آ فتاب وما بتاب تها، جيسے حضرت امام ابو يوسفٌّ، حضرت امام حُمَّدٌ، حضرت امام زفرٌ وغيره-

(٤) حضرت امام اعظم وسب سے بہلی مرتبہ فقہ وقاویٰ کی تدوین کا شرف حاصل ہوا،

آپ ہی نے باب وارمسائل کو مرتب کرایا اور جزئیات ومسائل کی تخ نئی فرمائی۔اس بارے میں پوری امتِ مسلمہ تا قیامت آپ کی رہین منت رہے گی، اور بیعظیم خدمت آپ کے لئے رفع درجات کا سبب بنتی رہے گی،انشاءاللہ تعالیٰ۔

- (۸) حضرت امام اعظم کا فقہی مسلک عالم کے چید چید تک پھیل گیا، خاص کر برصغیر، روس، چین اور بر مامیں غالب اکثریت نے آپ کی پیروی کی اور سیسلسله آج تک جاری ہے۔
- (۹) آپ خودا پی ذاتی کمائی ہےا پی اورا پنے متعلقین کی ضروریات پوری فرماتے تھے، اورحکومتوں کے وظائف وغیرہ کے قتاح نہ تھے۔
- (۱۰) آپ کی وفات انتہائی مظلومیت کی حالت میں قید خانہ میں بحالت ِتجدہ ہوئی، رحمہ اللیٰ تعالیٰ رحمۂ واسعۂ ۔
- (۱۱) آپ اپنے دور میں ورع وتقو کی اور کثر ت عبادت میں ممتاز رہے۔ (عقو دالجمان ۱۷۹–۱۸۵طبع مکتبة الایمان مدینه منورہ)

#### سببوفات

عباسی خلیفہ ابوجھ فرمنصور نے امام صاحب کو قاضی القصناۃ (چیف جسٹس) بنانے کی پیش کش کی، مگر آپ نے اس سے انکار فرمایا، مگر منصور نے قتم کھا کر شدت سے اصرار کیا اور دھم کی دی کہ اگر آپ نے اس سے انکار فرمایا، مگر منصور نے قتم کھا کر شدت سے اصرار کیا اور دھم کی دی کہ اگر آپ برابر انکار فرماتے رہے۔ چنال چہ آپ کو کو فہ سے بغداد لاکر قید کر دیا گیا، اور روز انہ بھرے باز اربیس لاکر کوڑے لگانے کا حکم ہوا، دس دن تک یہی ممل آپ کے ساتھ دوہرایا گیا، اور کوڑ ہے بھی اسے شدید کوڑے لگانے کا حکم ہوا، دس دن تک یہی ممل آپ کے ساتھ دوہرایا گیا، اور کوڑ ہے بھی اسے شدید کمار کے گئے کہ آپ لہولہان ہو گئے اور ایر ٹیوں تک خون بہہ بڑا، پھر آپ کوقید با مشقت میں ڈال دیا گیا، اور زبر دی زبر بلایا گیا، جس کی وجہ سے چند ہی روز میں قید خانہ میں ہی بحالت بجدہ آپ کی وقت ہوگئی، رحمہ اللہ تعالیٰ درحمہ واسعة۔

دراصل خلیفہ مضور کو بیشبہ ہوگیا تھا کہ خانوادہ اہل بیت کے قائد 'اہرا ہیم بن عبداللہ'' کی بھرہ کے علاقہ میں حکومت کے خلاف بغاوت میں امام صاحب کی تائید بھی شامل ہے، اِسی پر برافروختہ ہوکر منصور نے امام صاحب کے ساتھ یہ ظالمانہ برتاؤ کیا۔ (مقدمہ او برالمسالک ار 22 اوغیرہ) برافروختہ ہوکر منصور نے امام صاحب کے ساتھ یہ ظالمانہ برتاؤ کیا۔ (مقدمہ او برالمسالک ار 22 اوغیرہ) آپ کی وفات کی خبر سے پورے بغداد میں کہرام کچ گیا، ہر طرف رنج وغم کے بادل چھاگئے، قاضی بغداد علامہ حسن بن ممارہ آنے آپ کو خسل دیا، اور پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی (جواس زمانہ کے اعتبار سے بے مثال تعداد ہے، اور آپ کی مقبولیت کی کھی دلیں ہے) جمع کی کثرت کی وجہ سے چھم تبہ جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ آپ نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ جھے کسی ایک جگہ دفن نہ کیا جائے جس کے خصب ہونے کا شبہ ہو، چنال چہ بغداد میں ''مقبرہ خیز راان'' میں آپ کی تد فین عمل میں آئی۔ آپ کی وفات کا واقعہ ۱۵ اے میں چیش آیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک ستر برس تھی۔ آپ جائے واقعہ ۱۵ اے میں چیش آیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک ستر برس تھی۔ (ابو خیفہ: حیاتہ وعورہ الحمان کا معتبد خورہ الحمان کا میں میں آئی اللہ کیا تا ہونے کی ایک وفات کا وقعہ ۱۵ ہو کہ سے سے سے درارالا کیان مدینہ خورہ وہ نفائل الی منبلہ ۱۸

وفات کی اطلاع ملنے پر فقیہ مکہ علامہ ابن جریجؒ نے افسوں کا اظہار کرتے ہوئے اناللہ پڑھی اور فرمایا کہ:'` کیساعظیم علم رخصت ہوا؟''۔

اورمحدث جلیل امام شعبہؓ نے اناللہ پڑھتے ہوئے فر مایا کہ:'' کوفہ سے علم کی روشنی بچھ گئ، اب کوفہ والے اس جیسی شخصیت بھی نہ دیکھیں گئ'۔

علامه على بن صالح بن حَنَّ نے فرمایا کہ: ''عراق کامفتی اعظم اور فقیہ وقت رخصت ہوا''۔
بشر بن عثمان مروزیؒ کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ گی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن المبارکؒ
بغداد تشریف لائے ، اور فرمایا کہ جُھے بتاؤ کہ حضرت الامام کی قبر کہاں ہے؟ چناں چہ آپ قبر مبارک
پر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ: ''ابو صنیفہ! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ، فقیہ العصر امام ابراہیم خُتیؒ کی
وفات ہوئی تو انہوں نے اپنا جائشین چھوڑا ، پھر حماد بن ابی سلیمانؓ نے رحلت فرمائی تو وہ بھی اپنا
جائشین چھوڑ گئے ؛ کین اے ابو حنیفہ! آپ نے اس حالت میں رحلت فرمائی ہے کہ روئے زمین پر
کوئی آپ کا جائشین نہیں ہے''۔ بیہ کہہ کر حضرت عبد اللہ بن المبارکؒ بہت روئے۔ (مقدمہ: کتاب

انا لله وانا اليه راجعون، رحمه الله تعالىٰ رحمةً واسعةً.

# فقه فني كابنيادي منشور

بعض اصحابِ ظاہر بالخصوص طبقہ غیر مقلدین کی طرف سے مسلسل یہ غلط نہی پھیلائی جاتی ہے کہ ائم کہ مجتہدین کی تقلید شریعت سے الگ کوئی چیز ہے، بالخصوص'' فقہ حنیٰ' اُن کی بے جا تقیدات اور تیمروں کا خاص نشانہ بنتا ہے، چناں چہوہ حضرات سادہ لوح عوام کو اپنا ہم نوا بنانے کے لئے پیطریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک طرف کوئی حدیث بیان کریں گے، اور پھراس کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ گا کوئی قول ذکر کر کے دونوں کے درمیان مواز نہ کرتے ہوئے یہ ثابت کریں گے کنعوذ باللہ احناف قول رسول ﷺ کے مقابلہ میں قول ابو حنیفہ کو ترجے دیتے ہیں۔

حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے کہ کوئی بھی حنی شخص کتاب وسنت کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا قول ہرگز قبول نہیں کرسکتا، بات صرف اتن ہے کہ حضرات احناف کتاب وسنت کی تشریح میں حضرت امام ابوحنیفہ ؓ کے علم پراعتماد کرتے ہیں، اور بیدسن ظن رکھتے ہیں کہ انھوں نے نصوص سے سمجھ کر جورائے اپنائی ہے وہ کتاب وسنت کے عین مطابق ہے۔

حضرت امام ابوصنیفه تحوداس بارے میں انتہائی احتیاط فرمانے والے تھے، اور پوری کوشش کرتے تھے کہ سلفِ صالحین کی رائے سرموبھی انحراف نہ کریں، چناں چہ مسائلِ شرعیہ کے استنباط اور تخ تن وحیق میں آپ نے جوطریقہ اپنایا ہے، اس کا اظہار خود اِن الفاظ میں فرمایا ہے:

اخُدُ بِكِتَابِ اللّهِ فَانُ لَمْ أَجِدُ مِن (سبت پہلے) كتاب الله كوافقياركرتا فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ هَا فَإِنْ لَمْ أَجِدُ فِي مُون، الرّاس مِن مسَله نه ياؤن تو سنت رسول كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ هَا الله هَي طرف رجوع كرتا مون، اورا كركتاب اَخَسَدُتُ بِسَدَّة بِسَدِّة مَاللَّهِ الله الله اورسنت نبوى دونون مِن مسَله نه طع تو پُر اَصُحَابِهِ الْحُذُ بِقَوُلِ مَنُ شِئْتُ بِهِ آخُصْرت الله کے تحابہ الوافتيار کرتا وَادُعُ مَنُ شِئْتُ بِهِ آخُصْرت کے مِن ہوں، اور ان میں سے (غور وَلَمَر کرکے) جس کا قولِ فِی مِن شِئْتُ بِهِ آلٰی قَولِ غِیْتِ هِمْ، فَامَّا اِذَانْتَهٰی قول عِلْبِ لِی این ہوں اور جس کا قول چاہے الاَّمُو اِلِی اِبْرَاهِیمُ وَالشَّعْبِی وَابُنِ سِیْرِینَ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور میں صحابہ کے اقوال کوچھوڑ وَ اللَّمُ الله الله عَلَى اِبْرَاهِیمُ وَالشَّعْبِی وَابُنِ سِیْرِینَ جھوڑ دیتا ہوں۔ اور میں صحابہ کے اقوال کوچھوڑ وَ اللّہ حَسَنِ وَعَطَاءَ وَسَعِیْد بُنِ الْمُسَیّبِ کران کے علاوہ کی کے قول کو اختیار نہیں کرتا، وَعَدَد رِجَالاً فَقَوْمٌ اِبْحَتَهَدُوْا فَاجْتَهِدُ کَمَا اور جب معالمہ (صحابہ ہے آگے بڑھ کر) انجتہد وُاد رَبَانِ بِعَداد بحوالہ الفقہ ابراھیم فحقی امام شعی ابن سیرین ، حسن بھری ، الحنفی المحتی المسیب، اور متعددافراد کے نام الحنفی المناسیب، اور متعددافراد کے نام کنائے ان تک پہنچ جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجتہاد سے ممائل کا حکم معلوم کیا ہے تو بیوں نے اجتہاد سے ممائل کا حکم معلوم کیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں تو میں ہی ای کا می معلوم کیا ہے تو یہ ہوں کے تو ہوں اور جیسے ان تو میں ہوں کی ای طرح خوداجہ اور کرتا ہوں جیسے ان تو میں ہوں کیا ہوں جیسے ان تو میں ہوں کیا ہوں جیسے ان تو میں ہوں کے ان کا کہ کو داجہ اور کی کو ان خوداجہ اور کرتا ہوں جیسے ان تو میں ہوں کو دور اجہ اور کرتا ہوں جیسے ان تو میں ہوں کو دور اجہ اور کرتا ہوں جیسے ان

رائے کا پابندنہیں ہوں)

حضرات نے اجتہاد کیا۔ ( یعنی میں ان تابعین کی

مروی ہے کہ خلیفہ ابوجعفر منصور نے امام صاحبؓ کے نام تحریکا سی کہ ججھے بیخبر پینچی ہے کہ آ پ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کور جی دیتے ہیں، تواس پرامام صاحبؓ نے ان کو جوابی خطاکھا کہ:

''امیر المؤمنین! آپ کو جونبر پینچی ہے وہ خلاف واقعہ ہے، میں اولاً کتاب اللہ پر، پھر سنت رسول اللہ پر، اس کے بعد خلفائے راشدین (حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ م) کے فیصلوں پر، پھر بقیہ صحابہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں، اور اگر درج بالامصادر سے مسئلہ کا حکم معلوم نہ ہو سکے تو پھر اختلافی مسائل میں قیاس کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کی خلوق کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے (کہ جو خص اپنی مرضی سے جو چاہے رائے قائم کرلے)''۔ (ابوضیۂ بھے وار اور 1000)''۔ (ابوضیۂ بھے وار 1000)''۔ (ابوضیۂ بھے وار 1000)''۔ (ابوضیۂ بھے وار 1000)''۔ (ابوضیۂ بھے وار 1000)''۔ (ابوضیۂ بعد وار 1000)

اور محدث ِ جلیل حضرت عبداللہ بن المبارک امام اعظم رحمة الله علیه کا قول نقل کرتے ہیں کہ:
''اگررسول الله صلی الله علیه وسلم کی کوئی حدیث ہم تک پنچے تو وہ سرآ کھوں پر ہے، اورا گرصحابہ رضی
اللہ عنہم کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہم اس کو اختیار کریں گے، اور ان کے اقوال سے باہر نہیں
جائیں گے؛ البتہ اگر تا بعین کی طرف سے بات آئے گی تو ہم (دلیل کی روثنی میں) اُن سے معارضہ کریں گے؛ در عقود الجمان ۱۲۳)

امام صاحبؓ سے بیر بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے:'' مجھےان لوگوں پر تعجب ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے پر فتو کی دیتا ہوں ، حالاں کہ میں تو صرف اثر (یعنی سلفِ صالحین سے منقول بات) کوہی فتو کی کی بنیاد بتا تا ہوں''۔ (مندانی حنیف للحافظ خبر د۱۲۹)

نیز آپ نے فرمایا کہ:'' کتاب اللہ، سنتِ رسول اور اجماعِ صحابہ کی موجود گی میں کسی کواس کے مخالف رائے اپنانے کا حق نہیں ہے، اور اگر صحابہ کی آراء مختلف ہوں تو اُن میں جو قول ہمیں کتاب وسنت سے زیادہ ہم آ ہنگ معلوم ہوگا، اُسے ہم اختیار کریں گے''۔

ایک مرتبہ آپ مجلس میں کسی قیاسی مسئلہ کا ذکر فر مار ہے تھے، تو حاضرین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ: ''یہ قیاس چھوڑ ئے؛ کیوں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والاشخص تو اہلیس ہے''، تو حضرت امام ابوعنیفہ نے اس کی بات س کرانتہائی سنجیدگی سے ارشاد فر مایا کہ:

'' اُرے بھائی آپ بات کو غلط اُرخ دے رہے ہیں، اہلیس نے اپنے قیاس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تھم کی توڑنے کی کوشش کی تھی، جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تھم کی اتباع کے لئے قیاس کر رہے ہیں؛ کیوں کہ ہمارے قیاس کی بنیاد کتاب وسنت اور صحابہ وتا بعین کے اُقوال و آراء پرہے، تو ہماری مونت اتباع کے اِردگرد ہور ہی ہے (جب کہ اِبلیس کا مقصد سراسر بعناوت اورا نکار کا تھا) تو ہم ابلیس کے برابر کسے ہو سکتے ہیں''؟

امام صاحب کی اس وضاحت کوئن کروہ معترض شخص بول اٹھا کہ واقعی مجھے ہمیں غلطی ہوئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کوایسے ہی منور فرمائیں، جیسے آپ نے میرے قلب کوروثنی بخش ہے۔ (مقدمہ او جزالمیا ک ار۲۰۲) اِن حوالوں سے معلوم ہوگیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ گا طریقہ استباط عین موافق شریعت ہے، اور اختلافی مجہد فیہ مسائل میں آپ کا ہرقول دلائل سے مؤید ہے، جن مسائل میں دورِ صحابہ میں اختلاف ہو چکا ہے، اور ان پر اجماع کی کوئی صورت نہیں ہوسکی ہے، ان کا اختلاف قیامت تک مرتفع نہیں ہوسکتا، اب بید حضرات مجہد ین کا کام ہے کہ ان میں سے جوقول انہیں دلیل کے اعتبار سے مضبوط نظر آئے، اسے اختیار کرلیس اور اپنے درجہ کے دوسرے مجہدکوا پنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہ کریں؛ بلکہ ان میں سے ہررائے کا اختیار کرنے والا اپنی جگہ پر صائب ہے، اور ہررائے کر مجبور نہ کریں؛ بلکہ ان میں سے ہررائے کا اختیار کرنے والا اپنی جگہ پر صائب ہے، اور ہر رائے کہ دوسوا بمحمل خطاء "ہے؛ لہذا اگر امام ابو طبقہ گہی وسعت علمی، دفت نظر اور ترخ بح واستباط کی بے مثال صلاحیت کو ہروئے کار لاتے ہوئے کسی ایک رائے کو ترجے دے دیں اور بہ حکم شرعی ان کی مثال صلاحیت کو ہروجا کے، تو اس سے ہرگز بیلا زم نہیں آتا کہ حدیث کے مقابلہ میں قول ابی حنیفہ کو طرف منسوب ہوجا کے، تو اس سے ہرگز بیلا زم نہیں آتا کہ حدیث کے مقابلہ میں قول ابی حنیفہ کو رائے کہا حار با ہے۔

علاوہ ازیں کسی مسلمان سے بیہ بات متصور نہیں ہے کہ وہ جان بو جھ کر کسی صحیح حدیث کے خلاف عمل کرے تو آخرامام اعظم ابو حذیفہ سے بیہ بات کسیے متصور ہو سکتی ہے کہ وہ کسی حدیث کو چھوڑ کرا پنی رائے پڑمل کریں؟ اور جن مسائل میں بظاہرا پیا محسوں ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث ترک کردی ہے وہ بلا دینہیں ہے؛ بلکہ اس کی فی الجملہ درج ذیل وجو ہ ہوسکتی ہیں:

(۱) وہ حدیث امام صاحب کے نزدیک ثابت اور صحیح ہی نہ ہو، اور کسی حدیث کا صحیح ہونا ایک اجتہادی امر ہے، اس میں اختلاف رائے ہوسکتا ہے (اسی طرح کسی حدیث کے صحیح یاضعیف ہونے میں بھی اجتہاد کے اعتبار سے آراءالگ الگ ہو سکتی ہیں، پس اگرامام صاحب کے ندہب کی بنیاد ایسی حدیث ہو جو محدثین کی نظر میں ضعیف ہوتو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ وہ حدیث امام صاحب کے نزدیک بھی ضعیف اور نا قابل اعتبار ہو)

(۲) امام صاحب کے نزد یک اس حدیث کے معارض کوئی اور حدیث یا قوی دلیل آگئی ہو،اس لئے کوئی حدیث ترک کردی ہو۔ (۳) امام صاحب کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہو، دیگر حضرات اسے منسوخ نہ مانتے ہوں تو بیجی ایک اجتہادی امر ہوگا، اس بنیاد پر حدیث کا ترک نفس حدیث کی مخالفت یا ترک نه کہلائے گا۔ ( تواعد فی الفقہ رمقد مداعاء النن بیروت ۵-۵)

اس سلسلہ کی پچھ مزید تفصیل گذشتہ اوراق میں سنتِ رسول اللہ کی بحث میں گذر پچک ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حفنیہ کے نز دیک خبر واحد کن اُصولوں کی بنیاد پر قبول ہوتی ہے، اور کن بنیادوں پر دکر دی جاتی ہے؟

# "إذا صح الحديث فهو مذهبي" كالتيح مطلب

بعض لوگ عوام کودهوکہ دینے کے لئے امام ابوطنیفہ گایدارشاد: "اذا صح المحدیث فہو مد خصبی "۔ (جب صح حدیث سامنے آ جائے تو وہی ہمارا فہ جب ہوگا) بڑے زوروشور سے پیش کرتے ہیں ،اور بیٹا بت کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ نے تو دیانت کا ثبوت دیتے ہوئے، غیرران کے مسئلہ بیان کرنے کے باوجودا پنادام من بیکہ کر بچالیا کہ اگراس کے مقابلے بیں سیح حدیث آ جائے تو وہی میرا فہ جب ہوگا،کین ان کے مقلدین ان کی اس ہدایت کونظر انداز کرتے ہوئے سیح احادیث آ جانے نے کہ باوجود امام صاحب کے اقوال کو سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ بیبات دیکھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اورا کی خالی الذہن آ دمی اسے من کر بے اختیار مقلدین احماف سے برگمانی دل میں بیٹھالیتا ہے، حالاں کہ یہ پوری تقریر میر میں تابس اور حقیقت واقعہ سے قصداً روگردانی میر برخی ہے۔ ہماں کہیں بھی صحیح برخی ہے۔ اس کئے کہ "افدا صب خالے حدیث "کا مطلب ہرگزیز بیٹیں ہے کہ جہاں کہیں بھی صحیح حدیث "کا مطلب ہرگزیز بیٹیں ہے کہ جہاں کہیں بھی صحیح حدیث ناظر آ جائے بس فوراً اس پڑمل کرلیں ،اور نہ بیکی کا مذہب ہوسکتا ہے۔

اس لئے کہ بہت میں احادیث اگر چہ تیج ہیں؛ کیکن ان کے مضامین میں تعارض ہے، اس تعارض ہے، اس تعارض کوختم کرنے کے لئے مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور مجتہد ناسخ منسوخ، قوت وضعف اوراُصولِ شریعت سے موافقت وغیرہ امور پر پورے فور وفکر کے بعد ہی کسی ایک جانب کو رازج اور دوسرے کو مرجوح قرار دیتا ہے، ذخیرہ صدیث کا ادنیٰ سامطالعہ کرنے والاُشخص بھی اس

بات کوجانتا ہے کہ بہت کا احادیث بھیجے سند سے مروی ہونے کے باو جود منسوخ ہیں یابا جماعُ امت اُن کے ظاہر رعمل ترک کردیا گیا ہے۔

مثلاً: آگ پر بکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے وضوٹوٹنے کی روایت بھیجے سندسے ثابت ہے، لیکن منسوخ ہے،اورآج اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ (تر ندی شریف ۲۴۷)

ای طرح متعد کی مشروعیت کی روایات بھی صحیح ہونے کے باوجود منسوخ ہیں۔ (بخاری شریف / ۲۰۲/۲)

امام ترندگ نے ''کتاب العلل' میں لکھا ہے کہ میری کتاب میں دوحد یُوں کو چھوڑ کر ہر حدیث پرامت کے کسی نہ کی طبقہ کا عمل ہے ان میں سے ایک حدیث شرائی کو آل کرنے کے بارے میں ہے اور دوسری حدیث بلا عذر جمع بین الصلا تین کے بارے میں ہے۔ (کتاب العلا ۱۳۳۷)

میں ہے اور دوسری حدیث بلا عذر جمع بین الصلا تین کے بارے میں ہے کہ ہیں بھی کوئی حدیث سے نظر اس سے یہ علوم ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ گی مراد ہر گر نیز ہیں ہے کہ ہیں بھی کوئی حدیث سے آجائے تو فوراً اسے مذہب بنالیا جائے بلکہ لازمی طور پر اس حدیث کا دیگر نصوص واحادیث سے مواز نہ ومقابلہ کیا جائے گا بھر جورائے صحت کے ساتھ سامنے آئے گی صرف اسے ہی قبول کیا جائے گا ،اور حضرات احناف ایسے مختلف فیہ مسائل میں چونکہ دلیل کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ گی رائے کو رائے سے بیں اور دائل کے تعارض کو ختم کرتے بیں اور دلائل کے تعارض کو ختم کرتے طبی کی صورتیں نکا لتے ہیں، لہذا اصولی اعتبار سے ملائی رائے میں احناف کا بیکمل نہ تو شریعت کے خلاف ہے اور نہ امام ابو حنیفہ گی ہدایت کے خلاف ہے، غیر مقلدین کا اس طرز ممل کو کتاب وسنت کے خلاف ہے اور نہ امام ابو حنیفہ گی ہدایت کے خلاف ہے، غیر مقلدین کا اس طرز میل کو کتاب وسنت کے خلاف ہے اور نہ امام ابو حنیفہ گی ہدایت کے خلاف ہے، غیر مقلدین کا اس طرز میل کو کتاب وسنت کے خلاف ہے اور نہ امام ابو عنیفہ گی ہدایت کے خلاف ہے۔ کا حال کے خلاف ہے کہ خلال کے خلاف ہے کہ خلال کے خلاف ہے کہ خلالے کے خود ناوا قنیت یا محض شرائگیزی پر بینی ہے۔

# کیااماماعظم کو چند ہی حدیثیں یا تھیں؟

بعض بے توفیق غیر مقلدین نے منصوبہ بندی کے ساتھ حضرت امام ابوصنیفہ کے خلاف پیرو پیگنڈہ مہم چلارکھی ہے، کہ امام صاحب کوصرف کا ریا چند سوہی حدیثیں یاد تھیں، حالال کہ بیر بایٹ بداہة خلط ہے؛ کیول کہ:

(۱) امام ابوصنیفه ً بالانقاق مجتهد مطلق ہیں، اور مجتهد مطلق کے لئے کم از کم احکام ہے متعلق احادیث کا جاننا لازم ہے، اس کے بغیر آ دمی مجتهد قرار نہیں دیا جاسکتا، اور اس طرح کی احادیث ہزاروں میں نہ ہوں تو سیڑوں میں تو ضرور ہیں، تو اگر آپ میں مجتهد ہونے کی بیر بنیا دی شرط نہ پائی جاتی، تو لوگ آپ کو مجتهد کیسے تسلیم کرتے ؟

(۲) امام ابوصنیفہ ؒ کے مذہب کے مطالعہ سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیٹروں؛ بلکہ ہزاروں مسائل سیج احادیث کے موافق ہیں، اور اس موضوع پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، تو سوال میہ ہے کہ امام صاحب گااجتہاد اِن سیٹروں احادیث سیجھ کے موافق کیسے ہو گیا؟ اگر آپ کے پاس بالفرض صرف چند ہی حدیثوں کا ہی علم تھا، تو میہ بات ناممکن ہے کہ استے سارے مسائل میں آپ کے بتائے ہوئے احکام سیجے حدیثوں کے موافق ہوجا کیں۔

(۳) امام صاحبؓ کی آ راء محدثین اپنی کتابوں میں اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، یہ بجائے خوداس بات کی دلیل ہے کہ امام صاحبؓ وفن حدیث میں ایک مقام حاصل تھا۔

(۴) حضرت امام ابوحنیفہ ؓ نے طویل اسفار فرما کر چار ہزار شیوخ سے احادیث لی ہیں، بیہ سب آپ کے پاس محفوظ تھیں، چنال چہ کی بین انصر ؓ کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے گھر ایک کمرہ میں داخل ہوا جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیسب احادیث ہیں، میں نے ان میں سے صرف کچھ حصہ ہی لوگوں کو بیان کیا ہے جونفع بخش ہے۔

(۵) حضرت امام ابوصنیفه ی تا قاعده تصنیف و تالیف کا مشغلهٔ نبیس اپنایا ؛ کیکن آپ کے شاگردوں نے آپ سے حدیثیں لے کر اُنہیں اپنی کتابوں اور مسانید میں جمع فرمایا ہے، چناں چہ امام ابو بوسف اورامام محمد تمہما الله کی'' کتاب الآ ثار'' اور''مندھن بن زیاد'' وغیرہ اس پرشاہد ہیں، جن سب کو'' جامع المسانید'' کے نام سے محمد بن محمد الخوارزی (المتوفی ۲۷۵ھ) نے جمع کردیا ہے۔
جن سب کو'' جامع المسانید'' کے نام سے محمد بن محمد الخوارزی (المتوفی ۲۷۵ھ) نے جمع کردیا ہے۔
جن سب کونہ جامع المسانید'' کے نام سے محمد بن محمد الخوارزی (المتوفی ۲۵۸ھ)

لہذا جو خص مجتبد مطلق ہو، اور ائمہ متبوعین میں شامل ہو، اور دنیا اسے فقہ میں '' امام اعظم'' سلیم کرے، اور جس نے ۱۲ ہزار سے زیادہ علاء اور محدثین سے دین علم حاصل کیا ہو، اور جس کے حوالے سے اُن کے شاگر دوں نے روایتیں نقل کر کے مسانید تیار کی ہوں، اسے صرف اتن مختصر حدیثیں یاد ہوں، ریصور سے بالاتر اور سراسر جھوٹ ہے، اور ریہ پر و بیگیڈہ بغض وعنا داور تعصب پڑھنی ہے۔

### امام اعظمٌ يرضعيف الحديث مونے كاطعنه؟

اورامام صاحب کے بارے میں ایک پروپیگنڈہ میربھی کیا جاتا ہے کہ' محدثین نے آپ کو ضعیف قرار دیاہے'' ، حالاں کہ ہیربھی سراسرخلاف واقعہ ہے۔

مشهور عالم دین حضرت مولا نامفتی شعیب الله خال صاحب مقاحی مدخله مهتم مدرسه سیح العلوم بنگلوراس پروپیگینده کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' کتب اساء رجال میں متعدد کبار ائمہ ہے آپ کی توثیق وتعدیل اور حدیث میں ثقہ وقابل اعتاد ہونا اور آپ کا حفظ حدیث میں جید ہونا صراحت سے ندکور ہے، یہاں چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں:

- (۱) امام یکی بن معین جوفن جرح وتعدیل کے امام ہیں، انہوں نے فر مایا کہ:'' ابو صفیفاً حدیث میں ثقتہ(قابل اعتماد) تھے اور صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جو حفظ ہوتی اور جو حفظ نہ ہوتی تو بیان نہ کرتے تھے''۔ (تہذیب الکمال ۴۳۳/۲۹، تہذیب استہدیب ۳۴۹/۱
- (۲) امام ابن معین ہی نے ایک روایت میں فرمایا کہ: '' ابوحنیفه میں کوئی خرابی نہیں''۔ (لا پاس بہ) (تہذیب اککمال ۴۳۳۸ ۲۹ تبذیب انتہذیب ۱۳۴۸)

اورا بن معین کی اصطلاح میں' الباً س به' توثیق کے لئے استعال ہوتا تھا، جبیبا کہ اس فن سے مناسبت رکھنے والے جانتے ہیں۔ (تدریب الرادی ار ۱۸۲۸، فتح المغیث ۱۳۹۷)

(٣) ابن معین سے پوچھا گیا کہ ابوضیفہ کے بارے میں کیارائے ہے؟ تو فرمایا کہ:''دوہ ثقہ ہیں'' میں نے کسی کوان کی تضعیف کرتے نہیں سنا، پیشعبہ بن الحجاج ہیں، جوابوضیفہ کو لکھتے ہیں کہ:''آپ حدیث بیان کریں اوراس کا حکم دیتے ہیں اور شعبہ تو شعبہ ہیں'' ۔ (الانقاء ١٢٧) مطلب میہ کہ شعبہ جیسے مختاط محدث جو کسی ضعیف سے روایت نہیں کرتے ، جب انہوں نے ابو حذیفہ گوحدیث بیان کرنے کا حکم دیا تواس کا کیاوز ن ہوگا،انداز ہ کیا جائے۔

(۴) امام بخاریؓ کے استاذعلی بن المدیؓ نے فرمایا کدامام ابوحنیفہؓ سے سفیان توری وابن المبارک نے روایت کیا ہے، اوروہ ثقہ تھے، جن میں کوئی خرابی نہیں۔ (الجواہر المھید ۱۹۷۱)

(۵) امام ابن المبارك نے امام ابو حذیفہ گی توثیق و تعدیل فرمائی ہے، چناں چہ ابن عبدالبر من المبارک، امام نے الانتقاء میں اپنی سند کے ساتھ اساعیل بن واؤد سے نقل کیا ہے کہ امام ابن المبارک، امام ابو حذیفہ کے بارے میں ہرخو بی بیان کرتے اور ان کی توثیق و تعدیل کرتے اور ان کی تعریف فرماتے ۔ (الانتقاء ۱۲۰)

(۲) امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اللہ ابوضیفہ پر رحم کرے، وہ امام تھے۔ (تذکرۃ الحفاظ ۱۲۹۱) بیدامام ابوداؤد کی طرف سے امام ابوحنیفہ گی توثیق ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ''امام'' کہنا بڑے اونچے درجہ کی توثیق ہے۔ (فتح المغیف ۱۹۹۱)

(۷) امام شعبةٌ نے فرمایا که ابوحنیفه ''جید الحفظ'' (اچھے حافظہ) والے ہیں۔ (الخیرات الحیان، بحوالہ: مقدمہ اعلاء اسنن ۱۹۸۷)

یے بطور نمونہ چند کبار محدثین کے اقوال پیش کئے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوا کہ امام ابوداؤڈ نے لفظ امام کہہ کر آپ کی توثیق ابوحنیفہ تضعیف نہیں؛ بلکہ ثقہ وقابل اعتماد تھے، وقع ریف کا حق ادا فرمادیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ تھا فظہ کے لحاظ سے بھی قابل اعتماد تھے، جیسا کہ امام شعبہ نے فرمایا کہ:'' آپ جیدالحفظ تھے''۔

ان ائمَہ کبار کی توثیق و تعریف جو یہال نقل کی گئی، وہ مض نمونہ کے لئے ہیں، ورنہ بڑے بڑے محدثین وائمَہ نے آپ کے فضائل ومنا قب میں ضخیم کما ہیں کھی ہیں، جیسے:

- (١) امام ابن عبدالبر مالكيُّ نـــُــُ''الانتقاءُ''
- (٢) امام ابن حجر مكي شافعيُّ نيه ' الخيرات الحسان''
  - (٣) امام سيوطي شافعي نيد "تبيض الصحيفة"

(۴) امامشمس الدين الذهبي نے ايك جزءورساله

(۵) علامة محربن يوسف صالحي شافعي نے عقو دالجمان في مناقب العمان

کھی، ان کے علاوہ ہزاروں کتب ورسالوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، اور آپ کی تعریف وتوصیف بیان کی گئی ہے۔

ہاں بعض حضرات نے اس جلیل القدر وغظیم المرتبت امام کی تنقیص وضعیف کی ہے، مگراس کا کوئی وزن علمی دنیا نے نہیں مانا؛ بلکہ خودان تنقیص کرنے والوں پر تنقید کی؛ کیوں کہ ان میں اکثر نے یا تو امام ابو حذیفہ آکے بارے میں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تضعیف کی ہے یا حسد کی وجہ سے اس کی تضعیف کی ہے یا حسد کی وجہ سے اس کی ہے۔

چناں چہ محدث عبداللہ بن داؤڈ نے فر مایا کہ امام ابوصنیفہ کے بارے میں لوگ دوطرح کے میں، یا تو آپ کے مقام سے ناواقف میں یا آپ سے حسد کرنے والے میں۔ (تہذیب الکمال ۸۳۸،۳۴۸ بہذیب البحار ۲۵۸)

علامه ابن عبدالبر مالک ؓ نے فرمایا کہ: ''ابو حنیفہ ؓ ہے جن محدثین نے روایت کی اور آپ کی تو یُق کی وہ ان کے مقابلہ میں زیادہ میں جنہوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے''۔ (جامع اعلم ۱۲۹۸) آخر میں علامہ ابن عبدالبر مالک ؓ کی بیعبارت بیش کر کے دعوت غور وکر دیتا ہوں ، وہ فرماتے ہیں:

ی رہے دوں درو رہیں ہوں دہ رہائے ہیں۔
اس باب میں صحیح بات ہیہ ہے کہ جس کی عدالت صحیح طور پر ثابت ہوجائے اور اس کی ثقابت اور علم میں اس کی المانت معلوم ہوجائے اور اس کی ثقابت اور علم کے بارے میں کسی کے قول کی طرف توجہ ہیں دی جائے گی، مگر یہ کہ اس کی جرح کے بارے دی جائے گی، مگر یہ کہ اس کی جرح کے بارے

میں وہ عادل گواہ پیش کر ہے۔

والصحيح في هذا الباب ان من صحت عدالته وثبتت في العلم امانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم، لم يلتفت فيه الى قول احد الا أن يأتى في جرحته ببينةٍ عادلةٍ. (حامع العلم ١٨٦/٢)

اس عبارت میں غور کرنے کے بعد فیصلہ کیجئے کہ سیدنا الامام ابوحنیفہ جن کی ثقابت وعدالت تواتر کے ساتھ ہرزمانہ وعلاقے میں معروف ومشہوررہی ہے ان کو جہالت یا حسد یاسنی سنائی باتوں کی وجہ سے ضعیف کہناعلمی دنیا میں کیاوزن رکھتا ہے''؟ (ماخوذرسالہ:سراج الامد حضرت امام ابو خیفہ محمد علی معام ۵-۸،مطبوعہ: المجمع تحفظ شریعت مدرسہ شاہی مراد آباد)

درج بالا تفصیلات سے بیاندازہ لگانا دشوار نہیں ہے کہ حضرت امام اعظمؒ کی طرف سے بدگمانیاں پھیلانے کی منظم کوششیں شروع سے ہی جاری ہیں ؛کیکن بفضلہ تعالیٰ ہر زمانہ میں منصف علاء محققین کی طرف سے ان کا دفاع کیا جاتار ہاہے۔

### فقہ حنفی ؛ اجتماعی کا وشوں کا نتیجہ ہے

یہاں ایک خاص بات یہ بھی یا در کھنی چاہئے کہ فقہ حنی کا اطلاق صرف امام ابوصنیفہ ہی کے اقوال پرنہیں ہوتا؛ بلکہ اس فقہ کی تدوین میں بہت ہے ماہر علاء اور فقہاء کی اُنتھک محنتیں اور کاوثیں شامل رہی ہیں۔

چناں چہاسد بن فرات ؒ کے حوالے سے امام طحاویؒ نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے جن شاگر دوں نے فقہی مسائل کومرتب ومدون کیا ،ان کی تعداد چالیس تھیں ، جن میں سے درج ذیل حضرات نمایاں تھے:

(۱) امام ابولیسف ؒ(۲) امام زفرؒ (۳) امام داؤد طائیؒ (۴) اسد بن عمرُوؒ (۵) بیسف بن خالداسمتیؒ (۲) کیجیٰ بن زکریاوغیره۔

منقول ہے کہ امام سلیمان اعمشؒ کے پاس کو کی شخص مسئلہ پوچھے آیا، تو آپ نے اس سے کہا کہ'' امام ابوحنیفہؒ کے حلقے میں جا کرمسئلہ دریافت کرو؛ کیوں کہ بیدوہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ مسلسل بحث ومباحثہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سجح رائے تک پہنچ جاتے ہیں'۔ (اُصول نقد متون النة ۲۲۷-۲۷۷)

يبي وجدب كدامام وكيع رحمة الله عليد كسامني سي مخص في تجره كيا كه: "امام ابوعنيفه غلطي

پر ہیں'' تواس کوامام وکیٹے نے ڈانٹااور فرمایا کہ:''اس قول کو کہنے والا جانوروں سے بھی زیادہ مگراہ ہے، امام ابوحنیففطی پر قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ حالال کدان کے پاس ابو یوسف وثمر جیسے ائمہ فقہ ہیں، اور فلال فلال علماء جیسے ائمہ حدیث ہیں، اور فلال فلال عربی زبان کے ماہرین ہیں، اور فضیل اور داؤد طائی جیسے ائمہ نز ہد و تقوی ہیں، توجس کے ساتھیوں میں ایسے جلیل القدر علماء اور ائمہ شامل ہوں، وہ غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ بالفرض اگر اس سے کوئی غلطی ہوگئ تو اس کے ساتھی اسے حق کی طرف لوٹاد س کے '۔ (مقدمہ وجز المالک ۸۰)

الغرض فقه حفی پر گهری نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس کو موجودہ شکل تک پہنچانے میں بڑے بڑے عباقر امت، ذہین اور نادرۂ روزگا رعلاء وفقهاء کی خدمات شامل رہی ہیں، اس کئے ائمہ سے منقول کسی بھی بات کوآسانی سے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔

## ائمهُ اربعه كي ترجيجات پرايك نظر

یہاں بی بھی جان لینا چا ہے کہ چاروں ائم متبوعین (حضرت امام ابو حذیقہ، امام مالک، امام شافتی اور امام احمد بن حنبل آ) کو بہت سے مسائل میں بعض نصوص کو ترک کرنا پڑا ہے؛ لیکن بیترک کرنا نحوذ باللہ اُن نصوص کو نظر انداز کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے؛ بلکہ اُن حضرات کے پیش نظر کوئی نہ کوئی تاویل ضرور رہی ہے، جس کی بنیاد پر مجبوراً اُنہیں بعض اَحادیث ونصوص کو چھوڑنا پڑا۔ مسند الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اِس موضوع پر اِجمالاً روشی وُ التے ہوئے وہ اُنہم ترجیحات کھی ہیں، جن کو ائمہ اربعہ نے پیش نظر رکھا ہے۔ حضرت کے مضمون کا خلاصہ بیہ ہو وہ اُنہم ترجیحات کھی ہیں، جن کو ائمہ اربعہ نے پیش نظر رکھا ہے۔ حضرت کے مضمون کا خلاصہ بیہ بیت کو اللہ علیہ عام طور پر تعارض آ ثار کے وقت تعالی اہالی مدینہ کو فیصل بناتے ہیں، اور اس کے خالف آنے والی نصوص کومؤول قرار دیتے ہیں۔

مدینہ کو فیصل بناتے ہیں، اور اس کے خالف آنے والی نصوص کومؤول قرار دیتے ہیں۔

بعد میں مصر وعراق کا سفر فرمایا اور وہاں ثقہ واسطوں سے دیگر روایات سامنے آئیں، تو آپ نے بعد میں مصر وعراق کا سفر فرمایا اور وہاں ثقہ واسطوں سے دیگر روایات سامنے آئیں، تو آپ نے بعد میں مصر وعراق کا سفر فرمایا اور وہاں ثقہ واسطوں سے دیگر روایات سامنے آئیں، تو آپ نے بعد میں مصر وعراق کا سفر فرمایا اور وہاں ثقہ واسطوں سے دیگر روایات سامنے آئیں، تو آپ نے

تعاملِ اہلِ حجاز کے مقابلہ میں بعض مسائل میں اُن روا بیوں کو بھی ترجیجے دی،اسی وجہ ہے اُن مسائل میں آپ سے قول جدید اور قول قدیم دونوں منقول ہیں۔

ج:- حضرت امام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عام طور پر حدیث کواپنے ظاہر پر رکھنے کی کوشش فرماتے ہیں اور متعارض روایات میں ہر روایت کواپنے مورد تک خاص کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علت فارقہ نہ ہونے کے باوجود قیاس کے مقابلہ میں حدیث کے مطابق حکم لگانے کی کوشش فرماتے ہیں، اس لئے آپ کا نہ ہب ظاہر بیسے زیادہ قریب ہے۔

۵:- اور إمام أعظم حضرت ابوصنیفه رحمة الله علیه اوران کے تبعین کا طریقه تعارض ادله واحادیث کی صورت میں بیہے کہ وہ پوری شریعت پر نظر کرتے ہوئے سب نصوص کو دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں، اولاً قواعد کلیه، اور ثانیاً جزئی واقعات۔ پھرا گرحدیث میں ذکر کر دہ کوئی جزئی واقعات، پھرا گرحدیث میں ذکر کر دہ کوئی جزئی واقعہ کی کایہ سے متعارض ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں حفیہ قاعد ہ کلیہ کی رعایت زیادہ کرتے ہیں، اور جزئی واقعہ کو ایسے متی پر منطبق کرتے ہیں جوقاعد ہ کلیہ کے خلاف نہ ہو۔ (ستفاد: نادئ عزیدی میں۔ ۱۹۳۰)۔ ۱۹۳۹)

واقعةً بیابیاموضوع ہے جو بہت تفصیل کامتقاضی ہے،اہل علم حضرات اُصول کی کتابوں کا مطالعہ کر کےاس کے متعلق ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں ۔

لہذاکسی بھی شخص کواگر کسی فقہ کا مسّلہ ظاہری طور پر کسی حدیث کے مخالف نظر آئے ، تو اُسے ائمہ عظام سے بدگمانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ؛ کیوں کہ درج بالا تفصیلات سے اچھی طرح معلوم ہو چکا کہ کسی بھی فقیہ نے بلاتا ویل کسی نص کور کے کرنے کی جسارت نہیں کی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ یوری اُمت کو بچے روی اور بدگمانی سے محفوظ رکھیں ، آمین ۔



# فقیرِ فنی کی تد وین اور بنیا دی کتابیں

امام اعظم حضرت امام ابوحنیفه ً نے با قاعدہ تصنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار نہیں فرمایالیکن مسائل کی بحث و تحقیق کی طرف پوری توجہ مبذول فرمائی اور آپ نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ با قاعدہ' دفقہی تحقیقات''کوموضوع بحث بنایا اور فقیراسلامی کی تدوین کا کارنامہ انجام دیا، چنانچہ جو افراد آپ کے اس کام میں شریک رہان کی تعداد کم و میش چالیس نقل کی گئی ہے۔

اس کے بعد آپ کے سب سے معتمد شاگر درشید حضرت امام ابو بوسف<sup>یج</sup>ھی درس وافا دہ اور قضا کی بے انتہاء مشخولیت کی وجہ سے یکسوئی کے ساتھ تصنیف و تالیف میں مشخول نہ ہو سکے۔

البتہ ندکورہ دونوں اماموں کے جلیل القدر تلمیذر شیر حضرت امام مُدَّ نے اپنی خدا دا دصلاحیت کی بنیاد پر نہ صرف اپنے دونوں اساتذہ کے علوم کواپنی تالیفات میں جمع کیا بلکہ بالفاظ دیگر پورے فقہ حفی کے مسائل کو باب واریدون فرمادیا۔

چنانچے فقحِ فی کی بنیاد زیادہ تر امام محمد گی تالیفات میں جمع فرمودہ روایات ومسائل پر ہےاور ان کےعلاوہ امام صاحب کے دیگر تلامٰہ ہ کی روایات کووہ درجہ حاصل نہیں ہے۔

طبقات مسائل

مسائل حنفيه ككل تين طبقات بين:

(۱) ظاهرالرواييررواية الاصول

اس کا اطلاق ان مسائل پر ہوتا ہے جوحفرت امام محد کی کتب ستہ (مبسوط، زیادات، جامع

صغیر، جامع کبیر، سیرصغیر، سیر کبیر) میں حضرت امام ابوحنیفهٌ اور حضرت امام ابو یوسفٌ اور دیگر اصحابِ مذہب سے نقل کئے گئے ہیں، بید درجهُ مسائل سب سے اعلیٰ اور اقو کی ہے اور اس کی سند مذہب میں مشہور ومعروف ہے۔ (شرح عقودرسم کھفتی ۴۵۔ ۴۷)

#### (۲) غيرظا ہرالروابيررواية النوادر

اصحاب ندہب کی وہ روایتیں جوامام تھر گئی کتب ستہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ند کور ہیں وہ نوادر یا غیر ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں؛ کیوں کہ ندہب میں ان کی سند ظاہر الروایہ کی طرح مشہور ومعروف نہیں ہے، اس طبقہ کی روایتوں کا درجہ ظاہر الروایہ سے کمتر ہوتا ہے، ہریں بنااگران کا تعارض ظاہر الروایہ سے موجائے تو ترجیح ظاہر الروایہ کوہوگی، الایہ کہ مشائخ ظاہر الروایہ کوترک کرنے کا فیصلہ کرلیں۔

کتبِ غِیرِطا ہرالروایہ میں امام محمد گل دیگر تصنیفات مثلاً: کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات، رقیات اورامام ابو یوسفؓ کے امالی، اسی طرح وہ مفر دروایتیں شامل ہیں جودیگر اصحاب مذہب،مثلاً حسن بن زیادؓ (المتوفی ۲۰۱۴ ھ)، محمد بن ساعۃؓ (المتوفی ۲۳۳ ھ)،معلی بن منصورؓ (المتوفی ۱۱۱ ھ) وغیرہ سے مروی ہیں۔ (شرح عقود رسم کھفتی ۲۵–۴۹)

#### (٣) الفتاوي والواقعات

وہ مسائل جن کے متعلق ظاہر الروابیاور نادر الروابیہ میں متقد مین اہل مذہب سے کوئی تھم شرعی متقول نہ ہواور بعد کے مشاکخ ومفتیان نے مجتہدین کے اصول کی روشنی میں ان کا استنباط واستخراج کیا ہو، ایسے مسائل کو اصطلاح اصول میں'' فتاوی وواقعات' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان مشاکخ میں حضراتِ صاحبین ؓ کے بلاواسط شاگر دمثلاً عصام بن یوسف ابوعصمہ ؓ (الہوفی ۲۱۵ھ) محمد بن ساعہ ؓ (الہوفی ۲۳۳ھ) ابراہیم ابن رستم المروزیؓ (الہوفی االمھ) موی بن سلیمان ابوسلیمان الجوز جائیؓ (الہوفی ۲۰۰۵ھ) ابوحفص البخاریؓ (الہوفی کا ۲ھ) اسی طرح اہل مذہب کے شاگر دول کے شاگر دمثلاً محمد بن سلمہ البحیؓ (الہوفی ۲۷۸ھ) محمد بن مقاتل الرازیؓ (الہوفی ۲۷۸ھ) نصیر بن ے البات البات کی (البتوفی ۲۶۸ ھ) ابوالنصر حمد بن سلام (البتوفی ۳۰۵ ھ) وغیرہ حضرات شامل ہیں۔ بید حضرات بھی بھی عرف وضرورت کو دیکھتے ہوئے ند مہب کی صریح روایت کے خلاف بھی فنوکل حضرات بھی بھی عرف وضرورت کو دیکھتے ہوئے ند مہب کی صریح روایت کے خلاف بھی فنوکل دیدیتے ہیں۔ (شرع مقودرتم کمفتی ۲۹-۵۰)

#### حضرت شاه ولى الله كاارشاد

حضرت شاه ولى اللهُّ اپنے رساله "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد و التقليد" ميں ارشاد فرماتے ہيں كم مختقين فقهاء كے نزديك مسائل احناف كل حيار قسموں پر مشتمل ہيں:

(۱) ظاهد مذهب: لینی وه مسائل جواصحابِ ندیب سے مشہور ومعروف طریقے پر مروی ہیں،ان مسائل کوفقہاء ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔

(۲) **رواییات شیاذہ**: لیغنی وہ مسائل جواصحابِ ندہب(امام صاحب اور صاحبینؓ) سے شاذروا بیوں کے واسطہ سے منقول ہیں، ان روا بیوں کو فقہاءای وقت قبول کرتے ہیں جب کہ وہ ظاہر ندہب کے موافق ہوں۔

(۳) تخریجات متأخرین (متفقه): یعنی وه مسائل جن کی تخ تک کاکام اصحابِ مذہب نے نہیں کیا بلکد متأخرین فقہاء نے انجام دیا ہے اور جمہور فقہاء اس پر متفق رہے ہیں۔ اس طرح کی تخ یجات پر بہر حال فتو کی دیناضروری ہے، ان سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

(٤) تخریجات متأخرین (مختلف فیه): لینی متأخرین کالیم سخرج مسائل جن پرجمهورانل فد بب متفق ندر ہے بول، ایسے مسائل کواصول فد بب، ظاہر فد بب، نظائر فد بب اور سلف کی تصریحات پر چیش کیا جائے گا، اگروہ ان کے مطابق ہوں تو قبول کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔

# حضرت مولا ناعبدالحئ فرنگى محارثا كانتحقيق

حضرت مولا ناعبرالحي فرنگى محلى رحمة الله عليه (الهتو في ١٣٠٩ه )اپنے رساله: "الـنــافـع

الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" مي*ن تح رفر مات بين كه كتب فقه مين ندكوره جزئيات* پائج طبقوں مِ<sup>منقت</sup>م بين:

- (۱) ادلة اربعه كے پورى طرح موافق مسائل: ليخى الى جزئيات جوكتاب وسنت اجماع اورائمه كے بيان كردہ قياس كے موافق ہول اوران كے خلاف كوئى نص شرعى يادليل شرعى موجود نہ ہو۔
- (۲) اکثر یا اقوی ادله کے موافق مسائل: لینی ایسے مسائل جوکی دلیل شری سے ماخوذ ہوں لیکن ان کے مقابلہ میں کوئی دوسری شری دلیل بھی موجود ہواور دلیل مخالف ماخوذ عنه دلیل سے ممتز درجہ کی ہویا اپنے اندراس کے مقابلہ میں کچھ تفار کھتی ہو، ندکورہ بالا دونوں طرح کے مسائل بقیناً قابل قبول ہوں گے۔
- (۳) متعارض ادله سے ماخوذ مسائل: اس طقد کا اطلاق ان مسائل وجزیات پر ہوتا ہے جوبعض دالک شرعیہ سے مستبط ہول کیکن ان کے مقابلہ میں صحح اور توی دائل بھی پائے جاتے ہوں، ایسے مسائل میں جمہد غور وفکر کر کے کسی ایک جانب کورائح قرار دے گا اور غیر مجہد اسے سے اویر کے مجہدین یا فقہاء کا اتباع کرےگا۔
- (٤) مخالف شدع صدف قیاسی مسائل: یعنی ایسے سائل جو قیاس سے نکا کے بین حالال کہ قیاس سے نکا کے خلاف موجود ہے توالی نکالے گئے ہیں حالال کہ قیاس سے اوپر درجہ کی کوئی معتبر دلیل اس حکم کے خلاف موجود ہے توالی صورت میں قیاس کوچھوڑ دیا جائے گا، اور شرعی دلیل پڑمل کیا جائے گا۔
- (٥) غید مدلل مسائل: لینی ایسی جزئیات جوکسی بھی شرقی دلیل پرمنی نہیں ہیں بلکہ بعض متاخرین نے انہیں ویسے ہی مسائل نہ ہب میں شامل کر دیا ہے، اس طرح کے مسائل کا ترک بلکہ ان کی تر دیر ضروری ہے۔

واضح رہے کہ مولا نا فرنگی محلیؓ نے مسائل کتب احناف کے مذکورہ بالا طبقات بیان کر کے فقہ حنی پرزبان طعن دراز کرنے والوں کوخاموش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر بالفرض کتب فقہ میں کوئی مسئلہ خلاف نص آگیا ہے تو اس میں اصحاب مذہب کا قصور نہیں بلکہ بعض متاخرین کی غلطی سے ایسا ہوا ہے اور ایسے مسائل میں حکم بہی ہے کہ دلیل شرعی پر ہی عمل ہوگا۔ مثلاً تشہد کے وقت انگلی اٹھانے کا مسئلہ کہ صاحب ' خلاصہ کیدائی' نے اس کوم مات صلاق میں شارکیا ہے، حالاں کہ صحح احادیث اشارہ کی مشروعیت پر دال ہیں اور پھر خودصا حب مذہب سے اشارہ کے مشروع ہونے کا ثبوت ماتا ہے، البذا علماء حفیہ نے صاحب ' خلاصہ کیدائی' کی تقریح کو قبول نہیں کیا ہے اور حدیث کے مطابق قتو کی دیا، چناں چہ ملاعلی قاری گا ایک رسالہ ' تسزیس العبارة بتحسین العبارة بتحسین العبارة بتحسین العبارة بتحسین العبارة بتاسی موضوع ہے۔

### كتب سته ظاهرالرواية

فقد حنی میں امام محمد رحمة اللہ علیہ کی تصنیف فرمودہ ۱۷ رکتابوں (مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، سیرصغیر، سیر کبیر) کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، ان کتابوں کو'' کتب ستہ ظاہر الروایة'' کہا جاتا ہے، نیز'' کتبِ اصول'' کی تعبیر بھی مستعمل ہے، ذیل میں ان کتابوں کا مختصر تعارف پیش ہے:

## (۱) المبسوط (كتاب الاصل)

ید حضرت امام محمد گی سب سے پہلی تالیف ہے، اور بقیہ کتابوں کے لیے اصل اور بنیاد کی حثیت رکھتی ہے، اس کتاب کی اپنی الگ شان ہے، فقہ کے اکثر ابواب کے بارے میں بیش قیت جزئیات سے یہ کتاب معمور ہے، مشہور ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ایک غیر مسلم کتابی (یہودی یا عیسائی) نے ایمان قبول کیا اور کہا کہ ''جب تبہار ہے چھوٹے محمد (حضرت امام محمد ؓ) کی کتاب کا یہ حال ہے، تو تمہار ہے بڑے محمد (حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم) کی کتاب کا کیا حال ہوگا''؟ حال ہے، تو تمہار ہے بڑے کہ جو تول مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اس پر ائمہ ثلاث نہ (امام ابو حضیفہ ؓ، امام ابو یوسف ؓ اور امام محمد ؓ) منفق ہیں اور اگر رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو ہرایک کے قول کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔

یہ کتاب علامہ ابوالوفا افغانی کی تحقیق کے ساتھ پانچ جلدوں میں شائع ہورہی ہے لیکن بظاہراس میں کچھا بواب جھوٹ گئے ہیں۔(اصول الافآءوآ دابہ ۱۱۸–۱۱۸)

مبسوطِ امام مُحمَّدٌ کے متعدد نسخے پائے جاتے ہیں جن میں سب سے مشہور وہ نسخہ ہے جوآپ
کے شاگر درشید ابوسلمان الجوز جائی (المتوفی ۱۰۰ھ) سے منقول ہے۔ (شرع عقودر سم المقی ۵۲)
متأخرین میں سے بہت سے حضرات نے مبسوط کی شروحات کصی ہیں، مثلاً شیخ الاسلام ابو بکر
المعروف بخوا ہرزادہؓ (المتوفی ۳۳۳ھ) نے مبسوط کمبیر کے نام سے امام محمد گی مبسوط کی شرح کا سی ہے۔
ای طرح شمس الائمہ الحلو الیؓ (المتوفی ۴۳۲۸ھ) وغیرہ نے بھی شروحات کصی ہیں اوران کو بھی مبسوط ہی
کا نام دیا جا تا ہے، حالاں کہ وہ مبسوط نہیں؛ بلکہ اس کی شرحیں ہیں۔ (شرح عقود سے المفتی ۵۲۔۵۲)

#### (٢) الجامع الصغير

عام طور پر''مبسوط' کے بعد''زیادات' کا ذکر کیاجا تا ہے، کیکن بظاہر مبسوط کے بعد آپ نے''جامع صغیر' تالیف فرمائی، یہ کتاب۱۵۳۲ رمسائل پر مشتمل ہے، اس کتاب کے مسائل بھی جامع صغیر سے ملتے جلتے ہیں اور اندازِ استدلال بھی اسی کی طرح ہے، لیکن ان میں بہت سے مسائل ودلائل کا اضافہ بھی ہے۔

''الجامع الصغیر'' کا سبب تالیف ہیہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف ؒ نے امام محمدؒ ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک الیک کتاب مرتب کریں جس میں ان (حضرت امام ابو یوسف ؒ) کے واسطہ سے حضرت امام ابو حفیف ؓ کی فقہی روایتیں جمع کردی جا ئیں۔ چناں چہ امام محمدؒ نے اس حکم کی فیل کی اور'' الجامع الصغیر'' لکھ کر استاذ محترم کی خدمت میں پیش کی ، امام ابو یوسف ؒ نے اس پر نہایت خوش کا اظہار فرما یا اور اپنی عظمتِ شان اور جلالتِ قدر کے باوجود سفر وحضر میں اس کتاب کو اپنے ساتھ کو سے گئے۔

امام علی رازیؓ سے منقول ہے کہ جو شخص اس کتاب کو مجھے لیتا وہ ہمارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذکی وفہیم سمجھا جا تا تھا، اوراس وقت تک کسی کو قاضی نہ بنایا جا تا جب تک کہ اس سے جامع

صغيركاامتحان نهلياجاتا

اورمشہور ہے کہ شام کے گورزعیسیٰ بن ابی بکر کامعمول تھا کہ الجامع الکبیر کے حفظ کرنے والے کوسواشر فی اورالجامع الصغیر کے حافظ کو پچاس اشر فی انعام سے نوازا کرتے تھے۔ (مقدمہ ہدایہ اخیریںلکھوی، بشرح عقود سم کھفتی ۵۷-۵۷)

#### (٣) الجامع الكبير

حضرت امام محد کی تیسری معرکة الآراء کتاب ''الجامع الکبیر' جے آپ نے ''الجامع الصغیر' کے بعد مرتب فرمایا، بیالی کتاب ہے جسے پڑھ کرار باب بصیرت علماء و فقهاء عش عش کراشے، مصنف کی دفت نظر، وسعت علمی، مکته رسی اور فصاحت و بلاغت حیرت انگیز ہے، حتی کہ امام محمد بن اشجاع المجی بیا کہ جن پرمجبور ہوئے کہ ''اسلام میں فقہ کے موضوع پر امام محمد گی'' جامع کبیر'' جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی'' اسی طرح کے مقولے دیگرائمہ سے بھی منقول ہیں۔(اصول الافتاء وَ اواب ۱۲۷۱۔۱۲۷)

#### (۴) زیادات (وزیادات الزیادات)

حضرت امام مُحَدِّ کی چوتھی مشہور کتاب''الزیادات''ہے جس میں جامع کبیر کے باقی ماندہ مسائل وجزئیات کوجمع کیا گیاہے،اور پھراس کی چھوٹی ہوئی باتوں کو''زیادات الزیادات' میں جمع کرنا شروع کیا مگراس کی پھیل نہ ہوسکی۔

بہر حال' الزیادات' دراصل' الجامع الکبیر' کا تکملہ ہے، اور اس کا منج واسلوب بھی '' الجامع الکبیر' کے مانند ہے،اس لیےاس میں تمام ابواب فقہیہ کاا حاطۂ بیس کیا گیا ہے۔

اس کتاب کی بھی بعد بہت سے فقہاء نے شرح فرمائی ہے جن میں محمد بن ساعہ (م: ۲۳۱ھ) ابوالنصر العمّا بی (م: ۵۸۰ھ)، بر ہان الدین بن مازہ (م: ۲۱۲ھ) اور قاضی خان (م: ۵۹۲ھ) وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

خوثی کی بات ہے کہ مولا نامحمہ قاسم اشرف (خواہر زادہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدخلاً) نے

قاضی خان کی''شرح الزیادات'' کو چیر جلدول میں اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ شاکع کر دیا ہے۔ (اصول الافآءوآ دایہ ۱۳۳۰–۱۳۳۳)

#### (۵) السير الصغير

یہ حضرت امام محمد گی پانچویں معرکۃ الآراء تالیف ہے جس میں آپ نے خاص کران امالی کو جمع فرمایا ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ ؓ نے اپنے تلامذہ کے سامنے ''سیز'' یعنی جہاد وقبال اور غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کے موضوع برار شادفر مائے تھے۔

یہ پوری کتاب علامہ حاکم شہید کی کتاب''الکافی'' میں شامل کر لی گئی ہے اور وہیں سے حاصل کر کے''ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم''نے اس کواپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ شاکع کر دیا ہے۔ (اصول الافتاء وَ دار ۱۳۳-۱۳۳)

#### (۲) السير الكبير

حضرت امام محمدٌ کی آخری تالیف فرمودہ کتاب''السیر الکبیر''ہے، واقعہ یہ ہے کہ بیہ کتاب بین الاقوامی قوانین جنگ وسلح کے موضوع پر قدیم ترین کتابوں میں شار ہوتی ہے اور آج کے حالات میں بھی اس کوشعلی راہ بنا کرفائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

اس کی تالیف کا سبب یہ بنا کہ جب امام محد گی تصنیف ''السیر الصغیر'' شام کے مشہور محدث امام اوزائیؒ (المتوفی ۱۵۵ھ) کی نظر سے گزری توانہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ'' یہ س کی تالیف ہے؟''لوگوں نے بتایا کہ اس کے مؤلف امام محد ؓ بن الحن الشیبائیؒ (التوفی ۱۸۹ھ) ہیں، جوعراق کے باشندے ہیں، اس پر امام اوزائیؒ نے برجتہ کہا کہ' اہال عراق کوسیر ومغازی کے سلسلہ میں تصنیف کا کیا حق ہے جب کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شام اور جاز میں رہے نہ کہ عراق میں؛ کیوں کہ عراق تو بعد میں فتح ہوا ہے''۔ امام اوزائیؒ کا بیمقولہ کی طرح امام محد ؓ تک بھنے گیا، اور اس تصرہ سے آپ پر گرانی ہوئی، چناں چہ آپ نے وقت فارغ کر کے نہایت دیدہ ریزی کے ساتھ ''دالسیر الکبیر'' کی تالیف کا کارنامہ انجام دیا۔

بعد میں جب "السیر الکبیر" امام اوزائیؒ کے پاس پینچی اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اعترافِ حِن کرتے ہوئے برملا کہا کہ ' یہ کتاب اگرضچ احادیث وروایات پر مشتمل نہ ہوتی تو میں کہدویتا کہ اس کا مؤلف خودا پنی طرف سے علم کی تخلیق کرتا ہے۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اصابت رائے کومؤلف کے لئے متعین و مقدر فرما دیا ہے۔ صدق الله العظیم و فوق کل ذی علم علیم''۔ مشہور ہے کہ امام مجمدؓ نے اس کتاب کی عظمتِ شان بتانے کے لئے اسے ساٹھ جلدوں میں نقل کرایا اور ایک سواری پر رکھ کر خلیفہ کے دربار میں لے گئے، خلیفۂ وقت نے اسے بہت پہند کیا اور اینے زمانہ کے قابل فخر کارناموں میں اسے شامل کیا۔ (شرع عقود رسم المفتی ۵۸)

## كتبسته ظاهرالروابه كالخص مجموعه

بعد میں طالبین کی سہولت کی خاطرامام ابوالفضل محمد بن مجمد الشہیر بالحا کم الشہیدالمروزی البخیؒ (الهتوفی ۳۳۳۴ هه) نے امام محمدٌ کی کتب ستہ ظاہرالرویہ کے مسائل کو یکجافر مایا اور تکرار کو حذف کر کے ''الکافی'' کے نام سے کتب ستہ کا خلاصہ تیار کیا، یہ کتاب بھی کتب ِ حنفیہ میں انتہائی قابل اعتاد مجھی حاتی ہے۔

واضح ہوکہ حاکم شہید (محد بن محمد بن احمد بن عبد الله الله الله عن مانہ کے بڑے عالم اور محدث سے، پہلے بخارا کے قاضی رہے، پھرامیر مجید کے زمانہ میں خراسان کی وزارت پر متمکن رہے۔ علامہ ذہبی (المتوفی + 22ھ) نے ان کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا ہے، اور حاکم نیشا پوری (المتوفی: 40%ھ) نے تاریخ نیشا پور میں کھا ہے کہ 'میں نے حفی محدثین میں حاکم شہید سے زیادہ کسی کوفن حدیث کا جانے والانہیں پایا''، آپ کو ۳۳۳ ھر تھے الثانی میں مجدہ کی حالت میں شہید کیا گیا، اسی بنا پر آپ کو شہید کہا جاتا ہے۔ (شرح عقود رسم کھتی ال

## کتاب الکافی کی سب ہے مشہور شرح

کیرعلاء کی ایک جماعت نے افادہ اوراستفادہ کی خاطر''الکافی'' کی شروحات کیصنے کا بیڑا اٹھایا،ان میں سب سے زیادہ مشہوراور قابلِ قدرشرح علامنٹس الائمیسزحسیؓ کی مبسوط ہے، جوطبقۂ فقہاء میں''مبسوطِ سزھی''کے نام سے جانی بہچانی جاتی ہے، قاضی تقی الدین تمیمیؒ (المتوفی ۵۰۰۱ھ) نے اس شرح کی تعریف میں بیا شعار نقل کئے ہیں:

عَلَيْكَ بِمَبُسُوطِ السَّرِخُسِى أَنَّهُ ﴿ هُو الْبَحُرُ واللَّرُ الْفَرِيْدُ مَسَائِلُهُ وَلا تَعْنَدِ مِلْ اللَّهُ اللَّ

# مبسوطِ بنرحسی کہاں کھی گئی؟

سنمس الائمہ سرحسیؒ (الحتوفی ۴۸۳ھ) علامہ عبدالعزیز حلوا فیؒ کے شاگر در شیداوراپنے زمانہ کے بڑے فقیہ اور مصنف تھے، انہوں نے ''الکافی'' کی شرح'' مبسوط'' کا املاءاس حالت میں کرایا جب کہ آپ''اوز جند'' کے قید خانہ میں بعض حاسدین کی شکایات کی بنا پر قید تھے۔ یہ املائی کتاب اس وقت پندرہ جلدوں میں مکمل ہوئی تھی، اس سے آپ کی عبقریت، وسعت علمی اور قوتِ حافظہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (شرح عقودہ مہلفتی ۱۰)

# مطلق مبسوط سے مبسوطِ سرحسی مراد ہوتی ہے

ویسے تو ندہب حفیہ میں مبسوط کے نام سے کئ کتابیں پائی جاتی ہیں، مثلاً: (۱) امام ابویوسٹ (التونی ۱۸۱ھ) کی مبسوط، جسے کتاب الاصل ابویوسٹ (التونی ۱۸۱ھ) کی مبسوط، جسے کتاب الاصل کہا جاتا ہے۔ (۳) علامہ جرجائی (التونی ۳۹۸ھ) کی مبسوط۔ (۳) خواہر زادہ (التونی ۴۸۳ھ) کی مبسوط۔ (۱) ابوالیسرالبز دوئی (التونی ۴۸۳ھ) کی مبسوط۔ (۱) ابوالیسرالبز دوئی (التونی ۴۸۳ھ) کی مبسوط۔ (۱) سید ناصر (التونی ۴۸۳ھ) کی مبسوط۔ (۱) سید ناصر الدین سمرقندی (التونی ۴۵۲ھ) کی مبسوط۔ (۱) سید ناصر الدین سمرقندی (التونی ۳۵۳ھ) کی مبسوط۔ (۱) مبسوط۔ (۱) کی مبسوط۔ (۱) کا در ابوالیث نصر بن مجمد (التونی ۳۵۳ھ) کی مبسوط۔ (۱) کی مبسوط۔

مبسوط لیکن جب بھی مطلق مبسوط بولا جائے گا تواس سے''مبسوط سرھسی''مراد ہوگی ، جوحا کم شہید کی''الکافی'' کی شرح ہے۔ (شرح عقود رسم کمفتی ۱۱)

## حنفی فتاوی کی تدوین

تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ فتاوی حفیہ میں سب سے پہلی کتاب فقیہ الواللیٹ مسرفندی (الهتوفی ۲۹۴ھ) نے'' کتاب النوازل'' کے نام سے تصنیف کی ،اب بیہ کتاب'' فتاوی النوازل'' کے نام سے شائع بھی ہوچکی ہے اور متدوال ہے۔

آپ کے بعد دیگرمشائ نے بھی اس انداز کے مجموعے مرتب کئے جیسے'' مجموع النواز ل للش احمد بن موسی الکشی' (المتوفی ۵۵۰ھ) اور' الواقعات للامام ابولعباس احمد بن محمد بن عمر الناطفی'' (المتوفی ۲۴۲ ھ) اور' الواقعات للصدرالشہیدا بی محمد حسام الدین' (التوفی ۵۳۷ھ) وغیرہ۔

پھر متأخرین کے فاویٰ کی کتابوں مثلاً: ''فاویٰ قاضی خال لامام حسن بن منصور الاوز جندی'' (المتوفی ۱۹۵۳ھ) وغیرہ میں الاوز جندی'' (المتوفی ۱۹۵۳ھ) اورالخلاصہ شخط طاہر بن احمد البخاریؒ (المتوفی ۱۹۵۳ھ) وغیرہ میں طبقات مسائل کی ترتیب کالحاظ کئے بغیر کیف مااتفق مسائل کی دئے گئے ہیں۔ جب کہ علامہ محمد بن محمد رضی الدین السرحیؒ (المتوفی ۱۹۲۳ھ) نے اپنی کتاب''المحیط'' میں ترتیب وار الگ الگ مسائل کھے ہیں، یعنی اولاً ظاہر الروایہ پھرنوادر اور اس کے بعد فاوی، یقیناً بیا یک قابل قدر اور لائق تعریف کارنامہ ہے۔

فتاویٰ کی مقدوین کا کام ہرزمانہ میں ہوتا رہا ہے، آج بھی جاری ہے، اور سینکٹروں کتامیں عربی اور دیگرزبانوں میں شائع ہو پچکی ہیں اور مسلسل ہور ہیں ہیں۔ مگراب صرف عموماً مفتیٰ بہا قوال کا التزام کیا جاتا ہے، طبقات کا لحاظ نہیں رکھاجاتا۔ (شرح مقودر سم کمفتی ۵۲-۵۰)

#### متون معتبره

متاخرین احناف کی اصطلاح میں جب لفظ متون بولا جاتا ہے، تو اس سے صرف متون کی معتبر کما ہیں مراد ہوتی ہیں، جن کا ایک نقشہ ذیل میں درج ہے:

| كيفيت                                  | مصنف                             | نام كتاب      | نمبرشار |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
| اس میں مخضر قدوری اور جامع صغیر        | امام ابو الحسن على بن ابي بكر    | مدابيه        | 1       |
| كے مسائل جمع كئے گئے ہيں۔              | المرغينا كيُّ (الهتوفي ۵۹۳ھ)     |               |         |
| یہ فقہ کا نہایت مشہور متن ہے۔          | ابوالحسين احمد القدوريّ (م٢٢٨هـ) | مخضرالقدوري   | ۲       |
| یہ بھی معترمتن ہے جس کی شرح خود مصنف ّ | ابو الفضل مجد الدين عبد الله     | المختارالفتوى | ٣       |
| نے''الاختیار''کےنام سے کی ہے۔          | بن محمود الموسكيّ (م٢٨٣هـ)       |               |         |
| ىيىتن وقايد كاخلاصە ہے۔                | صدرالشر لعيه عبيدالله بن مسعود   | النقابيه      | ۴       |
|                                        | حنفی(التوفی۵۴۷ھ)                 |               |         |
| شرح وقابیاسی کی شرح ہے۔                | تاج الشريعه محمود بن صدر         | وقابيه        | ۵       |
|                                        | الشريعه(م٣٧٣ هـ)                 |               |         |
| اس کی بہترین شرح البحرالرائق           | ابوالبركات حافظ الدين عبدالله    | كنزالدقائق    | 7       |
|                                        | بن احر منفيِّ (المتوفى ١٠٥هـ)    |               |         |
| اسے قدوری، کنز، وقابیہ وغیرہ           | ابراہیم ابن محمد کی (م ۹۵۲ھ)     | ملتقى الابحر  | 4       |
| سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔          |                                  |               |         |
|                                        | مظفرالديناحمرابن على بن ثعلب     | مجمع البحرين  | ٨       |
|                                        | ساعاتی بعلبی (التوفی ۱۹۴ھ)       |               |         |
| اس کی شرح بدائع الصنائع ہے۔            | علاؤالدين محمدابن احد سمر قنديٌّ | تحفة الفقهاء  | 9       |

جب فقہ میں متون ثلاثہ بولا جاتا ہے تو اس سے تین متن وقایہ، کنز اور مختفر القدوری مراد ہوتے ہیں۔ اور جب متونِ اربعہ بولتے ہیں توان کے ساتھ' دمجمع البحرین' یا' محتار' کوبھی شامل کرلیا جاتا ہے، بیسب متون زیادہ تر مذہب کی روایا سے ظاہرہ اور مشہور اقوال پر مشتمل ہیں، اسی کے معتبر ہیں۔ (شرع عقودر سم المقی ۸۸–۸۵)

## غيرمعترفقهي كتابين

اس کے برخلاف فقہ حنی کی وہ کتابیں جن میں ظاہر الرولیة کازیادہ التزام نہیں کیا گیا ہے، تو فتو کی دیے وقت ان کو بنیاز نہیں بنایا جائے گا اور جب تک دیگر معتبر کتابوں سے تائید نہ ہو جائے، ان کا حوالہ دینا صحیح نہ ہوگا، اور جن کتابوں کوفقہ میں غیر معتبر قرار دیا گیا ہے ان کی مختلف و جوہات ہیں، مثلاً:

الف: - کتاب کے موَلف کا حال معلوم نہ ہونا: - جیسے 'خلاصۂ کیدا نیے' نامی کتاب جو بہت سے واہیات مسائل پر مشتمل ہے اس کے موَلف کا پچھا تہ پتہ نہیں، ای طرح 'خزائۃ الروایات' اور 'قہتانی' کی طرف منسوب کتابیں اور ملامسکین کی کھی ہوئی کنز الدقائق کی شرح، ان کتابوں کے مؤلفین کے بارے میں کوئی شخیق خبیں ہویائی ہے۔

ب: - مؤلف کا کتاب میں ضعیف روایتیں جمع کرنا: - اگر کسی کتاب میں ضعیف اور غیر معتبر قرار دیاجا تا ہے، اس طرح کی کتاب میں ضعیف کتاب میں علامہ مجم الدین زاہدی کی کتاب ''القدیقہ''اور''الحادی''اسی طرح علی بن احمد الفوری کی کتاب ' کنز العباد فی شرح الأورا ذ' اور علم ابن نجیم کے فناوی شامل ہیں ۔

ج: - كتاب كى عبارت مغلق ہونا: - بعض كتابيں الى ہوتى ہيں جواگر چەمؤلف اور درج كرده مسائل كے اعتبارے غير متندنہيں ہوتى؛ ليكن ان كى عبارت بعض جگه الى مغلق ہوتى ہے كہ اس سے اشتباہ كا اندیشہ ہوتا ہے، الى كتابوں پر كامل غور وفكر اور شروح وحواشى كے مراجعت كے بغير فتوى دينا درست نہيں، اس طرح كى كتابوں ميں علامہ شامى رحمة الله عليه نے "در مختار" اور "الا شاہ والنظائر" كاذ كرفر ما يا ہے -

د: - كتاب كا ناياب يا كمياب مونا: - اس طرح اگركوئى كتاب طبقهٔ علاء ميں ناياب يا كمياب ہوتو اس پرفتو كل ميں اعتاد نہيں كيا جائے گا؛ لہذا فقد كى وہ كتا ميں جو مخطوطات كى شكل ميں ہيں، ان پرفتو كل اسى وقت ديا جائے گا جب كم ديگر قرائن سے ميہ بات واضح ہوجائے كماس ميں ذكر كردہ مسئلہ صحيح ہے، اور اس كى نسبت مؤلف كى طرف درست ہے۔ واضح ہوکہ پہلے بہت کی کتابیں مخطوطات کی شکل میں تھیں گراب وہ تحقیق وقعیق کے ساتھ شائع ہوگئی ہیں اور عام طور پر دستیاب ہیں اور انہیں میں سے ایک کتاب''محیط بر ہانی'' ہے جو پہلے تقریباً نایا ہتھی اسی لئے متا خرین فقہاء نے اس کوغیر معتبر کتابوں میں شامل فر مایا تھا؛ لیکن اب وہ شائع ہوکر عام ہو چکی ہے اور اس کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں معتبر مسائل کو اچھی ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا ہے اس لئے اب اس یرفتو کی دینے میں حرج نہیں ہے۔

اسی طرح جو کتابیں کتابت کی غلطیوں سے پر ہوں،مثلاً: ہمارے زمانے میں مطبوعہ فقیہ ابواللیث کی'' فقاو کی النواز ل'' اور علامہ عینی کی'' بنامیشرح ہدایی'' تو ان جیسی کتابوں پر بھی تحقیق کے بغیر فتو کانہیں دیاجائےگا۔

:- كتاب كى مؤلف كى طرف نسبت ميں شك ہوتا: - الى طرح الركوئى اليى كتاب ہوكدوہ جس مصنف كى طرف منسوب ہواں انتساب ميں شك ہوجيے كه اما ابو يوسف گى طرف منسوب ' كتاب الخارج والحيل' ، جس كے بارے ميں محققين علاء كى رائے ہے كہ يمن گھڑت كتاب ہے اما ابو يوسف كى طرف اس كى نسبت درست نہيں ۔

اسی طرح حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوگ کی طرف منسوب'' فقاو کی عزیز نیو' بی بھی معتبر کتاب نہیں ہے،الیمی کتابوں پر بھی فتو کی دینادرست نہیں۔

e: - غیر فقیمی کتابوں میں ذکر کردہ مسائل بعید معتر نہیں: - بعض کتابیں ایسی ہیں جو اصالة مسائل کے بیان کے لیے نہیں لکھی گئیں؛ بلکہ ان کا موضوع کچھاور ہے؛ البتہ خمنی طور پر مسائل بھی بیان کر دیئے گئے ہیں، تو ان غیر فقہی کتابوں پر بھی فتاوی میں اعتماد نہیں کیا جائے گا۔

(ستفاد ولئمی: اصول الافقاء وقراد ارام ۱۵۲۵ – ۱۵۲۵)

بہر حال اس تفصیل ہے بیمعلوم ہو گیا کہ ہر کہھی ہوئی بات اعتاد کے قابل نہیں بلکہ اس کو نقل کرنے سے پہلے اصل اور معتمد ماخذ سے نصدیق وتا ئیر ضروری ہے۔



# فقهاء احناف كے طبقات

علامه عبرالحی محصوی رحمة الله علیه نے کھا ہے کہ اصلاً تمام فقہاء احناف کے تین طبقات ہیں: (۱) سطف : - یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وران کے اجلیۃ لائدہ: امام ابویوسف اور امام عظم المحمد رحمة الله علیه -

(۲) **خلف**: - حضرت امام محمد رحمة الله عليه (المتوفى: ۱۸۹هه) كے بعد سے تمس الائمه حلوائی (التوفی: ۲۴۸ه هه) تک کے فقهاء۔

(۳) **متأخرین**: - تشم الائمة حلوانی کے بعد سے حافظ الدین البخاری (ال<mark>توفی:</mark> ۲۹۳ هے) تک کے فقہاء۔

ان میں سے سلف کی آ راء مذہب میں بنیاد کی حثیت رکھتی ہیں اورانہیں کی آ راء کی روشی میں طبقہ خلف نے اپنے اجتہادات کوامت کے سامنے پیش فرمایا ہے، اور طبقہ متأخرین میں بعد کے آنے والے بہت سے مشہور فقہاء بھی شامل ہیں جو طبقہ سلف وخلف کے اقوال واجتہادات سے مجر پوراستفادہ کرتے رہے ہیں۔ (الفوائداہیہ ۲۲۱ بحالہ: مقدمہ الحجط المربانی ۱۸-۱۷)

## علامهابن کمال پاشاکے بیان کردہ طبقات

علامه ابن كمال پاشاً (التوفى ٩٩٠ه) كى تصرت كے مطابق فقهاء ككل سات طبقات بين: (١) مجتهدين مطلق رمجتهدين في الشرع: اس طبقه كا اطلاق ان حضرات ائمه پر جوتا ہے جو براہ راست ادلهٔ اربعه (قرآن وسنت، اجماع وقياس) سے اصول وكليات اور جزئيات واحكامات مستنبط كرتے ہيں، جيسے حضرات ائمہ اربعہ؛ امام ابوحنيفة (التوفى ١٥٠هـ) امام مالك (التوفى 921ھ) امام شافعیؒ (التوفی ۲۰۴ھ) امام احمد بن ضبلؒ (التوفی ۱۳۴۱) اوران کے درجہ کے ججہدین۔

(۲) مجتھدین منتسبین ر مجتھدین فی المذھب: بینا م ان حضرات فقہاء کو دیاجا تا ہے، جو تواعد وکلیات میں تو اپنے استاذ اور مجہد مطلق کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جزئیات اور فروعی مسائل میں استاذ کی تقلید چھوڑ دیتے ہیں، بید حضرات اگر چہ ادلیزار بعہ سے براہ راست استفادہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اکثر اصولوں میں اپنے امام کی تقلید کی بنا پر ان کو مجہد فی المذہب کے زمرہ میں رکھا جاتا ہے، مجہد مطلق نہیں کہا جاتا، مثلاً حضرت امام ابو یوسف ؓ (الهوفی ۱۸۲ھ) امام حمدؓ (الهوفی ۱۸۲ھ) امام حمدؓ (الهوفی ۱۸۹ھ) امام حمدؓ (الهوفی ۱۸۹ھ) اور امام صاحبؓ کے دیگر شاگر دان رشید۔

(٣) مجتهدين في المسائل: منهب مين كجه مسأئل اليح بحي بوت بين جن كيارك میں اصحاب مذہب سے کوئی صراحت منقول نہیں ہوتی، تو جوحضرات فقہاء مذہب کے قواعد وضوالط کو سامنے رکھ کرغیرمنصوص مسائل کے احکامات متعین کرتے ہیں، انہیں مجتہدین فی المسائل کالقب دیا جاتاہے۔واضح ہوکہ پیرحضرات اصول یا فروع کسی چیز میں بھی اپنے امام سے الگ راہ اپنانے کا حق نہیں ر کھتے، اس طبقہ کے حضرات میں امام احمد بن عمر خصاف ؓ (التوفی ۲۱۱ھ) امام ابوجعفر احمد بن محمد طحادیؓ (المتوفي ٣٣١هـ) امام ابولحن الكرخيُّ (المتوفي ٣٣٨هـ) مثم الائمه عبدالعزيز الحلواثيُّ (المتوفي ٣٢٨هـ) سمُّس الائمَهُ ثِمِهِ بن مهل السنحسيُّ (المتوفّى ٣٨٣هه )علامه فخر الاسلام على بن ثمهر بزدوي (التوفي ١٩٨٢هه) اور علام فخرالدین حسن بن منصورالمعروف به قاضی خال (الهتوفی ۵۵۲ هه) وغیره کےاساء قابل ذکرییں۔ (٤) اصحاب التخريج: ووفقهاء كرام جواجتها د كي صلاحيت تونهيس ركھتے ليكن اصول وماً خذكو محفوظ رکھنے کی بنایراتنی قدرت ضرورر کھتے ہیں کہ ذووجہین یا مجمل قول کی تعیین وتفصیل کرسکیں ،اور نظائر فقہیہ اور قواعد مذہب پرنظر کر کے اپنی ذمہ داری انجام دینے کے اہل ہوں تو انہیں اصحاب التخریج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اس طبقہ کےلوگوں میں امام احمد بن علی بن ابوبکر الجصاص الرازيُّ (التوفی • ٣٤هه) اوران جیسے حضرات کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ہدا یہ میں جہاں کہیں کذا فی تخ تخالرازی وکذافی تخ تخ الکرخی جیسےالفاظ آتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں۔

(٥) اصحاب التسرجيع: اللطقه كفتهاء كاكام يه كدوه ندب كالعض روايات كو دوسرى بعض روايات كو درية بين علامه ابن كمال باشًا نه اس طبقه سيدانتساب ركين والول مين امام احمد بن محمد بن احمد ابوالحين القدوريُّ (المتوفى ٢٨٨هـ ) اورصاحب مداية علامة كل بن بكر المرغينا فيُّ (المتوفى ٥٩٣هـ) وشار فرمايات.

(7) مقلدین اصحابِ تعییز: ان حفرات کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مذہب کی مضبوط اور کمزور روایات بادرہ کی بیچان کمزور روایات بین فرق وامتیاز کرتے ہیں، اور ظاہر الروایہ، ظاہر مذہب اور روایات نادرہ کی بیچان رکھتے ہیں۔ اکثر اصحابِ متون اسی طبقہ سے وابستہ ہیں، مثلاً صاحب کنز علامہ عبداللہ بن احمد النفی اللہ بن محمود الموصلی (المتوفی ۱۸۳ ھی) اور صاحب وقابیتان الشریعة محمود بن صدر الشریعة (المتوفی ۱۸۳ ھی) وغیرہ ۔ بید حضرات اپنی تصنیفات میں مردو داور غیر محبر اقوال فقل کرنے سے احتر از کرتے ہیں۔

#### استدراك

واضح رہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد امت میں کوئی ایسا مجتبد مطلق پیدائہیں ہواجس کے اجتباد کو امت نے بالا نقاق قبول کرلیا ہو، اور فدہب حنی و مالکی میں تیسری صدی کے بعد مذکورہ صفت کا مجتبد فی المذہب مجتبد فی المذہب یا نے جاتے رہے ہیں۔ (النافع الكبيرللعلامة اللكھوی))

غور کیا جائے تو اب ان دونوں طبقوں کی چندال ضرورت بھی باقی نہیں رہی ،اس لئے کہ شریعت کے بھی اصول وفروع کی تدوین مکمل ہو بچک ہے،البتہ بعد کے طبقات کا وجودامت میں رہا ہے اور رہے گا۔اورخود ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ پیرطبقات تا قیامت موجود رہیں تا کہ غیر منصوص مسائل کی تخریخ واستنباط کا کام انجام دیاجا تارہے،اس لئے یمبال پنہیں سجھناچاہئے کہ طبقات فقہاء کے شمن میں جن حضرات کے نام بطور مثال ذکر کئے گئے ہیں بس وہی ان طبقات کے مصداق ہیں،اور بعد میں کو کی شخص ان صفات کا حامل نہیں ہوسکتا، بلکہ میصلاحیتیں بعد کے فقہاء ومفتیان میں بھی حسب ضرورت بائی جاتی رہیں گی۔

پھرخودعلامدابن کمال پاشاً کی مذکورہ بالاطبقات کی تقسیم پر بعد کے فقہاء نے اشکالات کئے ہیں، کہ انہوں نے بعض فقہاء کا درجہ گھٹادیا اور بعض کا درجہ بڑھادیا ہے۔ چناں چہ حضرت مولا ناعبد الحکی کھنوئ نے ہارون بن بہاءالدین مرجانی حنی کے حوالہ سے ان سب اشکالات کوفقل کیا ہے، اور اخیر میں ان کے باوزن ہونے کا اعتراف کیا ہے، ان اشکالات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

الف: حضرت امام ابو یوسف ؓ اورامام حُمد ؓ کو مجہد فی المذہب کے درجہ میں رکھنا تھے نہیں ہے،
اس کئے کہ ان میں مطلق اجتہاد کی صلاحیت تھی اوران کا درجہ امام مالک ؓ امام شافع ؓ وغیرہ ہے بڑھا ہوا
نہیں تو کمتر بھی نہیں ہے، اورانہوں نے اصول وفرو ع دونوں میں امام ابو صنیفہ ؓ سے اختلاف کیا ہے۔
ب: علامہ ابن کمال پاشاً کا امام خصاف ؓ، امام طحاوی ؓ اورامام کرخیؓ کے بارے میں ہیر کہنا کہ
وہ اصول وفروع کسی میں بھی امام صاحبؓ کے خلاف رائے اپنانے کا حق نہیں رکھتے واقعہ کے خلاف ہے۔
خلاف ہے۔ انہوں نے بہت سے مسائل میں امام صاحبؓ کے خلاف رائے اپنانے کا حق نہیں کہتے واقعہ کے خلاف ہے۔

ج: امام ابو بحر جصاص رازی گواس تقسیم میں درجۂ اجتہاد سے بالکل خارج کردیا گیا ہے، یہ ان کے ساتھ بہت بڑاظلم ہے جس کا بخو بی اندازہ ان کی بلند پابیعلمی فقہی اور تحقیقی تصانیف سے لگایا جاسکتا ہے اور شمس الائمہ حلوانی وغیرہ جن کوعلامہ ابن کمال پاشاً نے مجتهدین میں شامل کیا ہے، وہ سب ابو بکر جصاص ؓ کے شاگر دوں کے شاگر دہیں۔

د: اس تقسيم مين صاحب مداييه (التوفي ۵۹۳هه) اورامام قد وري كواصحاب ترجيح مين اور

قاضی خال کو مجتہدین میں شار کیا ہے حالاں کہ ان دونوں کا درجہ بہر حال قاضی خال سے بڑھ کر ہے۔ ( مخص از:النافع ائکییلن بطالح الجامع الصغیرہ - ۵ )

الغرض علامدا بن کمال پاشاً گی تقسیم طبقات میں مذکورہ اساء کو تنتی اوراؔ خری نہ بھسا جا ہے ، بلکہ اس میں ترمیم و تبدیل اوراضا فہ کی گنجائش موجود ہے۔

اب رہ گئی اشکالات کی بات، تو مذکورہ اشکالات میں اخیر کے تین اشکالات کاحل تو یہ ہے کہ آپ ناموں میں ردوبدل کردیں ۔لیکن پہلے اشکالات کے حل کے لئے بہتر صورت وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ (المتوفی ۲ کااھ) نے اختیار فرمائی ہے، آپ نے مجتهدین کے میں ۔ تین طبقات بیان کئے ہیں جوافادہ کے لئے نقل کئے جاتے ہیں ۔

#### طبقات مجهتدين

الف: مبحتهد مطلق مستقل: لیعنی وهٔ خص جوفقات نفس،سلامی طبع، بیدارمغزی، دلائل کی معرفت،استباط کی صلاحیت اور جزئیات پرتعق جیسی بلند پاییصفات سے متصف ہوجیسے حضرات ائمہار بعہ۔

ب: مجتهد مطلق منتسب: لینی وه مجتهد جوائم متبوعین میں سے کسی امام کی طرف نبیت کرتا ہو، لیکن وه مذہب اور دلیل میں اس کا نرا مقلد نه ہو، بلکه محض اجتهاد میں اپنے امام کا طریقہ اختیار کرنے کی بنا پراس کا انتساب اس مذہب کی طرف کیا جاتا ہو جیسے امام ابو یوسف ہم اُورامام ابو حذیفہ کے دیگر شاگر دان رشید۔

ج: مجتهد فی المذهب: بیالیا شخص ہے جو کسی امام کی تقلید کا پابند ہو مگراس کے ساتھ ساتھ استھا ہے امام کے مقرر کردہ اصول وضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے دلیل کی روثنی میں اپنے اصول مقرر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تا کہ غیر منصوص مسائل کا حکم معلوم کرنے میں آسانی ہو اور ضرورت وغیرہ کا حسب موقع خیال رکھا جاسکے، ایسے شخص میں درج ذیل صفات پائی جانی ضروری ہیں:

- (۱) اصول مذہب کاعلم رکھنے والا ہو۔
  - (٢) تفصيلي دلائل كاعلم ركهتا هو\_
- (۳) قیاس اور معانی کے ادراک پراسے پوری بصیرت ہو۔
- (۴) اپنے امام کے اصول پرتخ نئے واشنباط کی صلاحیت اور مہمارت رکھتا ہو۔اس طبقہ میں بہت سے علماء اور فقہاء کوشامل کیا جاسکتا ہے، اور تقریباً ہرز مانہ میں کچھ نہ کچھ افراداس صلاحیت کے موجودر ہتے ہیں۔(الانصاف فی بیان سب الاختلاف بحوالہ النافع الکبیرہ ۲۰ تلخیص)

حفزت شاہ صاحبؓ نے مجتمد مطلق کے دودر ہے کر کے حضرات صاحبین وغیرہ کے درجہ پر پیدا ہونے والے اشکال کو بالکل ختم کر دیا ہے، اس طرح اصحاب التخریج والترجیح کی تحدید بھی ختم کردی ہے، اس لئے کہ فقہاء کے کام مختلف انداز کے ہیں، ایک ہی طبقہ کے حضرات ایک جگہ ترخ تک کا کام انجام دیتے ہیں تو دوسری جگہ ترجیح کی خدمت بھی بجالاتے ہیں اور کہیں کہیں ان میں اجتہادی شان بھی نظر آئے لگتی ہے۔ فہز اہم اللّه أحسن المجز اء۔

O

# فتوی نویسی کے چندا ہم اصول

مفتی کے لئے لازم ہے کہ وہ فتو کی دیتے وقت علاء کے ذکر کر دہ اصول وقواعداور آ داب کا پورا لحاظ رکھے؛ کیوں کہ ان اصول کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہی کا امکان زیادہ ہو جا تا ہے، اس موضوع پرعلاء نےمستقل تالیفات مرتب فرمائی ہیں، نیز بعض مباحث کوشمی طور پر بھی ذکر کیا ہے، ہمارے مدارس میں اس موضوع پر جو کتاب داخل نصاب ہے وہ علامہ شامیؓ کی تصنیف'' شرح عقو درسم المفتی " ہے،اس کتاب کی تسہیل کے لیےراقم الحروف نے " فقوی نویسی کے رہنمااصول" کے نام سے ا یک تمرینی کتاب مرتب کی تھی جس ہے الحمد لله طلبہ فائدہ اٹھارہے ہیں، تا ہم'' شرح عقو درسم المفتی'' کےمضامین کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ سب مباحث کا جلدی ہے ذہن نشین کرنامشکل ہوتا ہے۔ الله تعالى محقق العصر اورموجوده دورمين عالم اسلام كعظيم محدث اورفقيه حضرت مولانا مفتى محرتقى صاحب عثاني دامت بركاتهم ومدت فيوضهم كوبے حد جزائے خير عطافر مائے كه موصوف نے اپنی غزارت علمی اور وسعت نظری سے کام لیتے ہوئے عربی زبان میں''شرح عقود'' کے مضامین کی دکنشین تلخیص فر ما کر طالبان فقہ وفتا و کی کے لیے بہت سہولت پیدا فر مادی ہے،موصوف نے''شرح عقو درسم المفتی'' کے تمام مباحث کوسا منے رکھ کرکل گیارہ بنیادی اصول مخص فرمائے ہیں اور ہراصل کے تحت قیتی افادات جمع فرماد یے ہیں احقر مناسب سمجھتا ہے کہ موصوف کے مخص کردہ اصول کی تر جمانی ارد وزبان میں کردی جائے۔ملاحظ فرمائیں:

(۱) کس کے لئے فتو کی دیناجائزہے؟

جس شخص نے ماہراسا تذہ کے سامنے فقہ وا فتاء کی تعلیم حاصل نہ کی ہو بلکہ ذاتی طور پر فقہی

کتابوں کا مطالعہ کرر کھا ہوا یے شخص کے لیے فتوی دینا جائز نہیں۔

ای طرح جس شخص نے معتبر اساتذہ کی شاگر دی اختیار کی ہوائی کے لئے بھی اس وقت تک فتو کی دینے کی اجازت نہ ہوجائے جس تک کداسے ایسی فطری صلاحیت حاصل نہ ہوجائے جس کے ذریعہ سے وہ احکام ومسائل کے اصول وقو اعداوران کی علتوں کو جان سکے، اور معتبر اور غیر معتبر کتا بوں کے درمیان امتیاز کر سکے ۔ (لہذا آج کل انٹرنیٹ اور ٹی وی چیناوں پر ہرکس ونا کس اور اہل و ناائل کے ذریعہ جربے دھڑک مسائل بیان کیے جارہے ہیں وہ شخت فتند کا سبب ہیں)

#### (۲) اتفاقی مسکه سےعدول جائز نہیں

جس مسئلہ میں تمام فقہاءاحناف متقدمین ومتاً خرین کا الفاق ہوتو مفتی حنی کے لئے اس قول کا اختیار کرنالازم ہے،اس سے عدول درست نہیں ہے۔(الاید کہ کوئی ایسامسئلہ ہو جوکسی علت ہے معلول ہواورو وعلت ہاقی نہرہی ہو)

#### (٣) ائمه میں روایتی مختلف ہوں تو کیا کیا جائے؟

اگرامام ابوحنیفۂ ؒسے دوقول یا دوروایتیں کسی مسئلہ میں منقول ہوں تو ان میں ہے آخری قول یاامام صاحب کا اختیار کردہ قول لیا جائے گا۔

اورا گرامام صاحب ہے کسی قول کی ترجیح منقول نہ ہوتو امام ابو یوسف گا اختیار کر دہ قول لیا جائے گا،اورا گران ہے بھی کوئی روایت نہ ہوتو امام محمد گا اختیار کر دہ قول لیا جائے گا،اس کے بعد پھر امام زفرٌ اورحسن بن زیاد کے اقوال لئے جائیں گے۔

اوراگرامام ابوحنیفہ گی رائے ایک طرف اور صاحبین ؓ کی رائے دوسری طرف ہوتو اگر مفتی مجتہد نہ ہوتو امام مجتہد ہے تو اسے اختیار ہوگا کہ جس رائے کو مناسب سمجھے لے لیے اور اگر مفتی مجتهد نہ ہوتو امام ابوحنیفہ گی رائے کو اختیار کرے گا۔

### (۴) فتویٰ صرف راجح روایت پر دیاجائے

مفتی ٔ مقلد کے اوپر لازم ہے کہ وہ صرف اسی قول پرفتو کی دے جس کواصحاب ترجیح مشائخ

حنفیہ نے راجح قرار دیا ہواورکسی مرجوح اقوال کواختیار نہ کرے۔

#### (۵) صرف معتبر كتابول يراعتاد كياجائے

مفتی پریہ بھی لازم ہے کہ وہ مذہب کی صرف معتبر کتابوں پراعتاد کرےاورالیے اقوال کو اختیار نہ کرے جوغیر معتبر کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔

## (۲) ترجیح صرت کاورترجیح التزامی

جس مسئلہ میں اصحاب ترجیح کی طرف ہے کسی قول کی صراحة ترجیح منقول ہو، تواسے ہی اختیار کیا جائے گا اور جہاں صراحة ترجیح نہ ہوتو ترجیح التزامی پڑمل کیا جاسکتا ہے۔

#### (2) ترجی صریح کے الفاظ

سمی قول کے صراحناً رانج ہونے کے مختلف الفاظ فقہاء کے یہاں مستعمل ہیں جن میں یے بعض دوسر یعض کے مقابلے میں فوقیت رکھتے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

الف: - سب يمضبوط الفاظ يبين: "عليه عمل الأمة"

ب: - اس كے بعد "عليه الفتوى" اور "به يفتى" كا درجه بـ

**ج**: - پير "هو الصحيح" اوراس جيسے الفاظ

د:- پير "هو الأصح "اوراس جيس الفاظه

ال ك بعد "هو المعتمد" يا "هو الأشبه" جيالفاظ كا درجه بيسب

تقریباً کیسال درج کے ہیں لیکن جس میں اسم تفضیل ہواس کوتر جیجے ہونا بہتر ہے

## (٨) متعارض اقوال مين ترجيح كاطريقه

اگر کسی مسئلہ میں اقوال متعارض ہوں اور ہرایک کی ترجیح منقول ہو، تو اگر ترجیح کرنے والی شخصیت ایک ہے اور میمعلوم ہے کہ کون ساقول پہلے ہے اور کون سابعد میں؟ تو آخری قول لیا جائے گا،اوراگر تاریخ کاعلم نہ ہویا ترجیح کرنے والے حضرات الگ الگ ہوں، توالی صورت میں

مفتی وجوہات ترجیح (مثلًا: ظاہرالروایۃ ہونا یا امام صاحب کا قول ہونا یا قیاس کے مقابلے میں استحسانی ہوناوغیرہ) پرغور کر کے جومناسب سمجھاں پرفتو کی دےگا،اورا گرمفتی کے سامنےکوئی وجہہ ترجیح ظاہر نہ ہوسکے تو اسے اختیار کے کہ ان اقوال میں سے جس قول کو چاہے اختیار کرلے؛ البتہ دیانت داری کا خیال رکھے اور اللہ سے اصابت رائے کا طالب رہے۔

### (٩) ظاہرالروایة برفتوی

اگر کسی قول کے بارے میں اصحاب ترجیح سے کوئی صراحت منقول نہ ہو، توالی صورت میں مفتی کے لئے ظاہر الروایة کی پیروی ضروری ہے، اور اگر ظاہر الروایة میں روایات مختلف ہوں تو آخری زمانے والی روایت کو اختیار کرنا ہوگا۔

#### (۱۰) مفهوم مخالف

نصوصِ شرعیہ میں مفہومِ مخالف معتبر نہیں ہے ؛ البتہ فقہی کتابوں کی عبارتوں میں مفہوم مخالف معتبر ہے بشر طیکہ وہ مفہوم مخالف کسی صرح فقہی عبارت کے معارض نہ ہو۔

## (۱۱) ضعیف روایت برفتو کی کاحکم

کسی مفتی کے لئے ضعیف یا مرجوح روایت پر فتو کی دینے یاعمل کرنے کی اجازت نہیں ہے؛البتہ بالغ نظر مفتی ضرورت محسوں کرے واس کی گنجائش ہے۔

ندکورہ بالا گیارہ اصول کے متعلق ضروری تشریحات حضرت مفتی محمد تقی عثانی دامت برکا تہم کی کتاب ''اصول الافتاء و آ دابد''صفحہ۱۵۳ تا ۲۰۰ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں، ہرمفتی اور طالب افتاء کواس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے؛ بلکہ بیہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے تحمیل افتاء کے نصاب میں شامل کیا جائے۔ فیجز اہم اللّٰہ تعالیٰ أحسن المجز اء.

درج بالا اصولوں کے علاوہ بھی بعض اہم اصول ہیں ان کی تفصیل جاننے کے لئے راقم الحروف کی تالیف''فتو کی نویسی کے رہنمااصول'' کا مطالعہان شاءاللّٰہ مفید ہوگا۔

# فتو کی نو سی کے چھا ہم آ داب

#### فتویٰ دینے میں احتیاط

فتو کی نولی کا کام نہایت عظیم الشان اور باعثِ اجر وثواب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نہایت نزاکت بھی رکھتا ہے، اس لئے کہ مفتی کی حیثیت اللہ تعالی اور بندوں کے درمیان واسطہ کی ہے، اگر وہ صحیح مسئلہ بتائے تواپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو کر مستحق اجر وثواب ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ غلط مسئلہ بتائے تو مستفتی کے غلط ممل کا وبال بھی آئی پر ہوگا، اس لئے فتو کی دینے میں نہایت احتیاط لازم ہے، جب تک مسئلہ پوری طرح معلوم نہ ہواور طبیعت اس پر مطمئن نہ ہو، ہر گر فتو کی نہ درے، اور لاعلمی کے اظہار میں کوئی عارنہ محسوں کرے۔ چنال چہ:

ک آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ: ''جوشخص بغیر علم کے فتو کی دے اس پر فرشتے لعنت جمیحتے میں''۔ (الفقیہ والسفقہ ۴۵۸)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ''جو شخص بلا تحقیق فتو کی دی تو اس کا گناہ مفتی پر ہے''۔(الفقیہ والمحفقہ ۴۵۸)

○ اما م فعی ؓ ہے منقول ہے کہ وہ اوگوں ہے کہا کرتے تھے کہتم لوگ بعض مرتبہ ایسے مسئلہ کے بارے میں خود ہی فتو کی دے دیتے ہو کہ اگر اس جیسا مسئلہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب ﷺ کے سامنے پیش آتا تو وہ اس کا جواب معلوم کرنے کے لئے سارے اہل بدر کو جمع فرماتے اور اسکیلا پی رائے پراعتاد نہ فرماتے۔ صحرت عبدالله بن مسعوداور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: مَنُ أَفْتٰی عَنُ كُلِّ مَا يُسْمَلُ فَهُوَ مَجْنُونٌ. لِعِنى جَوْحُصْ ہر پِرچِی گُل بات كا جواب دینا ضروری سمجھے وہ یا گل ہے۔

○ حفزت عروہ تمیمی فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ''واہ!اس جملہ کی کلیجہ پر کتنی شنڈک ہے'' تو لوگوں نے پوچھا کہ ''کون ساجملہ؟'' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ''کسی سے الی بات پوچھی جائے جواس کے علم میں نہ ہو چھروہ جواب میں ''اللّٰہ أعلم'' (اللّٰہ کو معلوم ہے ) کہہ دے''۔ (اصول الافاء وآ دابہ ۲۸)

○ حضرت عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ میں ۳۲ مہینے مسلسل سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرٌ کی خدمت میں رہاتے ہے، پھر میری طرف خدمت میں رہا تو آپ اکثر سوالات کے جواب میں "لا أهدى" فرماتے ہے، پھر میری طرف متوجہ ہوکر فرماتے کہ جہنم میں جانے کے لیے ہماری پیٹھوں کو بل کے طور پراستعال کریں'۔ (اصول الافاء و آ دابہ ۲۸۸۷)

ربیعہ بن عبدالر من (ربیعۃ الرائے) جو مدینہ منورہ کے بڑے زبردست فقیداور محدث سے فرماتے ہیں کہ مجھے قاضی ابن حلوہ نے نصیحت کی کہ 'میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں (مسائل لوچھنے کے لئے) گھیرے رہتے ہیں تو جب بھی تم سے کوئی شخص مسئلہ بو جھے تو تمہاری فکر اسے بچانے کی نہیں ہونی چاہئے بلکہ فکر اولاً میہ ہونی چاہئے کہتم اپنی گردن کیسے بچاؤگے'۔ (الفقہ والمسقة معنی نتوی کا دیتے وقت بیسوج کو کہ اللہ تعالی کے دربار میں جواب دہی سے کیسے بچوگے؟

○ امام تعمی تایک مرتبہ کوئی مسلہ یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: لا اُدری (مجھے معلوم نہیں) تو کسی نے اعتراض کیا کہ' آپ کو "لا اُدری" کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ حالال کہ آپ اہل عواق کے فقیہ ہیں'، توامام شعمی نے فرمایا:'' مگر فرشتوں کو "سبحانک لاعلم لنا إلا ما علم حلم تنا الله علامت اللہ علیہ کہتے ہوئے تو شرم نہیں آئی''۔ (الفقیہ والمحقد ۲۵۷) لیعنی جب فرشتوں کو اپنی العلمی کے اظہار میں عارض آئی تو ہمیں شرم کرنے کی کیاضرورت ہے۔

امام اعظم حضرت امام ابوصنیفهٔ قرمایا کرتے تھے کہ اگر علم ضائع ہونے کا خوف اوراس
 پراللہ تعالی کی طرف سے گرفت کا ندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر گرفتو کی نید دیتا۔

© حضرت سفیان بن عیدینگامشہور مقولہ ہے: أجسر المناس علی الفتیا أقلهم علماً۔
یخی لوگوں میں فتو کی دینے پرسب سے زیادہ جسارت وہ خض کرتا ہے جوان میں سب سے معلم رکھتا ہو۔

○ حضرت امام مالک ؒ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک مجلس میں ۲۸؍مسکلے پو چھے
گئے جن میں سے ۳۰؍مسکوں کے بارے میں آپ نے بلا تکلف فرمایا: لا أدری یعنی میں نہیں
عابتا۔ اور کبھی کبھی آپ سے یک بارگی پچاس پچاس مسکلے پو چھے جاتے اور آپ ان میں سے کسی
ایک کا بھی جواب ندر سے ، اور ارشا دفرماتے کہ جب کی شخص سے مسکلہ پو چھا جائے تو جواب دینے
سے پہلے وہ اپنے کو جنت اور جہنم پر پیش کرے اور سوچ کہ جہنم سے چھڑکا را کیے حاصل کرے گا،
اس کے بعد بی جواب دے۔

حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عجلان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص
 (نامعلوم بات کے جواب میں) "لا أدری" (مجھے معلوم نہیں) کہنے سے غافل رہ گیا اس کی
ہلاکت میں کوئی شبز ہیں۔(اصول الافتاء و آدابہ ۱۸۷)

ایک مرتبہ حضرت امام مالک سے ایک مسئلہ یو چھا گیا آپ نے اس کے جواب میں "لا اوری" فرمادیا، تو حاضر بن مجلس میں ہے کئی نے عرض کیا کہ حضرت! بیتو بہت ہا کا اور آسان مسئلہ ہے، تو حضرت امام مالک ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ "دین کا کون مسئلہ ہا کا نہیں ہے؟"۔ (اصول الافقاء وآ وابہ ۲۸۹)
 اسی طرح حضرت امام شافع فی اور امام احمد بن حنبال سے بھی فتویٰ دینے میں نہایت احتیا طرح حضرت امام شافع فی اور امام احمد بن حنبال سے بھی فتویٰ دینے میں نہایت احتیا طرح حضرت امام شافع فی اور امام احمد بن حنبال سے بھی فتویٰ دینے میں نہایت

حضرت عبدالله بن المبارك ت يوچها گيا كه آدى فتو كا دينے كے لائق كب ہوتا ہے
 تو آپ نے جواب دیا كه 'جب احادیث كا عالم ہواور نظر میں بابصیرت ہو' ۔ (الفقیہ والسفقہ ۲۵۹)
 بشر بن الحارث كامقولہ ہے كه ' جوش اس بات كامتنی رہے كہ اس ہے مسئلے يو چھے

جائيں تو يهي بات اس كى ناا ہلى كى دليل ہے ' ـ (الفقيه والسفقه ٥٧٠)

ک بہت سے علماء کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فتو کی دیتے وقت خوف وخشیت کے مارے کا بینے گئتے تھے کہ کہیں مسئلہ بتانے میں غلطی نہ ہوجائے۔

○ علامہ صیمری اُور خطیب بغدادی کے لکھا ہے کہ جو شخص فتوی دینے کا مشاق رہے اور اس کی طرف پیش فتری کر ہے تو اس کی توفیق کم ہوجاتی ہے، اور اس کے معاملات پراگندہ ہوجاتے ہیں، اس کے برخلاف جو شخص مجوراً افتاء کے منصب پر فائز کر دیاجائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شاملِ حال ہوتی ہے، اور اس کے جوابات اکر شخیح ہوتے ہیں۔

الغرض منصب افماء کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس راہ میں ہر ہر قدم انتہائی پھونک پھونک کراٹھانا چاہئے ،اورغفلت اورلا اہالی پن کا شائیہ بھی مفتی میں نہ ہونا چاہئے۔

#### مفتی کے شرا کط واوصاف

مفتی میں درج ذیل اوصاف ہونے حاہئیں:

الف: - عاقل بالغ مكلّف مونا\_

ب:- شریعت کے ضروری علم کا حامل ہونا۔

ج:- درجيه ثقابت يرفائز مونا\_

د:- فقهی طبعیت ، ذبن مین سلامتی اورغور وفکر کی صلاحیت ہونا۔

۵:- منکرات ومعاصی سے پوری طرح اجتناب کرنے والا ہونا۔

و:- بداخلاقی اور بے مروتی ہے محفوظ ہونا۔

ز:- منفعل المزاج نه هونا\_

ك: - دناسے بے رغبت ہونا۔

## مفتی کی ظاہری ہیئت

مفتی کولوگوں کے سامنے باوقارلباس میں آنا چاہئے ،مفتی اپنی وسعت کےمطابق دائر ہ

شریعت میں رہتے ہوئے، اچھالباس زیب تن کرے، اور طہارت و نظافت کا اہتمام رکھے؛ کیونکہ اگر آ دمی کی ظاہری ہیئت قابل قبول نہ ہو، تو اس کی بات کا وزن بھی عام لوگوں کی نظر میں زیادہ نہیں ہوتا۔ (اصول لانتاء وَآ دا ۴۲۰)

#### حسن نيت كاابهتمام

مفتی کو چاہئے کہ وہ موقع بموقع اپنی نیت کی درتگی کا اہتمام رکھے، اپنے علم کو دنیاطبی اور شہرت وعزت کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے بلکہ صرف اور صرف رضائے خداوندی کو مقصود بنائے رکھے۔ (اصول الافتاء وآ دار ۳۲۴)

#### فتوى اورغمل ميسمطابقت

ضروری ہے کہ مفتی کے فتو کی اوراس کے عمل میں مطابقت ہو، مثلاً اگر لا یعنی باتیں کرنے سے مخالفت کا فتو کی دیتا ہے تو اس کی زبان الی باتوں سے محفوظ ہو، اور وہ بدنظری کی حرمت کا فتو کی دیتا ہے تو اس کی نظرخو دبھی یا کیزہ ہو، وغیرہ ۔ (اصول الافتاء و آدایہ ۳۲۵)

# علم کی طلب اور شوق برقر ارر کھے

مفتی کو چاہئے کہ وہ آخر عمر تک علمی مشاغل میں منہمک رہے اور بھی بھی اپنے کو مطالعہ و مذاکرہ سے مستغنی نہ رکھے، اور برابرعلم کی زیادتی کا شوق رکھے، اور اس کے لئے لازم ہے کہ دنیوی تعلقات ومشاغل محدودر کھے، اور لا لینی مشاغل سے احتر از کرے اور اکابر ائمہ اور علماء کے روش کردار کومشعلی راہ بنائے۔ (اصول الا فاءوآ داہے)

## مفتی عبادات کا شوق رکھے

مفتی کو چاہئے کہ وہ خیر کے کاموں اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا دوسروں سے زیادہ شوق رکھنے والا ہو، اس سے مفتی کے علم میں جلا اور نکھار آتا ہے اور اسے تقربِ خداوندی

نصیب ہوتا ہے، یبی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء سے عبادات کا بے نظیرا ہتمام تاریخ میں ثابت ہے۔

مثلًا قاضی ابو یوسفؓ (جواپے دور میں پوری مملکت اسلامی کے قاضی القضاۃ تھے) وہ منصب قضاء کی ذمہ داری اداکرنے کے ساتھ ساتھ روزانیہ دوسور کعت نفل بھی پڑھتے تھے۔

۔ اورامام کی ابن سعیدؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے ہیں سال تک ہرروز ایک قر آنِ کریم پڑھنے کا معمول بنا رکھا تھا، اور چالیس سال ایسے گذرے کہ روزانہ زوال کے وقت وہ سجد میں حاضر رہتے تھے، منذر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ہیں سال گذارے اس دوران بھی ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

اور مروی ہے کہ امام التا بعین حضرت سعیدا بن المسیبؒ کے جالیس سال ایسے گذرے کہ انہوں نے اذان کی آ واز اس حال میں ہی سنی کہ وہ مسجد میں پہلے سے موجود تھے، اور وہ برابر روزے رکھتے اور جالیس مرتبہ جج بیت اللہ سے سرفراز ہوئے وغیرہ۔ (اصول الانآء وآ دایہ ۳۳)

### فتنه کے اندیشہ کے وقت زبانی جواب پراکتفاء کرے

اگرمفتی کومعلوم ہوجائے کہاستفتاء کا جواب سائل کی غرض کے موافق نہیں ہے، اوروہ اسے کسی حالت میں تسلیم نہیں کرے گا، یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ کی بناپروہ میہ سمجھے کہ فتو کل کی تحریر فتنہ انگیزی کا باعث ہو سکتی ہے، تواسے جا ہے کہ ستفتی سے صرف زبانی گفتگو پراکتفاء کرے، اور تحریر نہ لکھے۔

#### خصومات میں نہ بڑے

مفتی کے سامنے اگر کوئی ایسا مسکلہ آئے جس کا تعلق قضا ہے ہو یا اس کے بارے میں فریقین کے درمیان نزاع مشہور ہو یا اس فتو کی کو غلط رخ دے کر اسلامی تعلیمات کو موضوع بحث بنانے کا اندیشہ ہو تو مفتی کو چاہئے کہ اس کے متعلق فتو کی دینے سے معذرت کرلے، اور معاملہ دارالقضاء یا شرعی بنجایت کے حوالے کردے۔

#### معارض ومعا ندکو جواب نہ دے

اگرمفتی کومعلوم ہوجائے کہ مستفتی کا مقصد کسی حکم شرعی کومعلوم کرنانہیں؛ بلکہ مفتی پر اعتراض یا دوسرے پر برتر می وغیرہ مقصود ہے تو ایسے شخص کو جواب نیددے؛ کیوں کہ اس سے کسی دینی فائدہ کی امییزہیں ہے۔

## عرفی مسائل میں غیرعرف پرفتو کی نہ دیں

اگرمفتی کے سامنے ایسا مسئلہ آئے جواس کے علاقہ کے عرف کے خلاف ہواور اسے دوسری جگہ کے عرف کے متعلق تحقیق نہ ہو، توالیے مسئلہ کا جواب دینے میں جلدی نہ کرے؛ بلکہ جان کار حضرات کے تحقیق و تنقیح کے بعد ہی جواب لکھے۔ (اصول الا قیاء وا دا ۲۹۴۷)

## مہمل سوالات کے جواب میں نہ پڑے

مفتی ہےا گرکوئی ایبامسکلہ یو چھاجائے جس سے دین ودنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہ ہوتو مفتی

## ہ زمائشی سوالوں کا جواب نہدے

مفتی کے لیے مناسب میہ کہ اگراس سے صرف اس کے علم کو جانچنے یا زچ کرنے کے لیے کوئی سوال کیا جائے یا پہیلیاں لوچھی جائیں تو اس کا جواب ندد ہے؛ کیونکہ اس سے کسی فائدے کی امید نہیں۔ کی امید نہیں۔

مثلاً: آج کل مفتیوں سے بکثرت یہ مسکلہ پوچھاجا تا ہے کہ اگر کسی جگہ عورت کی لاش پائی جائے اور کسی علامت سے بیہ پنہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ تواس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ واقعہ بیہ ہے کہ یہ مسکلہ عموماً صرف مفتی کا امتحان لینے کے لئے پوچھا جاتا ہے، اصل مسکلہ کی سختیق مقصود نہیں ہوتی ۔ تو راقم الحروف ایسے سوالوں کے جواب میں سائل سے بیہ پوچھتا ہے کہ بیہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ تواکثر وہ خاموش ہوجاتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف مسکلہ پوچھر ہا ہوں، تو احتر عرض کرتا ہے کہ 'جہاں واقعہ پیش آئے تو ایسی لاش کے قریب کھڑے ہوکر فون کرنا'، تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرتا۔

اییانہیں ہے کہ اس مسکلہ کا جواب موجود نہ ہو، مسکلہ کا جواب کتب فقہ میں تحریر ہے کہ اگر کسی طرح بھی مسلم غیر مسلم کی پیچان نہ ہو سکے، تو ایسی لاش کو بغیر نماز جنازہ پڑھے غسل دے کر دفنا دیا جائے۔ (ٹامی دکریا ۹۴/۲۳)

## جدیدمسائل میں فتویٰ کیسے دیا جائے؟

یے زمانہ کے پیش آمدہ مسائل جن کا حکم متون اور شروحات وغیرہ میں صراحة نہیں ملتا،ان متعلق فتو کی دینے کے لئے مفتی مقلد کو درج ذیل طریقے اپنانے چاہئیں:

(۱) کتب فقہید کا گہرائی ہے مطالعہ کرے اورا گرکوئی جزئیل جائے تواس پرفتو کی دے۔

(۲) اگر صری جزئیه ندل سکے اور مفتی بالغ نظر بھی نہ ہوتو اسے مسائل جدیدہ میں خامہ فرسائی نہ کرنی چاہئے ، بلکہ معاملہ بڑے مفتی صاحب کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ (۳) اگر مفتی بالغ نظر ہواوراصول وقواعد ہے بخو بی واقف ہوتو قواعد ونظائر کوسا منے رکھ کر مسئلہ کا حکم بیان کرے۔

(۴) اگرمئلہ کے متعلق کوئی نظیر یا فقہی قاعدہ دستیاب نہ ہوتو بالغ نظر مفتی براہِ راست نصوص شرعیہ سے حکم کا استنباط کرسکتا ہے۔

(۵) تا ہم اس طرح کے مسائل میں ہم عصر علاء سے مشورہ کر لینا بہتر ہے، جلد بازی میں فقو کی ہرگز نہ دیا جائے۔(افادات: حضرت مولانا مفتی ٹیرتی عثانی مدخلہ، بحوالہ، فتو کی نور کی اصول)

## جدیدمسائل میں ہم عصر مفتیان سے مشورہ

مفتی کے لیے ایک اہم اوب یہ ہے کہ جدید اور ابتلائے عام والے مسائل میں محض اپنی ذاتی رائے پر اعتبار نہ کرے بلکہ بالغ نظر، اور خدا ترس علاء و مفتیان سے مشورہ کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرے اور فتو کی جاری کرے، کیونکہ روایت میں ہے کہ سید نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی الیا مسئلہ ہمارے سامنے آئے جس کی وضاحت قرآن و حدیث میں نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: "شاور الفقھاء العابدین و لا تمضوا فیہ رای خاصة" (عبادت گذار فقہاء سے مشورہ کرو اور ذاتی رائے قائم نہ کرو۔ (رواہ الطبر انی مجمال دو کرادا اور ذاتی رائے قائم نہ کرو۔ (رواہ الطبر انی مجمال دو کرادا اللہ عالم اور دائی رائے قائم نہ کرو۔ (رواہ الطبر انی مجمال دو کرادا صول الافاء و دابے ۱۳)

#### دستى فتوى فورأنه لكص

اگر مستفتی خود حاضر ہوکر اپنا استفتاء پیش کرے اور مسئله غور طلب ہوتو مناسب ہے کہ اسے دوسرے وقت آنے کو کہا جائے ،اس لئے کہ جلد بازی میں ہاتھوں ہاتھ جواب لکھنے میں عموماً غلطی واقع ہوجاتی ہے، اور بعد میں اس کا تدارک مشکل ہوتا ہے۔

## بڑےمفتی کی موجودگی میں فتو یٰ میں پہل نہ کر ہے

اگر کسی مجلس میں بڑے علماء ومفتیان موجود ہوں اور وہاں کوئی سائل آ کرمسئلہ پوچھے تو کسی

چھوٹے شخص کو جواب میں پہل نہیں کرنی چاہئے، یہ بات خلاف ادب ہے؛ البتہ اگر بڑے حضرات چھوٹے کو جواب دینے کا حکم دیں تو حسبِ شرا نطا چھوٹا شخص بھی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ (اصول الافآءوآ دایہ ۲۱۱)

### لفظ 'حرام'' کےاستعال میں احتیاط

مفتی کو چاہئے کہ فتو کی میں لفظ''حرام'' کا استعال صرف اس صورت پر کرے جونص قطعی (آیات قرآنیہ احادیث متواترہ) سے حرام ہو،اور جس چیز کی حرمت نص قطعی سے ثابت نہ ہواس پر حرام کے بجائے دیگر تعبیرات مثلاً''ناجائز''''نادرست''اور''ممنوع'' وغیرہ کا استعال کرے۔ (اصول الافاء وآداد ۱۳۱۲)

## مفتی کسی کا دباؤ قبول نہ کر ہے

مفتی پرلازم ہے کہ وہ جس مسئلہ کوئی سمجھتا ہواس کے اظہار میں کسی بھی شخص کا دباؤ قبول نہ کرے،خواہ بید دباؤسیاسی ہو یاسا ہتی ہو، داخلی ہو یا خار بتی ہو،مفتی کوئی کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑ نا چاہیے اور اس بارے میں کسی کی خوشنو دی یا ناراضگی کی پروانہیں کرنی چاہئے۔ (اصول الافتاء وَآ دابہ ۳۲)

## کن حالتوں میں فتوی نہ دینا جا ہے؟

جب دل پریشان ہو،طبعی اطبینان نہ ہو، تکلیف یاغم کا موقع ہو۔ (مثلا: غصہ، بھوک، پیاس،اونگھ،سخت گرمی میابول و براز کی حاجت ) توالیی حالت میں فتو کی نہ دے، کیوں کہان حالتوں میں غلطی کاام کان زیاد در ہتا ہے۔

#### سوال احجھی طرح پڑھے

جب مفتی کے سامنے استفتاء پیش کیا جائے تو سب سے پہلے مندرجہ سوال کو پورے غور وفکر اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہئے ۔اور سائل کی مرادا چھی طرح سبچھنے کی کوشش کرنی چاہئے ،سوال میں اگر کوئی جملہ مجمل یا مشتبہ ہوتو پہلے سائل سے اس کی تحقیق کرلے، اس طرح اگر تحریر میں کوئی فخش غلطی ہوتو اس کی تصحیح کے بعد جواب کھیے۔

## تفصيل طلب مسكله كاجواب

اگرمئلہ اپنے اندر مختلف جہتیں رکھتا ہوتو اس کا جواب مطلق نہ لکھے، بلکہ بہتر ہے کہ سائل سے معلوم کرلے کہ اس کو کیا صورت پیش آئی، پھرنے کاغذ پر از سر نوصورتِ مسئلہ کھوا کر جواب لکھے، اگریہ نہ ہو سکے تو اس کو چاہئے کہ ہرصورت کا حکم الگ الگ بیان کر دے، تا کہ مستفتی اپنے پیش آ مدہ داقعہ کا انطباق کرنے فتو کی بیمل کر سکے۔

#### صورت واقعه كاجواب

اگرمفتی کے سامنے کوئی ایسا استفتاء آئے جس کی حقیقت واقعہ کاعلم مفتی کو ہو گر وہ بات استفتاء میں نہ ککھی گئی ہوتو مناسب ہے کہ وہ اس استفتاء کا جواب نید دے، بلکہ واقعہ کی تحقیق کے بعد از سرنوصیح صورت حال کے موافق استفتاء کلصوا کراس پر جواب تحریر کرے، اس لئے کہ اس دور میں نزاعی معاملات میں فقاد کی محض دنیوی مفادات کے حصول کے لئے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں، اور اصل واقعہ کاعلم ہونے کے باوجود مسئولہ استفتاء کے جواب میں فتنہ کا سخت اندیشہ ہے۔ (مرتب)

## سوال کے بیچ میں اگر جگہ خالی ہوتو کیا کرے؟

اگرسائل نے سوال کی سطروں کے درمیان یا آخر میں اس طرح خالی جگہ چھوڑ رکھی ہے کہ وہاں بعد میں اضافہ کا احتال ہے تو مفتی کے لئے مناسب ہے کہ وہ خالی جگہوں کو نقطوں یا لائنوں سے پُر کر دے، تا کہ آئندہ کسی سمازش اور فتنہ کا شکار نہ ہو۔

## اگرسوال کے کاغذ پر پوراجواب نہآئے

آ دابِ افتاء میں سے یہ بھی ہے کہ اگر سوال کا پر چہ ایسا ہوجس میں پورا جواب ایک طرف نہ آسکے تو ابتدا ہی سے نیا کا غذاستعال میں نہ لائے ؛ بلکہ سوال کے بعد متصلاً جواب شروع کر دے، اگر کاغذ کا بچھلا حصہ خالی ہوتو اس پر جواب لکھے، جب بچھلا حصہ بھی بھر جائے تو اب نئے کا غذ کا استعمال کر ہے۔

#### عورت اور بحیہ کے ہاتھ سے استفتاءخود نہ لے

بعض علاء کا بیم معمول تھا کہ عورت اور بچہ کے ہاتھ سے خوداستفتاء نہ لیتے تھے، بلکہ اپنے شاگر دول کو حکم کرتے تھے کہ وہ استفتاء وصول کر کے ان کے پاس لائیں ،اس کے بعد جواب لکھتے تھے۔ان کا بیمل علم کی تعظیم کی بناپر تھا۔ (بحر) بیزنہایت اہم ادب ہے، اور اس فتنہ کے دور میں مفتی کے لئے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔

## راسته میں فنوی یو چھاجائے تو کیا کرے؟

اگرمفتی ہے سُر راہ کوئی مسئلہ پوچھاجائے تواہام ابوبکراسکاف ؒ نے فرمایا کہ اگر مسئلہ ظاہر ہوتو راستہ میں ہی جواب دے دے، اوراگر مسئلہ میں غور وفکر کی ضرورت ہوتو نہ بتائے، اور علامہ قاسم بن سلام گام عمول میتھا کہ وہ راہ چلتے ہرگز مسئلہ نہ بتاتے تھے، اور مستفقی کتنا ہی اصرار کرتا اسے ٹال دیتے تھے، اور فقیہ ابواللیٹ ؒ نے اس بارے میں میہ شورہ دیا ہے کہ اولا اسے راہ چلتے مسئلہ بتانے سے پہلو تھی کرنی چاہئے ؛ لیکن اگر مستفتی زیادہ اصرار کرنے قوبتادینا چاہئے ۔ ( بحرے ) یہی رائے انسب ہے۔

## جواب لكصنے كى ابتداءاورا نتهاء

الف: - مناسب م كفتوكل كصف من يهلة تعوذ وتسميه يم وصلوة ، لاحول و لاقوة إلا بالله اوريدعا: رَبِّ اشُورُ لِي صَدُرِيُ زباني پڑھ لے۔

ب:- کاغذ کی دائیں جانب سے فتو کی لکھنا شروع کرے۔

ج:- سب سے پہلے''بسم اللّٰدالرحٰن الرحیم'' یا'' باسمہ سجانہ تعالیٰ'' ککھے۔

د: - تسمیہ کے بعد''حامداً ومصلیاً'' یا''الجواب وباللہ التوفیق'' جیسے الفاظ کھے، اوراگر دونوں کوجمع کرلے تو نورعلی نوڑ ۔

ه:- جواب كختم پرفقظ والله تعالى علم، والله الموفق، وبالله التوفيق، جيسے الفاظ تحرير كرے\_

و:- اخبر میں اپنے دستخط ثبت کرے۔ ذ:- دستخط کے نیچ تاریخ تحریر ضرور درج کرے۔ **جواب کی تحر برکیسی ہو؟** 

استفتاء کا جواب درمیانی خط میں کھاجائے، جونہ بہت باریک ہواور نہ بہت زیادہ جلی، اس طرح سطروں کے درمیان مناسب فاصلہ رہنا چاہئے، نیز ایک ہی فتو کی میں مختلف قتم کے طرز تحریر اور متعدد رنگ کی روشنا ئیوں اورالگ الگ سائز کے تلموں کو جمع نہ کرے، اس لئے کہ اس میں تحریف وزیاد تی کا اختال ہے، اور مفتی کی بے ذو تی کی دلیل ہے۔

## جواب قطعی ہو

عام لوگوں کے استفتاء کے جواب میں بیدند کھاجائے کہ مسلہ میں اختلاف ہے، یا اس میں دوقول ہیں، یااس میں دوروائیتی ہیں؛ بلکہ قطعی جواب دینا چاہئے؛ تا کہ مستفتی مطمئن اور یکسو ہوکر فتوی پڑ عمل کر سکے، اورا گر قطعی تھم معلوم نہ ہوتو تو قف کرے یا کسی بڑے مفتی کی طرف رجوع کا مشورہ دے۔ البت اگر کوئی اہل شخص مسئلہ کی تحقیق کرنے کے لئے استفتاء کرے، تو اس کے جواب میں مسئلہ کے متعددا قوال فال کرنے میں جرج نہیں، مگر مفتی بہ قول کی نشاند ہی پھر بھی کردینی چاہئے۔

#### جواب مخضرهو

جہاں تک ممکن ہوجواب میں کم سے کم عبارت ککھی جائے، بشرطیکہ وہ سائل کے مقصود میں مخل نہ ہو، قاضی ابوحا مدَّ سے منقول ہے کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جس کے اخیر میں یہ الفاظ تھے: یہ جوز أم لا ۔ توانہوں نے جواب دیا: لا۔ وباللّٰہ التو فیق۔

#### جواب میں دلیل لکھنا

ا گرعامی یا بے علم آ دمی کو جواب دینا ہے تو دلیل لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں، بلکہ سوال کے مطابق حکم لکھ دے، ہاں اگر مستفتی نے دلائل طلب کئے ہیں، اسی طرح اگر مستفتی عالم ہے اور استفتاء ہے اس کا مقصد و دلیلیں حاصل کرنا ہے تو دلائل اور حکم کے ماخذ لکھ دینے چاہئیں۔اوراگر مفتی خوداس درجہ کا نہ ہو کہ لوگ اس کی بات بلا دلیل مان لیتے ہوں تو اسے اپنے ہرفتو کی میں دلائل کسے اور جزئیات نقل کردینے کا التزام کرنا چاہئے ، تا کہ لوگوں کی نظر میں اس کی بات باوزن ہواور خوداس کے علم ومطالعہ میں جلا پیدا ہو سکے۔

#### حوالہ جات لکھنے کے آ داب

فتوی میں حوالہ جات لکھتے وقت خاص طور پر درج ذیل امور کا کھاظر کھیں:

الف: - جس کتاب کا حوالہ یا عبارت نقل کی جائے اس کا صفحہ نمبر اور مطبع بھی لکھودیں۔

ب: - اگر کتاب کے متعدد نسخے چھے ہوں تو صفحہ و مطبع کے ساتھ باب اور فصل بھی کھیں۔

ج: - جب تک مطلوبہ مسئلہ اور عبارت حوالہ کی اصل کتاب میں نہ دیکھ لیں تو کسی اور
مصنف کے حوالہ سے اسے نقل نہ کریں۔ اگر بالفرض اصل کتاب نہ ملتی ہوتو جس کتاب سے حوالہ نقل کریں اس کا بھی ذکر کر دیں، مثلاً ' مطحطا وی علی الدر بحوالہ اعلاء السنن ۴۸/۳۱۷'۔

د: - اگر کسی مصنف کی بعینہ عبارت نقل کریں تواس کا اہتمام رکھیں کہ آپ کی عبارت سے منقولہ عبارت بالکل ممتاز ہو، اوراس عبارت کے قائل کا حوالہ دیں ۔

۵:- اگربعینه عبارت نقل ندکرین، بلکه مفهوم اپنے الفاظ میں کھیں، تواخیر میں مستفاد کہد کر
 اس کا حوالہ دیں۔

### وراثت کے مسائل لکھنے کا طریقہ

ترکہ کی تقسیم کے استفتاء عموماً پیچیدہ ہوتے ہیں، اور تقسیم کے بھگڑے کے دونوں فریق اپنی اپنی منشاء کے مطابق مستحقین اور ور ثاء کی فہرست پیش کرتے ہیں۔خاص کر جب مسئلہ قدیم ہواور اس میں مناسخہ کی ضرورت پیش آئے تو معاملہ اور نازک ہوجا تا ہے، اس لئے مفتی کو چاہئے کہ ورا ثت کے متعلق فتو کی کے شروع میں درج ذیل تین قیدوں کا اضافہ کرے: (1) ہر تقدیر صحت واقعہ (۲) بعدا دائے حقوق متقدم علی الارث (۳) وعدم موانع ارث (یا اس جیسے الفاظ ) اس طرح مفتی عنداللہ وعندالناس گرفت سے فئے جائے گا۔اس کے بعد قواعد کے مطابق مسئلہ کی تخ تئ کرے،اور سب ورثاء کے سہام الگ الگ لکھ دے۔

# اہل مجلس کے سامنے فتو کی سنا نا

مفتی کے لئے ایک ادب می بھی ہے کہ وہ اپنے فتو کی کو بطور مشورہ علاء اور اہل مجلس کے سامنے رکھے، اگر چہوہ اس کے شاگر دہی کیوں نہ ہوں، اور اگر فتو کی میں کوئی بات باعث اشکال ہو تو اس پر نرمی اور انصاف کے ساتھ بحث ومباحثہ کرے، اور حق سامنے آجانے پراسے قبول کرنے میں کوئی تا مل نہ کرے۔

## غلطی ظاہر ہونے پر رجوع کرلے

اگر تحقیق کے بعد کسی مفتی کے سامنے اپنے مسلے کی غلطی واضح ہو جائے تو اسے رجوع کرنے میں وئی تامل نہ کرنا چاہئے ، میفقی کی سلامت روی اور دیانت داری کی بڑی دلیل ہے، اور بڑے اکا برومشاکنے نے غلطی سامنے آنے پراپنی رائے سے رجوع کیا ہے۔ (اصول الافتاء وآ دابہ ۲۹۵)

## دوسرے کے فتویٰ کی تصدیق کے آ داب

اگرمفتی کے سامنے دوسرے مفتی کا فتو کی تصدیق کے لیے پیش کیا جائے تو دیکھنا چاہئے کہ:

1 نفی: - جس شخص کا فتو کی پیش ہوا ہے وہ افتاء کے لائق ہے یانہیں؟ اگروہ فتو کی دینے کی لیافت ندر کھے تو اگر اس کا مسئلہ سے ہو پھر بھی اس کی تصدیق نہ کرے ( کیونکہ اس تصدیق سے غیر اللہ شخص کو اعتبار ملے گا) بلکہ اگر جواب ضروری ہوتو الگ سے علاحدہ کا غذیر جواب لکھے۔

ب:- اوراگر مذکورہ خض لائق اعتبار ہوتو دوحال سے خالی نہیں یا تو اس کا جواب مفتی کے نزد یک درست ہوگا یا درست نہ ہوگا؟ اگر درست نہ ہوتو بھی اس کی تصدیق نہ کرے؛ بلکہ الگ سے جواب لکھے۔

**ج**: - اورا گرجواب درست ہو؛ کیکن دلائل یا تفصیلات میں کچھ کمی ہوتو بھی اس کی تصدیق

وتائیدنہ کرے بلکہ الگ سے جواب لکھے۔

د: - اورا گرجواب اور دلائل و تفصیلات سب قابل اطمینان ہوں تو اس کی تصدیق کرنے میں حرج نہیں ہے۔ (اصول الافتاء و آدابہ ۲۳۱)

# فتأوىٰ كي نقل

اپنے فتاویٰ کی نقل رجٹر میں محفوظ رکھنی چاہئے ، یہ بہت سے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اور اپنے علمی سرماید کی حفاظت کا بہترین انتظام ہے۔

## مستفتول کے لئے چنداہم ہدایات

جوحضرات کسی دینے مسئلے میں حکم معلوم کرنے کے طالب ہوں ان کے لئے درج ذیل امور کالحاظ رکھنا مناسب ہے:

- (۱) جس شخص سے فتو کی پوچھا جائے اس کے علم اور ثقابت پراعتاد ہونا جا ہے اور ہر کس ونا کس سے فتو کی پوچھ کرعمل نہیں کرنا جا ہے۔
- (۲) اگر کسی شہر میں بڑے عالم یا مفتی موجود ہوں، تو بیضر وری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ انہیں سے کہ جر مسئلہ انہیں سے بوجھاجائے؛ بلکہ ان کے علاوہ دیگر معتبر علماء سے بھی رجوع کر کے شریعت پڑمل کیا جاسکتا ہے۔
  (۳) اگر مستفتی نے کئی علماء ومفتیان سے استفتاء کیا اور جواب میں اختلاف ہوگیا، تو
- ۔ متنقتی کو چاہئے کہ وہ بڑے عالم کے فتو کی پراعتماد کرے یا پھرکسی دوسرےمعتمد علیہ مفتی کی طرف رجوع کرے۔
- (۴) مستفقی کوچاہئے کہ وہ مفتی کے ساتھ ادب واحتر ام کا معاملہ کرے اور بےاد بی اور گستاخی ہے بیش نیآئے۔
- (۵) اگرمفتی کسی ہنگامی حالت میں ہو،مثلاً سفر کے لئے تیار ہویا حالت غیظ وغضب میں ہوتو اس حالت میں اس سے سوال نہ کرے۔

(۲) عام مستفتی کے لئے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ سوال کرنے کے بعد مفتی ہے جرح کرے واس کرے یادلیل پوچھے؛ البتہ اطمینان قلب کے لئے کسی دوسرے وقت مفتی ہے رجوع کرے تواس میں حرج نہیں ۔ (اصول الافتاء وَ وابـ ۳۳۲–۳۳۲)

#### نوت: - مندرجه بالاآ داب كماخذ حسب ذيل بين:

(١) البحر الرائق كتاب القضاء فصل في المفتى فصل في المستفتي ٢٦٥/٦

(٢) فصل آداب الفتوى عن شرح المهذب للإمام النووي

(ماخوذ شرح عقود رسم المفتى مطبوعه سهارنپور)

(٣) أصول الافتاء و آدابه للشيخ المفتى محمد تقى العثماني

(٤) آداب افتاء و استفتاء (ملفو ظات حكيم الامت حضرت تهانوي،

مرتبه: مولانا محمد زید مظاهری)

(٥) آداب فتوى نويسى (مفتى ابو لبابه شاه منصور)

O

# فقہ فی کےموجودہ مراجع

گذشتہ صفحات میں فقہ حفٰی کی بنیاد کی اور اساس کتابوں کا اجمالی ذکر آچکا ہے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں علاء ومفتیان احناف جن کتابوں پر خاص طور پر اعتماد کرتے میں ان کامختصر تعارف پیش کر دیا جائے درج ذیل ہے :

## را) ردامختار على الدرالمختار (حاشيه! بن عابد بن/ فتاوي شامي)

شخ الاسلام محمد بن عبدالله التمر تاشيٌ (التوفى ۴۰۰ه) كاتح ريفرموده متن "تنويرالا بصار" ہے جس كى سب سے معروف شرح علامه علاؤالدين الحصلئي (التوفى ۴۸۸ه) كى كتاب "الدرالختار" ہے، اسى شرح پر علامه محمد بن امين المعروف بابن عابدين الشامي (المتوفى ۱۲۵۲ھ) كاتح ريفرموده عديم النظير حاشيہ" ردالمحتار" ہے۔

یاس وقت فقہ فنی کاسب سے مقبول اور متند مجموعہ ہے، جس میں تمام کتبِ متقد مین ومتا ترین کا عطر اور نچوڑ آگیا ہے، اس لئے اس حاشیہ کو پورے طبقہ احناف میں مرجعیت کا مقام حاصل ہے۔
تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے مصنف علامہ محمد ابن عابدین شامی گر الہتو فی محمد ابن عابدین شامی (الہتو فی محمد) نقل میں اثبت ہیں یعنی انہوں نے کتب فقہ سے جوعبارات وجزئیات اور حوالے نقل فرمائے ہیں وہ اصل کے موافق نظے ہیں۔ اسی لئے اس کتاب کا وزن علاء احناف کی نظر میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور اس ایک کتاب نے بہت سی کتب فقہ سے مستعنی کردیا ہے۔

مفتیانِ کرام کوچاہئے کہا گروہ کوئی جزئیہ یامسکدکسی اور کتاب میں دیکھیں تو اسے شامی سے ضرور ملالیں، تا کہآ خری اور راجح قول کاعلم ہو سکے۔

واضح ہو کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے'' در مختار'' پر حواثی کا کام'' کتاب الاجارہ''سے شروع کیا تھا، پھر شکیل کے بعد جب ان حواثی کوصاف فرمانے گے، تو ابھی کتاب القصناء مسائل شئی کی تبییض ہو پائی تھی کہ آپ کی وفات ہو گئی اس لئے مابقیہ حصہ کی تبییض وتر تیب کا کام آپ کے جلیل القدرصا جزاد سے علامہ مجمد علاؤالدین ابن مجمد المین نے انجام دیا،اس حصہ کو'' قرق عیون الا خبار تکملة ردالحجتار'' کے نام سے جانا جاتا ہے۔

فقاو کی شامی کے بہت ہے مطبوعہ نننخ دستیاب ہے۔ بعض پانچ جلدوں میں، بعض آٹھ جلدوں میں اور بعض بارہ جلدوں میں ہیں۔ اور اب ایک تحقیقی ننخہ دمشق میں تیار ہور ہا ہے جو ''ننخہ فرفور'' کے نام سے معروف ہے، وہ اب تک شائع شدہ نسخوں میں سب سے زیادہ سے اور متاز ہے، اس کی اب تک کارجلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

اور مزید مسرت کی بات میہ کہ مادر علمی دارالعلوم دیو بند (جو فقد حقی کا مرکزی ادارہ ہے)
کی مجلسِ شور کی نے نو جوان فاصل جناب مولا نامفتی مجد مصعب علی گڈھی زید علمہ معین مفتی دارالعلوم
دیو بند کوا ہے دور فقاء کے ساتھ شامی کا ایک محق نسخہ تیار کرنے کا مکلّف کیا ہے، اور جس نجی پر میکام
ہور ہاہے، اگروہ پایئے محیل تک پہنچہ گیا، توایک عظیم علمی شاہ کار کی صورت میں جلوہ گرہوگا، انشاء اللہ تعالی ۔
واضح ہو کہ فہ آوئی شامی پر ایک قیمتی حاشیہ علامہ عبدالقادر الرافعی (المتوفی ساسساتھ) کا تحریر فرمودہ
ہود تقریرات الرافعی "کنام سے شہور ہے، بیالگ سے دوجلدوں میں شائع شدہ ہے۔ شامی کا جونسخہ
اجی دو تقریرات الرافعی "کنام ہوا ہے، اس میں ہرجلد کے ساتھ رافعی کا متعلقہ حصہ لگا دیا گیا ہے۔
دخرت مولا نامفی شمیر احمدصا حب مفتی مدرسہ شاہی کے مشورہ پر اور موصوف ہی کی محنت سے ہر
جلد کے ساتھ تقریرات رافعی کا لاحقہ حصہ لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نسخہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔
جلد کے ساتھ تقریرات رافعی کا لاحقہ حصہ لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نسخہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔

### (٢) حاشية الطحطاوي على 'الدرالمختار''

فقد حقی کی جامع ترین کتاب ''الدرالمختار'' پرعلامہ طحطا وی رحمۃ اللہ علیہ (الہتو فی ۱۲۳۱ھ) کا سے بنظیر حاشیہ ہے۔ جواپنے اختصار کے باوجود بہت سے ملمی وفقهی نکات کوشامل ہے، اس میں '' درمختار'' کی مغلق اور مجمل عبارتوں کے حل کی نہایت کا میاب کوشش کی گئی ہے، یہ کتاب پاکستان سے چار جلدوں میں شائع شدہ ہے، مگر ہندوستان میں عام طور پر دست یاب نہیں ہے، اس کی اشاعت کی شخت ضرورت محسوں ہوتی ہے۔

## (٣) حاشية الطحطاوي على ' مراقى الفلاح''

علامہ شرنبلائی (المتوفی ۱۹۳۱ه) کی مشہور کتاب ''مراتی الفلاح شرح نور الایضاح''
پرعلامہ طحطاوی (المتوفی ۱۳۳۱ه) کے اس تفصیلی حاشیہ کا شارفقہ خفی کی متند کتابوں میں ہوتا ہے،اس
میں زیادہ تر بڑئیات نماز کے مسائل واحکام ہے متعلق ہیں،اس کتاب کے پرانے ننجے مصری ٹائپ
میں زیادہ تر بڑئیات نماز کے مسائل واحکام ہے متعلق ہیں،اس کتاب کے پرانے ننجے مصری ٹائپ
میں متن او پر ہے اور حاشیہ نیچ ہے،ای ننجہ کا مسل اب دیو بند کے کتب خانوں سے شائع ہور ہا ہے۔
میں متن او پر ہے اور حاشیہ نیچ ہے،ای ننجہ کا مسل اب دیو بند کے کتب خانوں سے شائع ہور ہا ہے۔
اس کی ایک تفصیلی فہرست حضرت الاستاذ المعظم حضرت فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن
صاحب گنگوہی نوراللہ مرقد ہ نے تیار فرمائی تھی، بعد میں احقر نے طحطا دی کے چار شخوں سے ملاکر
"الفہرس الحادی لحافیۃ الطحطا دی'' کے نام سے شائع کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، فالحمد کا کہ لئد۔

## (۴) بدائع الصنائع

ملک انعلماءعلامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود الکاسانی اُکھٹی (التوفی ۵۸۷ھ) کی بیکتاب فقد حنی کی کتابوں میں حسنِ ترتیب، حسنِ تعبیر اور جامعیت کے اعتبار سے اپنی امتیازی شان رکھتی ہے، جزئیات کے ساتھ ساتھ اختلاف ائمہ اور ہر فریق کے دلائل کی تفصیل اور پھر رانج مذہب کی ترجیح بہت آسان اور مرتب انداز میں کی گئی ہے۔ بیکتاب علامہ مجمد بن احمد علاء الدین السمر قندگی (التوفی ۵۳۹ هه) کے تحریفر موده متن (تحقة الفقهاء) کی شرح ہے، کین عبارت میں اتی کیسانیت ہے کہ شرح اور متن کا فرق ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ مشہور ہے کہ جب علامہ کا سائی نے یہ کتاب اپنے استاذ علامہ سرقندی موصوف کی خدمت میں پیش کی تو وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اپنی عالمہ فاضلہ صاحبز ادی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علامہ کا سائی کے ساتھ کر دیا۔ یہ کتاب پہلے تین جلدوں میں چھپی تھی، اب نئی طباعت ''محمد عدنان بن یاسین دروایش'' کی تحقیق و تخریخ کے ساتھ میروت سے تھی راجہ۔ کہ رجلدوں میں شاکع ہوئی ہے، جس کا عکس دیو بند کے کتب خانوں سے چھپ رہا ہے۔

## (۵) فتح القدير (شرح الهداية )

علامہ برہان الدین المرغینائی (المتوفی ۱۹۳۵) کی کتاب "البدایہ شرح بدایۃ المبتدی" فقد خفی کی بنیادی کتابوں میں شار ہوتی ہے۔ علاء احناف نے اس کتاب کی بہت ی شروحات کھی بین، ان میں سب سے امتیازی شرح علامہ کمال الدین ابن الہمام (المتوفی ۱۸۱۵) کی "فتح القدیر" ہے، جس میں فاضل مصنف نے اپنے تبحر علمی کا کھل کر مظاہرہ فرمایا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے فقیق اسرار ورموز سے پردہ اٹھتا ہے، اور فکر ونظر میں گیرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، فقہ وفاً وکی سے وابسۃ افراد کے لئے یہ کتاب بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب دار الفکر بیروت سے ارجلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے حاشیہ پرعلامہ اکمل الدین محمد بن محمود البابر ٹی (المتوفی ۱۸۵۵) کی شرح "العنایۃ علی البدایۃ" اور علامہ سعدی آفندیؓ (المتوفی ۱۸۵۵) کا حاشیہ بھی شائع شدہ ہے۔ واضح ہوکہ فتح القد برکمل ہدایہ کی شرح نہیں ہے بلکہ صرف کتاب الوکالۃ تک ہے جو کے برطلدوں میں آئی ہے، اس کے بعد کی سرجلد یں علامہ قاضی زادہؓ (المتوفی ۱۸۵۵) نے تکملہ کے کرجلدوں میں آئی ہے، اس کے بعد کی سرجلد یں علامہ قاضی زادہؓ (المتوفی ۱۸۵۵) نے تکملہ کے طور یکھی ہیں، جس کا نام " نتائج الافکار فی کشف الرموز والاسرار" ہے۔

## (١) البحرالرائق (شرح كنزالدقائق)

علامه زین الدین بن نجیم اُحفی (التوفی • ٩٧ هه ) کی په کتاب فقه خفی کےمشہوراور جامع

متن'' کنزالد قائق للعلامة النفیؒ'(المتوفی ۱۰ھ) کی تفصیلی شرح ہے،اقوال فقہاءاور جزئیات کےاحاطہ کےاعتبار سے بیرتیاب! پی نظیرآ پ ہے۔

## (۷) مجمع الانهر

یملتقی الا بحرکی شرح ہے جسے علامہ عبد الرحمٰن بن اشیخ محمد بن سلیمان المدعوبشخی زادہُ (التوفی ۷۵۰ه) نے تحریفر مایا ہے، یہ کتاب بھی اہل افتاء کے لئے بہت مفیداور جامع ہے، اسے اپنے مطالعہ میں ضرور رکھنا چاہئے، یہ کتاب دارا حیاء التر اث العربی بیروت سے دو شخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

## (۸) الحيط البرماني

علامہ بر ہان الدین محمود بن صدر الشریعۃ البخاریؒ (المتوفی ۱۱۲ھ) کی بیر کتاب فقہ خفی کے بنیادی مصادر میں شار ہوتی ہے، جس میں کتبِ اصول، نوادر اور فتاویل وواقعات کے مسائل بہت عمدگی کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں۔ فقہی جزئیات کا بیظیم موسوعہ ابھی تک غیر مطبوعہ شکل میں تھا، الب محقق العصر حضرت مولا نامفتی محمد تھی عثانی صاحب مدظلہ کی نگرانی میں موصوف کے بھانجے مولا نا تعمر اشرف نور احمد کی اُن تھک کا وثر ہے ''ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی پاکستان'' سے کتم اشرف نور احمد کی اُن تھک کا وثر ہے، اور شائقین کی آنکھوں میں نور اور دلوں میں سرور بیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے شائع کرنے والوں کو جزائے خیر سے نوازیں، آمین علاء احتاف کے لئے بیدورِ حاضر کا بے نظیر تحفہ ہے، اس مضوبہ کو بروئے کار لانے میں مجلس علمی ڈابھیل وساؤتھ افریقہ کا گراں قدر تعاون حاصل رہا ہے، شروع میں مولانا تعیم اشرف نور احمد کا مقدمہ بہت جامع اور معلوماتی ہے، جو بجائے خودا کی مستقل کتاب کے جانے کے لائق ہے۔

#### (۹) فتاویٰ خانیه

فآویٰ عالمگیری کی اولین تین جلدوں کے حاشیہ پرعلامہ فخرالدین اوز جندیؓ (التو فی ۲۹۵ھ)

کی تالیف درج ہے جو'' فتاویٰ خانیۂ' کے نام سے معروف ہے،اس کتاب میں مذہب حنفی کے راجح اور مفتیٰ بہ مسائل کو جع کیا گیا ہے اور مذہب میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔

### (١٠) الفتاوى الولوالجيه

یہ کتاب علامہ ابوالفتا و کی ظہیر الدین عبد الرشید ابن ابی حنیفہ الولوا کجی (الہتو فی ۱۳۵۰ھ) کی تصنیف فرمودہ ہے، جس کا شار فقہ حفیٰ کی بنیا دی کتابوں میں ہوتا ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے، اس کتاب کے معتمد ہونے کی وجہ سے ہے کہ مصنف ؓ نے مذہب کی معتمر ترین کتابوں سے استفادہ کا اور مسائل کی تلخیص کا خاص اہتمام کیا ہے اور کتب ظاہر الروابہ سے لے کر کتب فقاو کی وواقعات سے بھر پوراستفادہ کیا ہے، یہ کتاب مخطوطہ کی شکل میں تھی ۱۳۲۴ھ میں اسے پہلی مرتبہ دارالکت العلمیہ ہیروت سے خوب صورت کم پیوٹر کتابت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

### (۱۱) الجامع الوجيز ( فتاويٰ بزازيه )

یہ کتاب فتاوی عالمگیری کے آخری تین جلدوں کے حاشیہ پرشائع ہوئی ہے، جوعلامہ حافظ الدین مجمدا بن مجمدالمعروف بابن البز ازَّ (المتوفی ۸۲۷ھ) کی تالیف کردہ ہے، جس میں بہت مرتب انداز میں مسائل فقہ جمع کئے گئے میں اور کہیں کہیں دلائل سے بھی بحث کی گئے ہے۔

#### (۱۲) شرح منظومة ابن وهبان

علامه عبدالوہاب بن احمد المعروف به 'ابن و ببان 'الدشتی (التونی ۲۸ه سے) نے فقہ فی کے نادر اورغریب مسائل کوتقریباً کی ہزار اشعار میں جمع فر مایا تھا؛ تا کہ انہیں یا دکرنے میں سہولت ہو۔ بیمسائل موصوف نے ۳۱ رفقہی کتا بول سے اخذ کئے اور اس نظم کا نام' قید الشرائد وُظم الفرائد' رکھا تھا، جس نے بعد میں ''منظومہ و بہائیۃ'' یا منظومہ ابن و بہان'' کے نام سے شہرت پائی، اور اسے فقہ فنی کی معتمد علیہ منظومات میں شارکیا گیا۔ علامہ صلفی آنے ''در مختار'' میں اور علامہ شامی نے ''در دالمحتار'' میں بطور استشہاد اس منظومہ کے حوالے دیے ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا

جاسكتا ہے۔ بعد ميں اس منظومه كى شروحات بھى ككھى تُكئيں، ان ميں سب سے مشہوراور جامع شرح علامه على اللہ على اللہ

مقام مسرت ہے کہ خدوم کمرم حضرت الاستاذ مولا ناسیدار شدصا حب مدنی دامت برکا تہم کی تحقیق وقعیق کے ساتھ یہ قیتی سرماییا ب کمپیوٹر کتابت اور دورنگی طباعت کے ساتھ ایک جلد میں منظرعام برآ گیا ہے،علاء ومفتیان کرام کواس کتاب سے استفادہ کرنا چاہئے۔

#### (۱۳) الفتاوى التا تارخانيه

ہندوستان کے مسلم باوشاہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں ایک بااثر علم دوست امیر
"تا تارخاں" کے حکم پر دبلی کے وسیع النظر حنی عالم، علامہ عالم بن العلاء الانصاری الدہلوی المتوفی ۲۸کھ ) نے محیط برہانی، ذخیرہ برہانیہ، فقاوی خانیہ اور فقاوی ظہیر یہ کے فقہی مسائل کوا یک مجموعہ میں مرتب انداز میں جح فرمایا اور امیر مذکور کے نام پر اس مجموعہ کا نام" فقاوی تا تارخانین رکھا۔ یہ کتاب عرصۂ دراز تک مخطوطہ کی شکل میں رہی، ۴۴ اھ میں ہندوستان کی وزارت برائے فروغ انسانی وسائل (وزارت تعلیم) کی طرف سے حضرت مولانا قاضی سجاد حسین صاحب (المتوفی فروغ انسانی وسائل (وزارت تعلیم) کی طرف سے حضرت مولانا قاضی سجاد حسین صاحب (المتوفی عکومت کے فرج پر دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدر آباد سے اس کی اشاعت شروع ہوئی، مگر ۲ رخینم حکومت کے فرج پر دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدر آباد سے اس کی اشاعت شروع ہوئی، مگر ۲ رخینم جلدوں میں کتاب البیوع تک اشاعت کے بعد بیسلسلدرک گیا۔ اس کی ۵ رجلد میں قاضی صاحب کی حیات میں ہی جھپ گئی تھیں، جو اہل علم تک پہنچ گئیں، مگر چھٹی جلد بعد میں شائع ہوئی اور وہ عام نہیں ہوئی تھی۔

اب نہایت مسرت کی بات ہے کہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کے مفتی ومحدث حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مدظلہم نے نہایت جانفشانی کے ساتھ اس کتاب کے مختلف نسخوں کو

حاصل کیااورنہ صرف مید کہ کمل کتاب کودنیا میں پہلی مرتبہ حقیق کے ساتھ اشاعت کا شرف حاصل کیا بلکہ تقریباً دس ہزاراحادیث و آٹار کوفقہی مسائل کے ساتھ حاشیہ میں درج کر کے اس کتاب کومفید تر بنانے میں کا میا بی حاصل کی ، مید کتاب ۲۳ رجلدوں میں زکریا بکڈ پودیو بندسے شائع ہو چکی ہے اور اہل علم اس سے برابر فائدہ اٹھارہے ہیں۔ فیجز اہم اللہ تبارک و تعالیٰ أحسن المجزاء

## (۱۴) غنية المتملى شرح منية المصلى

یہ کتاب علامہ ابرا ہیم جلبی (التوفی ۱۵۹ه هه) کی تالیف کردہ ہے جس میں صرف نماز کے مسائل اور جزئیات کوجمع کیا گیا ہے، اس کو'' کبیری'' اور' حلبی کبیر'' بھی کہتے ہیں، نماز سے متعلق مسائل کے سلسلہ میں اس کتاب کومر جعیت حاصل ہے۔''سہیل اکیڈی''لا ہور پاکستان نے اسے بہت عمدہ انداز میں شائع کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہندوستان میں بھی اس کی اشاعت ہوجاتی تو عام لوگوں کے لئے اس کا حاصل کرنا آسان ہوجا تا۔

## (۱۵) فتاوی عالمگیری

یہ کتاب علم دوست مغل بادشاہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر کے حکم پر حضرت ملا نظام اللہ بن برہان پوری نے متعدد ماہر علاء کرام کے تعاون سے مرتب فر مائی ہے۔ جس میں معتبر کتب فقاوئ سے بشار جزئیات بہت سلیقہ سے جمع کئے گئے ہیں۔ مشہور ہے کہ بادشاہ عالمگیر نے اس کی تیاری میں دولا کھرو پئے صرف کئے ، (جواس زمانہ میں بہت خطیر قم تھی) اور غالباً دوسال میں الماہ اھیں اس کی تحمیل ہوئی، اور دور عالم گیری میں اس کتاب کو پورے ملک میں سرکاری طور پر حملی میں سرکاری طور پر حملی میں سرکاری طور پر حکمی حقیت حاصل رہی۔ (تفصیل دیکھے: برصغیر میں علم نقد (آخت بھی))

جزئیات کی کثرت کے اعتبار سے یہ کتاب ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور عام طور پر کتب خانوں میں دست باب ہے۔

#### چندار دوفتاوی مندار دوفتاوی

برصغیر میں بکثرت فقہ حفی کے اردو فقاویٰ کے مجموعے شائع ہوئے ہیں جو عظیم علمی افادات پر شتمل ہیں، ذیل میں چندا ہم فقاویٰ کا ذکر کیا جاتا ہے:

### (۱) فتأوى رشيدىيە

فقیداننفس حضرت مولانارشیداحمرصاحب گنگونی (الهتوفی ۱۳۲۳ه) کو قاوکی اولاً تین حصول میں شاکع ہوئے تھے پھران کو یکجا کر کے ایک جلد میں شاکع کیا گیا، اب دیوبند کے تب خانوں سے اس کی اشاعت ہورہی ہے۔ نیز ادارہ اسلامیات لاہور نے '' تالیفات رشید یہ'' کے نام سے ایک جلد میں فقاو کی کے ساتھ حضرت کے مختلف علمی وفقہی رسائل کوشائل کر کے شاکع کیا ہے۔ نام سے ایک جلد میں اور معروف محقق جناب مولانا نورالحن راشد کا ندھلوی مد ظلہ العالی نے بڑی جانفشانی سے حضرت کے مابقیہ فقاو کی کوجمع فر مایا اور بہترین ترتیب اور مفید حاشیہ کے ساتھ ایک صخیم جلد میں ''باقیات فقاو کی کوجمع فر مایا اور بہترین ترتیب اور مفید حاشیہ کے ساتھ ایک صخیم جلد میں ''باقیات فقاو کی رشید ہی'' کے نام سے شاکع کر دیا ، تمام اہل علم کی طرف سے موصوف مبارک باد کے مستق ہیں۔ فہز اہم الله تعالیٰ أحسن المجز اء۔

## (۲) عزيزالفتاوي/امدادالمفتيين

دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانی رحمۃ الله علیہ (الہتوفی ۱۳۴۷ھ) کے تقریباً پندرہ سونتخب فناو کی اس مجموعہ میں شامل ہیں، پہلے اسے حضرت مولا نامفتی محرشہ شخصے صاحب دیوبندیؒ (الہتوفی ۱۳۹۵ھ) نے اپنے مجموعہ فناو کی''امدادا مفتین '' کے ساتھ ملاکر شائع کیا تھا۔ لیکن اب پاکتان سے دونوں مجموعوں کو الگ الگ شائع کیا گیا ہے، ان دونوں مجموعوں کو'' فناو کی دارالعلوم قدیم'' بھی کہا جاتا ہے۔

### (٣) فتاوي دارالعلوم (جديد)

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبؒ (الهتو فی ۱۳۴۷ھ) کے فیّاو کی کی تدوین کا کام بعد میں حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری مجمد طیب صاحبؒ سابق مہتم دار العلوم دیو بند (الهتو فی ۱۳۰۳ھ) کے حکم سے حضرت الاستاذ مولا نامفتی ظفیر الدین صاحب مفیّا حی نور الله مرقدہ نے شروع فرمایا تھا جس کی ۱۲ ارضخیم جلدیں شائع ہو چکی تھیں۔

بعد میں حضرت الاستاذ مولا نامفتی مجمد امین صاحب پالن پوری مدظلہ کی سرپرتی میں مزید جلدوں کی ترتیب کا کام شروع ہوا، اب تک الجمد للدکل ملا کر ۱۸ رجلدیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثاثی کے فقاو کی کی ترتیب مکمل ہوگئ ہے، خدا کرے بیر سلسلہ آگے بڑھے اور اہل علم کے لئے اس سے استفادہ کا موقع نصیب ہو، آمین۔ ل

## (۴) کفایت انمفتی

ذہانت، معاملہ بنجی اوراہل زمانہ ومصالح کی رعابیت کے معاملہ میں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۷۲ھ) اپنے ہم عصروں میں امتیازی مقام برفائز تھے، آپ کی انہی امتیازی خوبیوں کا رنگ واضح طور پر آپ کے فناوکی میں جھلٹا نظر آتا ہے جنہیں آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحب زادے مولانا حفیظ الرحمٰن واصفؓ نے ہر خینم جلاوں میں برئی خوبی کے ساتھ مرتب کیا ہے، حضرت مفتی صاحبؓ نے جدید مسائل و معاملات جلدوں میں برئی خوبی کے ساتھ مرتب کیا ہے، حضرت مفتی صاحبؓ نے جدید مسائل و معاملات میں امت کے لئے تسہیل کا پہلو نکا لئے کی سعی فرمائی ہے۔ آپ کے فناوکی کی زبان نہایت چست، میں امت کے لئے تسہیل کا پہلو نکا لئے کی سعی فرمائی ہے۔ آپ کے فناوکی کی زبان نہایت چست، برخل اور حشو وزوا کہ سے بالکل پاک ہے اور بعد کے مفتیان کرام کے لیے بہتر بن نمونہ ہے۔ کہا ورحشو وزوا کہ ہے کتا ہے احبادوں میں شائع ہوتی رہی لیکن حال ہی میں دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی کی زبر گرانی اس پر شحیق و تحشیہ کا کام بہتر بن انداز میں کیا گیا جس کی بناء پر اب مار مختیم جلدوں میں اس کی اشاعت ہوئی ہے جوا یک بڑا فقہی سرمایہ ہے۔

#### (۵) امدادالفتاوی

#### (٢) المادالاحكام

اس مجموعہ قاوی میں حضرت مولا ناظفر احمد عثانی (المتوفی ۱۳۹۴ھ) اور حضرت مولا نامفتی عبدالکریم متحلویؒ (المتوفی ۱۳۹۸ھ) کے قاوی شامل ہیں۔ اور ان میں اکثر قماوی حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے تصدیق فرمودہ ہیں، اس لئے اسے اگر'' امداد الفتاوی'' کا تترکہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیوں کہ انداز تحریمیں بہت زیادہ کیسانیت پائی جاتی ہے، بیفاوی چار جلدوں پر مشتمل ہیں اور دیو بند کے کتب خانوں سے شاکع ہورہے ہیں۔

## (۷) فماوی خلیلیه (فاوی مظاهرعلوم)

محدثِ کبیر، نقیہ وقت حضرت اقدس مولا ناخلیل احمہ سہارن پوریؒ (التوفی ۱۳۳۱ھ)کے فاویٰ بجا طور پر علمی تحقیق اور فقہی بصیرت کے شاہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا منتخب مجموعہ کئ سال قبل مظاہر علوم سہارن پورنے شائع کیا تھا، جسے مولا نامفتی سید محمہ خالد صاحب سہارن پوری نے مرتب کیا ہے۔

## (٨) فتأوىٰ شِيْخُ الاسلام

شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نورالله مرفدهٔ (التوفی ۱۳۷۷هه) نے اپنے مکتوبات میں جن فقهی ابواب کے مطابق مکتوبات میں جن فقهی ابواب کے مطابق ایک جلد میں جمع کردیا گیا ہے، اور حاشیہ میں فقهی عبارات بھی درج کردی گئی ہیں، جانشین شخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی نورالله مرفدهٔ کے حکم کی تعیل میں اس خدمت کی سعادت احقر کو حاصل ہوئی، فالجمد للہ علی ذلک، یہ مجموعہ مکتبہ دیدید دیو بندوغیرہ سے شائع ہوا ہے۔

## (۹) فٽاوي محموديه

فقیہ الامت حضرت الاستاذ مولا نامفتی محود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۱ء) نے پوری زندگی فقہ وفحاوی کے مشغلہ میں گذاری، مظاہر علوم سہارن پور، جامع العلوم کان پور اور دارالعلوم دیو بند کے زمانۂ قیام میں آپ کے قلم سے ہزاروں فحاوی تحریح آخری مرحلہ تک آپ نے اور بے شار خلق خدانے آپ کی ذات عالی سے دینی رہنمائی حاصل کی عمر کے آخری مرحلہ تک آپ نے بھی سوچا بھی نہ تھا کہ آپ کے فقاوی جمع ہوکر شائع ہوں گے اور رہتی دنیا تک کے لئے صدفۂ جاریہ بن جائیں گے، گر بلاشبہ بیآپ کے اخلاص کی برکت تھی کہ آپ کے خصوصی شاگر داور فیض یا فتہ محرّم جائیں گے، گر بلاشبہ بیآپ کے اخلاص کی برکت تھی کہ آپ کے خصوصی شاگر داور فیض یا فتہ محرّم وکرم حضرت مولا نامفتی محمد فاروق صاحب میر تھی مدخلہ العالی نے بتو فیق خداوندی اس جو تھم محرے مام کا بیڑا اٹھایا، اور موصوف نے نہ صرف حضرت آپ کے فقاوئی جمع کئے؛ بلکہ لفظاً افظاً انہیں حضرت والا کوسایا اور حضرت ہی سے معلوم کر کے ہرفتو کی برعنوانات لگائے۔

پہلے یہ فاوی عاشیہ کے بغیر شائع ہوئے تھے، پھر شیخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مد ظلمہ کی نگرانی میں دارالا فتاء جامعہ فاروقیہ کراچی کے زیرا ہتمام ۲۰ رجلدوں میں نئی ترتیب اور نہایت مفید حواث کے ساتھ شائع ہوئے ،اس کے بعد حضرت مولا نامفتی محمہ فاروق صاحب کی مگرانی میں میر ٹھ میں اس پر تحشیہ کا کام مکمل ہوا ، اور اب از سرنو ترتیب کے بعد ان سب فتاوی کی اس رجلدوں میں اشاعت ہوئی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

اس وقت بیفآوئی علاء دیو بند کے طبقے میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے حضرت مفتی صاحب کی گہری بصیرت، تقو کی و دیانت اور تدبر واحتیاط کابآسانی انداز ولگایا جاسکتا ہے، بلاشبہ یہ 'علم نافع'' حضرت مفتی صاحب کے لیے عظیم صدقۂ جاربیاور ذخیر ہُ آخرت ہے۔

## (١٠) منتخبات نظام الفتاوي

حضرت اقدس مولانامفتی نظام الدین صاحب نورالله مرقدهٔ (المتوفی ۱۳۲۰ه) دارالعلوم دیدهٔ را المتوفی ۱۳۲۰ه) دارالا فتاء کے صدر سے، اور مسائل پر گهری نظرر کھتے سے، اصول وکلیات ہے مسائل کی تخ تئے کا آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ جس کا اندازہ آپ کے فتاوی کے مطالعہ سے لگایا جاسکتا ہے، آل موصوف نے خودا پی حیات میں اپنے منتخب فتاوی دوجلدوں میں شائع فرمائے سے، بعد میں انہیں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قائی (المتوفی ۱۳۲۳ھ) نے اسلامک فقد اکیڈی کے زیرا ہتمام مزید تھے کے ساتھ شائع کیا اوراس کی تیسری جلد بھی جلد ہی شائع ہو چکی ہے۔

#### (۱۱) فتأوىٰ رحيميه

یہ مفتی گجرات حضرت مولانامفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوریؒ (الہتو فی ۱۳۲۲ھ) کے مبسوط فیآو کی کا مجموعہ ہے، جواصلاً اردو میں تھا بعد میں اس کے گجراتی اورانگریزی میں بھی تراجم ہو چکے میں، پیمجموعہ ۱۲ رجلدوں پرمشتمل ہے،اورعوام وخواص میں اسے متبولیت حاصل ہے۔

#### (۱۲) احسن الفتاوي

یہ حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (الہوفی ۱۴۲۲ھ) کے علمی وقتیقی فقاوی کا نہایت معتبر اور مستند مجموعہ ہے جو ۸ رجلدوں میں شائع ہوا، چوں کہ اس کی ترتیب وتہذیب خودصاحب فقاوی نے کی ہے اس لئے اس میں تکرار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور شحیق وتخ تن کی پہلے ہی سے توجہ دی گئی ہے، مفتی صاحب موصوف کا مزاح مدل گفتگو کرنے کا ہے اس لئے سیمجموعہ علماء ومفتیان کی نظر میں بہت قابل اعتاد اور باوزن سمجماجا تا ہے۔

## (۱۳) آپ کے مسائل اوران کاحل

شہیداسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ (المتوفی ۱۹۲۱ھ)
عرصۂ درازتک پاکستان کے معروف''روز نامہ جنگ'' میں دینی مسائل کے جوابات دیتے رہےاور
اس سلسلہ کونہایت قبولیت حاصل ہوئی، بعد میں مولانا مفتی محمد جمیل خاں صاحب شہید (المتوفی
۱۳۲۵ھ) کی توجہ سے بیرمسائل فقہی ابواب کے اعتبار سے مرتب ہوکر شائع ہوئے، جس کی پہلے
در جلدیں حاشیہ کے بغیر جھی تھیں۔

پھر بعد میں حضرت مولانا سعیداحمہ جلالپوری شہیدٌ کی توجہ سے ۸رمنجنیم جلدوں میں مفید حاشیہ کے ساتھ اس کی اشاعت ہوئی ہے اورعوام وخواص اس سے فائدہ اٹھارہے ہیں۔

#### (۱۴) كتاب الفتاوي

چندسال قبل '' کتاب الفتاوی'' کے نام سے معروف صاحب نظر عالم اور مفتی حضرت مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی بانی وناظم المع تبد العالی الاسلامی للد راسات الاسلامیہ حیدر آباد کے فقاوی چھ صخیم جلدوں میں شائع ہوئے ہیں، بیان فقهی مسائل کے جوابات کا مجموعہ ہے جوموصوف کے قلم سے '' روز نامہ منصف'' حیدر آباد — جو ملک کا سب سے کثیر الاشاعت اردوروز نامہ ہے ۔ کے جعدایڈیشن میں کئی سال تک شائع ہوتے رہے۔ انہیں مفتی عبداللہ سلیمان مظاہری نے بڑے سلیقہ سے مرتب کر دیا ہے، بلا شبہ یہ ''کتاب الفتاوی'' دو رِحاضر کا قابل قدر علمی وفقهی کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضل اپنے فضل سے اس مجموعہ کو قبولیت سے نوازیں، آمین ۔

## (۱۵) فتأوى عثانى

میمحقق العصر حفرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم ومدت فیوضهم کے فیاوئی کا عظیم مجموعہ ہے، جوآپ نے مختلف اوقات میں گذشتہ ۴۵ رسالوں میں دارالعلوم کرا چی کے دارالا فیاء سے جاری فرمائے ہیں، جن کوآپ کے ہونہار شاگر درشید مولانا محمد زبیر حق نواز صاحب نے پرانے رجٹروں نے نقل کر کے بہترین انداز میں مرتب فر مایا ہے، بیسب فقاد کا انتہائی تحقیقی اور مدل ہیں۔ بہت سے فقاد کی پر آپ کے والد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے تصدیقی دستخط بھی ہیں، اب تک ان فقاد کی کی تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اورعوام وخواص میں مقبول ہیں۔

#### (۱۲) محمودالفتاوي

یہ مفتی اعظم گجرات حضرت مولا نامفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم کے فناوئی کا قابل قدر مجموعہ ہے، جسے جناب مولا نامفتی عبدالقیوم راج کوئی نے حضرت مفتی صاحب کی نگرانی میں مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اب تک ۲ رجلوں میں ان کی اشاعت ہوچکی ہے، اور مزید سلیا جاری ہے۔

## (١٤) فتأوى رياض العلوم كوريني

مدرسدریاض العلوم گورینی مشرقی یو پی کے مرکزی اداروں میں شار ہوتا ہے، اور علاقہ کے عوام وخواص دینی مسائل میں اس مدرسہ کے دارالا فقاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہاں بڑے جید الاستعداد مفتیان فقہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔مسرت کی بات ہے کہ دارالا فقاء کے ریکارڈ میں نقل شدہ فقاد کی کی ترتیب واشاعت کا کام'' فقاو کی ریاض العلوم'' کے نام سے شروع ہو گیا ہے۔ اب تک اس کی تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں، یہ فقاو کی حضرت اقدیں مولا نامفتی محمد حنیف صاحب نوراللہ مرقد ہُ ،حضرت مولا نامفتی وجت اللہ قاسی ،مولا نامفتی عبد اللہ مظاہری، مولا نامفتی محمد علی مرحد علی ہو سے خقیقی ہیں، اور عمر علاء وطلبہ کے لئے ان کا مطالعہ مفید ہے۔ حضرت سے فقاو کی بڑے خقیقی ہیں، اور غاص کرعلاء وطلبہ کے لئے ان کا مطالعہ مفید ہے۔

اس کےعلاوہ بہت سے فتاو کی شائع ہو چکے ہیں؛ بلکہ مسلسل شائع ہورہے ہیں،ان سب کا احاطہ باعث طوالت ہے،اللہ تعالیٰ الی سب کاوشوں کوقبول فرمائیں اورامت کوان سے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی تو فیق عطافرمائیں، آمین ۔



# فقه وفتأوي كي اہميت

## فقه كى تعريف

تفقہ کے معنی جانے کہ آتے ہیں اور اصولیوں کی اصطلاح میں فقہ کا اطلاق د تفصیلی دلائل سے نقتہ کردہ جزئیات کو جان لینے'' پر ہوتا ہے، جب کہ فقہاء ہرا لیے شخص کو فقیہ کہنا روا سمجھتے ہیں جس کو جزئی مسائل کے احکامات یاد ہوں، اور اہلِ حقیقت اولیاء اللہ کے نزدیک فقیہ وہ شخص ہے جس کے علم وعمل میں مطابقت یائی جائے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللّٰدعلیہ کا مقولہ مشہور ہے کہ فقیہ وہ ہے جو (۱) دنیا سے اعراض کرنے والا (۲) آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا (۳) اور اپنے عیوب سے باخبر ہو۔ (ستفاد: در ختار مع الثانی ۱۸۱۱–۱۱۹)

## دین میں تفقہ فرضِ کفایہ ہے

تفقہ میں مہارت پیدا کرنا امت پر فرضِ کفامیہ ہے، ہر زمانہ اور ہرعلاقہ میں ایسے ماہر علاء ومفتیان کا وجود ناگزیر ہے جوضرورت کے وقت امت کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیس۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

فَلَوُ لاَ نَفَرَ مِنُ كُلِّ فِرُقَةً مِنْهُمُ سوكوں نه لكلا برفرقه ميں سے ان كا ايك حصه طَــائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ وَا فِـىُ الدِّيْنِ وَلِيُنُذِرُوا تاكه دين ميں سجھ پيدا كري، اور تاكه خبر قَـــوُمَهُـــمُ إِذَا رَجَـــعُـــوُا إِلَيْهِـــمُ پَنِيْ كَيْں اپنی قوم كو جب ان كی طرف لوٹ كر لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ. (التوبه ١٢٢) أَنْسِ تَاكُمُوه بَحِيْ رَبِيلٍ.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تفقہ حاصل کرنے کے لئے اگر سفر کرنا پڑے تو اس کی بھی ہمت کی جائے ؛ اس لئے کہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی جلس مبارکہ علم کا سرچشمہ ہوتی تھی اور آپ کاعلمی فیضان سفر وحضر ہر جگہ جاری رہتا تھا، اس فیضان سے استفاضہ کے لئے خاص جماعت کو آپ کے ماتھ سفر کرنے کا تھم دیا گیا، اور بہتم قیامت تک باقی رہے گا اور جونائمین رسول علماء وفقہاء موجود رہیں گے ان سے علمی وفقہی استفادہ کا سلسلہ برابر جاری رہے گا، انشاء اللہ تعالی ۔ (الجامع لا حکام القرآن الکری باللہ جلی ۲۱۰/۳)

## فقەسرا ياخىر ہے

تفقہ فی الدین اللہ تعالیٰ کا بےنظیرانعام ہے،جس کو بیدولت مل جائے وہ یقیناً'' خیر کثیر'' ہے بہرہ ورہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنُ يَّشَاءُ وَمَنُ الله تعالى جس كوچا ہتا ہے بمجھ عنایت فرما تا ہے يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوْتِي خَيُراً كَثِيْراً. اور جس كو بمجھ لى اس كو بڑى خوبى لى۔

(البقرة ٢٧٩)

مشہورمفسر حضرت مجاہداورضحاک رحم ہمااللہ وغیرہ نے آیت میں'' حکمت'' سے تفقہ مرادلیا ہے،اس کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے بیار شادفر مایا:

مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ حَيُواً يُفَقِّهُهُ فِي جَنَّحُص كَساتِهاللَّهُ تَعالَى خِر كااراده فرماتِ اللَّهُ يُن اللَّهُ يُنِ. (بعارى شريف ١٦٢)، معتصر بيان العلم عين اس كودين كي تجھعطا فرمادية عين -

(۳۳

نیزایک روایت میں پنجمبر الطیلانے ارشادفر مایا:

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ مَمُ الوَّول كوكانوں (معدنیات کے ذخائر) کی فِیُ الْجَاهِلِیَّةِ خِیَارُهُمُ فِیُ طرح پاؤگان میں جولوگ زمانهُ جاہیت میں الإِسُلاَمِ إِذَا فَقُهُواً. باوقار سمجه جاتے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی (الفقیه والمتفقه ١٤) افضل اور باوقار رہیں گے، بشرطیکہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

معلوم ہوا کہ اسلام میں معیار شرافت'' دین کی سمجھ'' ہے، ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ اس معیار کوتی الوسع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

حضرت ابوالدرداءرضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پینمبر اللے سے سوال کیا کہ دو شخص بیں ایک تو وہ ہے جو مسلسل الله تعالی کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور دوسر اشخص وہ ہے جو فرائض کے علاوہ نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا ؛ لیکن وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے (ان دونوں میں انضل کون ہے؟ ) تو آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: ''اس عالم کی فضیلت عابد پرالی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے شخص پر''۔ (الفقیہ والسفقہ ۲۲)

اورایک روایت میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا که''سب سے افضل عبادت''فقه'' ہے اورسب سے افضل دین پر ہیز گاری اور ورع وتقو کی ہے''۔ (الفقیہ والمحفقہ ۲۸)

اورایک حدیث میں آپ ﷺ کا بیار شادمروی ہے کہ''سب سے افضل علم وہ ہے جس کے لوگ مختاج ہوں''۔ (افقیہ والعفقہ ۴۱)

اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے لئے سب سے زیادہ ضرورت مسئلہ مسائل جانے کی ہے اس لئے یہی علم اس حدیث کی رو سے سب سے افضل کہلائے جانے کے لائق ہے۔

## فقه میں اشتغال افضل ترین عبادت ہے

دینی مسائل کا سیکھنا سکھانا، اورنت نے مسائل کے احکامات معلوم کرنا اورامت کی رہنمائی کرنا افضل ترین عبادت ہے، اس لئے کہ اس عمل کا نفع ساری امت تک متعدی اور دہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وکلم کا ارشاد عالی ہے:

مَا عُبِدَ اللَّهَ بِشَيْ أَفْضَلَ مِنُ فِقُهِ تفقه في الدين سي برُهر كركي عمل ك ذريعالله

فِیُ اللَّیُنِ وَلَفَقِیهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَی تعالی کاعبادت نہیں کی جاسکتی (کیوں کہ مقبول الشَّیطُانِ مِنُ أَلُفِ عَابِدٍ وَلِکُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ عبادت کے لئے علم صحح ضروری ہے جس کا ذریعہ وَعِمَادُ الدَّین الْفِقُهُ. تفقہ بی ہے ) اورا یک فقیه شیطان پرایک ہزار

(شامی مقدمه ۱۲۳ ، البیهةی فی السنن عابدول سے بڑھ کر ہے، اور ہر چیز کا ایک ستون الکبریٰ ۱۰۲۱ ، الدار الفطنی ۷۹/۳) ہوتا ہے اور دین کا ستون تفقہ فی الدین ہے۔ الکبریٰ ۱۰۲۱ ، الدار الفطنی عبل ہے کہ دفقہی مجلس میں شرکت کا ثواب ساٹھ سال کی عبادت سے اور ایک روایت میں ہے کہ دفقہی مجلس میں شرکت کا ثواب ساٹھ سال کی عبادت سے

براه مربع '۔ (الفقیہ والمتفقہ ۲۰)

#### تفقہ سے دین میں تصلب نصیب ہوتا ہے

جس شخص کو فقاہت کی دولت نصیب ہوجاتی ہے اس کا سیند دینی مسائل واحکام کے لئے پوری طرح منشرح ہوجاتا ہے، پھر نہ تو وہ حالات سے مرعوب ہوتا ہے اور نہ کوئی لالچ یادہم کی اسے راہ حق سے مٹنے پر مجبور کرتی ہے بلکہ وہ ذہنی طور پر پوری میسوئی کے ساتھ دین پڑمل کرتا ہے اور اس کے برخلاف جو خص فراعا بد ہواور وہ ضروری دین علم سے محروم ہوتو اس کے لئے حق پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بہت جلد حالات اور فقو حات سے متاثر ہوجاتا ہے حتی کہ بسااوقات گراہی میں بھی مبتلا ہوجاتا ہے۔ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔

لُو أَنَّ هانِهِ وَقَعَتُ عَلَى هانِهِ يَعِنى الربيعِيٰ آسمان اس يَعِیٰ زمين پر گرپڑے اور ہر السَّمَاءَ عَلَى الأرُضِ وَزَالَ كُلُّ شَيْعَنُ چيزا پِنَ جَلَه ہے ہِ جائِ تو چرجھی عالم اپنے مَکَانِه مَا تَرکَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَلَوْ فُتِحَتِ عَلَم كُونه چھوڑے گا اور اگر نرے عابد پر دنیا كے اللَّهُ نَيُا عَلَى عَابِدِ لَتَرَكَ عِبَادَةَ رَبَّهِ تَعَالَىٰ. دہانے كھول دئے جائيں تو وہ اپنے پروردگار كی عادت چھوڑ بیٹے گا۔

اس لئے ضروری ہے کہ عالم اور فقیہ اپنے موقف میں ثابت قدم ہواور راو حق سے سرمو بھی انح اف نہ کرے۔

## فقهاءروحاني معالج ہيں

عبیداللہ بن عمرونقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان اعمش کے پاس کوئی مسلہ پوچھنے آیا افاق سے وہاں حضرت امام ابوصنیفہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت اعمش نے امام صاحب سے فرمایا کہ آپ کی اس مسلہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے اپنی رائے بتادی ، اس پر حضرت اعمش نے پوچھا کہ بیجواب آپ نے کہاں سے دیا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اُس روایت سے جوآپ نے ہم سے بیان کررکھی ہے۔ بین کر حضرت اعمش بول اعظے: نصن صیادلة و اُنتہم اطباء (یعنی ہم تو محض دوافروش ہیں اور تم لوگ (فقہاء) طبیب ہو)۔ (الفقیہ والسفقہ ارتباء)

#### تفقہ باعثِ عزت ہے

دین میں تفقہ اور حات و حرمت کاعلم انسان کوعزت بخشا ہے، اور اس سے انسان کو جوعزت ملتی ہو وہ کی اور چیز سے حاصل نہیں ہو کتی۔ حضرت ابو العالیۃ فرماتے ہیں کہ میں استاذ معظم حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ تخت پر تشریف فرما رہتے اور آپ کے حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ تخت پر تشریف فرما رہتے اور آپ کے اردگر د خاندان قریش کے لوگ ما گواری محصوں کرتے، چناں چہ کرتے تھے، آپ کی اس عزت افزائی کو د کھے کر قریش کے لوگ نا گواری محصوں کرتے، چناں چہ حضرت ابن عباس کی کوئی تقریب نے ارشاد فرمایا ''اسی طرح بیعلم شریف حضرت ابن عباس کی کوئی تشریف کوئیت نشین بنا دیتا ہے'۔ (الفقیہ والموقیہ اس) کا احساس ہوگیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ''اسی طرح بیعلم شریف کو خوت نشین بنا دیتا ہے'۔ (الفقیہ والموقیہ اس) کے ما نفر تھی ( یعنی بدصورت سے ، مگر علمی و فقہی مقام بیتھا کہ ) حضرت باموی بادشاہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آپ سے ملئے ایک مرتبہ اموی بادشاہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آپ سے ملئے آپ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، اس لئے وہ لوگ انظار میں بیٹھ گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے توان کی طرف متوجہ ہوئے ، امیر المؤمنین ان سے جے کے مسائل پوچھتے رہے اور آپ فارغ ہوئے توان کی طرف متوجہ ہوئے ، امیر المؤمنین ان سے جے کے مسائل پوچھتے رہے اور آپ فارغ ہوئے توان کی طرف متوجہ ہوئے ، امیر المؤمنین ان سے جے کے مسائل پوچھتے رہے اور آپ فارغ ہوئے توان کی طرف متوجہ ہوئے ، امیر المؤمنین ان سے جے کے مسائل پوچھتے رہے اور آپ

بِرخی سے جواب دیتے رہے پھرسلیمان نے اپنے بیٹوں سے کہا یہاں سے چلواور'' دیکھوٹلم دین سیکھنے میں آنا کانی مت کرنااس لئے کہ آج اس کا لے غلام کے سامنے بیٹھنے سے جومیری ذلت ہوئی ہےاسے میں کبھی نہ بھول یاؤں گا''۔ (الفقیہ والمعققہ ۴۰)

تو معلوم ہوا کہ علم فقہ کا تعلق خوبصورتی یا عالی نسبی ہے نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی علم دین میں کمال اور فقہ میں مہارت پیدا کر لے گا وہ لوگوں کی نظر میں باعزت ہوجائے گا، تاریخ کے ہر دور میں اس کی بے شارمثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔اس لئے ہرطالب علم کو بالحضوص دین میں اختصاص پیدا کرنے کی ہرممکن کوشش کرنی جاہئے۔

محدین قاسم ابن خلاد کہتے ہیں کہ'' یہ بات معروف ہے کہ اسلام میں کسی کو کمتر سمجھنا جائز نہیں ہے، اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار دین داری اور پر ہیزگاری ہے، اور اگر اس پر ہیزگاری کے ساتھ نہیں شرافت بھی مل جائے تو سونے پرسہا گہہے''۔(الفقیہ والسفقہ ۴۰)

#### عزت کامقام توبیہ

امیرالمؤمنین حضرت امیر معاوید رضی الله تعالی عند نے ایک مرتبہ مکہ کی وادی ابطح میں اپنی مجلس جمائی اور حجاج کی جماعتیں آپ کے سامنے سے گذر نے لگیں آپ کے ساتھ آپ کے سیٹے '' حقرت معاویہ گئے۔ '' بھی سے ایک قافلہ گذر اس میں ایک نوجوان شخص شعر گنگنار ہاتھا، حضرت معاویہ گئے۔ نوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن جعفر آبیں، آپ نے فرمایا آئییں جانے دو، پھر دوسرا قافلہ گذرااس میں بھی ایک جوان اشعار پڑھ رہا تھا، معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عربن الجی ربعیہ ہیں، آپ نے ان کو بھی جانے کا حکم دیا، اس کے بعدایک بڑی جماعت گذری جس میں ایک صاحب سے جن سے لوگ جے کے مسائل یو چور ہے تھے، کوئی کہ دہا تھا کہ میں نے سرمنڈ انے سے صاحب سے جن اور کوئی یو چور ہا تھا کہ میں نے رمی سے پہلے سرمنڈ الیا؟ وغیرہ ۔ (اور وہ سب کو جواب دے رہے تھے) حضرت معاویہ تھا کہ میں خور سے بہلے سرمنڈ الیا؟ وغیرہ ۔ (اور وہ سب کو جواب دے رہے تھے) حضرت معاویہ تھا کہ میں ایک عنہ ہیں ۔ بین کر حضرت معاویہ بھی اپنے بیٹے کی طرف ملاکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ ہیں ۔ بین کر حضرت معاویہ بھی اپنے بیٹے کی طرف

متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ''واللہ دنیا اور آخرت کی عزت وشرافت تو یہی ہے'' ( کہانسان کو دینی مرجعیت حاصل ہوجائے )۔ (الفقیہ والمحفقہ ۳۱)

اس لئے اس شرافت کو حاصل کرنے کے لئے جنتی بھی تگ ودداور جدوجہد کی جائے وہ کم ہے۔ کسی شاعرنے کیا خوب کہاہے:

إِذَا مَسَا اعْتَسَزَّ ذُوُ عِسَلَم بِعِلْم ﴿ فَعِسَلُمُ الْفِقُدِ أَوْلَىٰ بِاعْتِزَازِ فَكَمُ طِيْبٍ يَفُوحُ وَلاَ كَمِسُكِ ﴿ وَكَمَ طَيْبٍ يَطِينُو وَلاَ كَبَاذِي فَكَمُ طِيْبٍ يَفُوحُ وَلاَ كَبَاذِي تَعَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَعْزت حاصل كري وعلم فقة عزت ولانے ميں سب سے زیادہ کارگر ہے، اس لئے کہ کتی ہی خوشہو میں چیلی ہیں : کین مشک کی طرح نہیں ہوتیں، اور کتنے ہی رندے اڑتے ہی مگر شکرہ کی طرح نہیں اڑتے۔

اور دوسرے شاعرنے کہا:

نيزيها شعار بھي قابل لحاظ ہيں جوامام محركي طرف منسوب ہيں:

 (۲) اور ہر روز فقہ سے استفادہ میں زیادتی کر کے علمی فوائد ولطائف کے سمندروں میں غوطہزنی کیا کرو۔

(۳)اس لئے کہا کی صاحب ورع وتقو کی فقیہ شیطان پرایک ہزارزے عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔

ندکورہ اشعار میں جوبا تیں بیان کی گئی ہیں وہ پٹی برحقیقت ہیں اس لئے کہ تمام علوم اسلامیہ
کامنتہی اور مرجح ' 'علم فقہ'' ہے ، بقیہ تمام علوم تفقہ حاصل کرنے کے ذرائع کی حثیت رکھتے ہیں۔
لفت نحواور اشتقاق سے لے کرحدیث وتفییر کاعلم اسی لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ حلال وحرام کے
بارے میں امتیاز ہوجائے اور دینی اعتبار سے کیا عمل صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اس کا پہتے چال جائے۔
اور یہ بات فقہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے ، نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دیگر کسی علم کے لئے فقہ میں
مہارت ضروری نہیں ؛کین کامل فقیہ بننے کے لئے دیگر علوم میں مہارت بھی لازم ہے۔

فقیہ تھیجے معنی میں وہی ہوسکتا ہے جو نہ صرف علوم عربیہ پر دستگاہ رکھتا ہو؛ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حدیث وتفسیر، آٹار صحابہ اورا قوال سلف پر بھی گہری نظرر کھنے والا ہو، یعنی علوم نقلیہ وعقلیہ کا جامع ہواسی پر در حقیقت'' فقیہ'' کا اطلاق کیا جاسکتا ہے، اس کے برخلاف جوصرف ناقل کے درجہ میں ہووہ'' فقیہ''نہیں بلکہ'' ناقل فقہ'' ہے۔

## علوم کے چندمراتب

معلومات حاصل کرنے کے چندمراتب ہیں:

(۱) فرض عین : جن مسائل کا جا نناعقائد کی در تنگی اورا عمال کی تنجی کے لئے ضروری ہے اتنی حد تک معلومات کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلاً اسلام کے بنیادی عقائد، وحدانیت، رسالت، آخرت، نقذ پر وغیرہ اور نماز، روزہ وغیرہ کے اہم مسائل جن سے ہر مسلمان کو واسط پڑتا ہے، اسی طرح زکوۃ دینے والے کے لئے زکوۃ کے مسائل جاننا اور جج کو جانے والے کے لئے جج کے مناسک کا ضروری علم حاصل کرنا پیفرض ہے، اگر معلومات نہیں کرے گا تو گذگار ہوگا۔

(۲) فرض کفاید: جن علوم دمسائل کے جانے کی عام اوگوں کو ضرورت بھی بھی پڑتی ہو، مثلاً عنسل جنازہ کے مسائل، یا احکام مساجد، مسائل وقف، یا جن علوم کے جانے پرقر آن وحدیث کا سمجھنا مخصر ہو چیسے علم صرف ونحو، لغت، اشتقاق، یا جن علوم کو جانے سے سیجے علم تک رہنمائی ہوتی ہو مثلاً ناسخ منسوخ کاعلم، یا رواۃ حدیث کے معتبریا غیر معتبر ہونے کاعلم جے علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے مثلاً ناسخ منسوخ کاعلم، یا رواۃ حدیث کے معتبریا غیر معتبر ہونے کاعلم جے علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے الی آخرہ۔ اس طرح کے علوم کا جاننا فرض کفاریہ ہے لین کچھا فراد ان علوم کے حاملین امت میں ضرور رہنے چاہئیں، جن کی طرف بوقت ضرورت رجوع کیا جاسکے۔ اگر کوئی ندر ہے گا تو پوری امت گذگار ہوگی، اور چندا فراد دبھی اس فرمدداری کو اوڑھ لیس گے تو پوری امت گناہ سے محفوظ رہے گی۔

- (۳) مست ب:علاوه ازیعلم فقه مین کمال حاصل کرنا، اورا خلاقی اصلاح کی صورتوں پر مطلع ہونا، استجابی درجه رکھتا ہے، یعنی جوملمی تبحر پیدا کرے گاوہ بڑے اجروثواب کا مستحق ہوگا۔
  - (۴) **حداہ**:جادوگری،کہانت،رمل وجعفرعلم فلسفہ کے بعض اجزاء کا جاننا شرعاً حرام ہے۔
- (۵) مکروہ: ایسے غزلیہ اشعار اورا فسانوں کاعلم جن میں عشق ومحبت کی فرضی داستانیں بیان کی جائیں مکروہ ہے۔
- (۲) هباح: ایسے اشعار دوا قعات یاعلوم کا جاننا جس سے کسی دوسر ہے کی تی تافی یا اور کوئی شرعی مفسدہ لازم نیر آتا ہوشر عاً مباح ہے۔ آج کل کے جدید علوم: سائنس، انجینئر نگ وغیرہ بھی اسی دائرہ میں آتے ہیں کہ اگر آئہیں منکرات ومعاصی سے بچتے ہوئے حاصل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اسلام اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے ان کا سیکھنا اجرو ثواب کا باعث بھی ہوگا؛ کیکن بہر حال خلاف شرع امور سے بچنالازم ہے۔ (درعتارہ تا الاماتا ادر ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۱)

## تفقہ کے لئے زہنی میسوئی ضروری ہے

سلیم بن وکیج کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے حضرت امام ابوصنیفہ ؒسے سوال کیا کہ فقہی معلومات کو ذہن میں محفوظ اور راسخ کرنے کے لئے کس چیز سے مدد حاصل کی جائے؟ آپ جواب دیا کہ یکسوئی سے مدد لی جائے (لیعن طبعیت میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جھی فقہ میں کمال حاصل ہوگا) پھراس شخص نے پوچھا کہ تعلقات اور خیالات سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ تو امام صاحبؓ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز حاصل مت کرو ( یعنی دنیا کا ہر کا م اور ہرضرورت بقدر حاجت رہے اس میں زیادتی نہ کی جائے )۔ (الفقیہ والمحققہ ار۳۸۵)

آج کے طلبہ میں استعداد کی کی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا جمر کی مصروفیات اور تعلقات کی وجہ سے انہیں وہ نی کیسر نہیں آتی ، جس کے نتیجہ میں حافظہ اور استعداد میں کمزوری رہ جاتی ہے۔
امام شافعیؒ نے فرمایا کہ طبعیت زمین ہے اور علم نیچ کے مانند ہے، اور علم کے لئے طلب اور شوق لازم ہے۔ پس جب طبعیت علم کی طرف مائل ہوتی ہے تو علم میں اس طرح برگ وبار آتے ہیں جیسے زمین کی فری سے نیچ بار آور ہوتا ہے۔ (الفقیہ والمحققہ ۲۸۵)

## تم عمري مين تفقه كالمشوره

امیرالمومنین سیرنا حضرت عمر بن الخطاب شین نے ارشاد فرمایا: "تفقه و اقب ا أن تسسو دوا" ، یعنی سرداری حاصل کرنے سے پہلے ہی تفقہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرد، پھراسی کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ" اگرتم نے نوعمری میں علم نہ سیکھا تو ہڑے ہوئے ک بعد تہمہیں کسی کی شاگر دی کرتے ہوئے شرم آئے گی اور تم جابل کے جابل ہی رہ جاؤگے اورا گراپئے سے کم عمر سے مسئلہ پوچھو گے تو اس کی وجہ سے تمہاری عزت پر حزف آئے گا، اور لوگ اس پر طعنہ دس گے" ۔ (الفقہ والحقیہ ۲۳)

حفزت عمر کا بیمشورہ بالکل برق ہے اور تجربہ اور مشاہدہ پر بٹن ہے، اصل محنت کی عمر تو ابتدائی جوانی کی ہی ہوتی ہے، اس زمانہ کی محنت کا شمرہ آ دمی زندگی بھر کھا تارہتا ہے۔ اور جس نے اس فیتی زمانہ کو ضائع کر دیا تو وہ ہمیشہ کف افسوس ہی ماتار ہے گا، اور اس کی مرادیں ہرگز پوری نہ ہوں گی۔



**باب**: - کا

#### \_\_ دارالا فتاء مدرسه شاہی اوراس کا منہج

برصغیر ہندو پاک میں دارالعلوم دیو ہندا ورمظا ہرعلوم سہارن پور کے ساتھ ساتھ دارالا فتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کی طرف بھی عوام وخواص کار جو بڑ رہاہے۔

مدرسه شاہی کا قیام حجة الاسلام حضرت مولا نا محمہ قاسم نانوتو ی نوراللّٰد مرقدۂ کی تح یک پر اگرچہ ۲۹۲اھ میں ہوا تھا؛کیکن قیام کے بعد ہے،۳۴۲اھ تک یہاں با قاعدہ دارالافقاء قائم نہ تھا؛ بلکه موجوده ا کابراسا تذه حسب ضرورت دینی مسائل زبانی یا تحریری طور پرسائلین کو بتا دیا کرتے . تھے۔ بہرحال۱۳۴۲ھ میں با قاعدہ ارالا فتاء کا قیام ممل میں آیا اور سب سے پہلے مفتی کے طور پر حضرت مولا نامفتی مصلح الدین صاحب عمروک کا تقرر ہوا، جنہوں نے ۱۳۲۲ھ سے ۱۳۵۵ھ تک ا فمآء کی خدمت انجام دی،اس کے بعد حضرت مولا نامفتی سید محمد میاں صاحب دیوبندگ (المتوفی ١٣٩٥ه ) حفرت مولا نامفتي عجب نورصاحب سرحد كُنْ (المتو في ١٣٨٥هه ) حضرت مولا نامفتي سيد حامدمیاںصاحتٌ (التوفی ۴۰۸ھ)حضرت مولا نامفتی سیدوا حدرضاصاحب مرادآ بادیؓ (المتوفی ٧٠٠ه) حضرت مولانا مفتى اختر شاه صاحب سنبهل (المتوفى ١٣٨٨هه) حضرت مولانا مفتى عبدالرحمٰن صاحب بچھرا يونو گي (التو في ١٣٠٣ه ) حضرت مولا نامفتي رياض الدين صاحب ميرهُميُّ (التوفي ١٩٩٠ء) حضرت مولا نامفتي مجمريخي صاحب در بھنگويٌّ اور حضرت مولا نامفتي عبدالوہاب صاحب سہارن پوریؓ (التوفی ۱۹۹۱ء) نے اس شعبہ سے دابستہ رہ کرنمایاں خد مات انجام دیں۔ شروع میں دارالا فتاء سے صرف فتو کی نویسی کا کام ہوتار ہا، پھر ۳۹۲ھ سے'' پیکمیل افتاء'' ے شعبہ کا اضافہ کیا گیا، اور فاضل طلبہ کوتمرین افتاء کر اکر رجال سازی پرمنت شروع ہوئی۔ (تفسیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں، تاریخ شاہی نمبرہ کا-۱۸۱)

## مدرسه شاهى ميں افتاء كى تعليم پرخاص توجه

تا آں کہ ۷۴ میں اس وقت کے صاحب فراست مہتم حضرت مولا ناسیدرشیدالدین

صاحب جمیدی نورالله مرقدهٔ کی توجه سے حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب قاسمی مد ظله العالی کامفتی کی حیثیت سے تقرر ہوا، موصوف نے اپنی خداداد صلاحت اور محنت وجبچو کی دیرینه عادت کی بنا پر شعبهٔ افتاء کو کھار نے میں اہم کر دارادا کیا، اور حضرت مولانا سیدر شیدالدین صاحب رحمة الله علیه کی محر پورسر پرستی بھی آپ کو حاصل رہی، حضرت مفتی صاحب نے طلبوا فقاء میں محنت و مجاہدہ اور شحقیق و تخریخ کا ایباما حول بنایا کہ جلد ہی شاہی کے افتاء کی تعلیم کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی، اور ہرسال دور دراز سے طالبانِ فقہ و فقاو کی مدرسہ شاہی کی طرف رجوع کرنے گئے، جن میں اکثریت دارالعلوم دیو بنداورد مگر مرکزی اداروں کے فضلاء برشتمل ہوتی ہے۔

حسن انفاق که مخدوم گرامی حضرت مولانا سیدر شید الدین حمیدی رحمه الله کی خوابش اور حضرت اقدی والد صاحب زیدمجد بهم کے حکم پر شوال ۱۳۱۰ ه سے احتر کو بھی مدرسه شاہی میں تدریس وافتاء کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی، اور حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب مد ظله کی نیابت اور ماتحتی میں کام کرنے سے ظاہری وباطنی ہر طرح کی اصلاح ہوئی، بلا شبراس شعبہ سے وابستگی کواحقر اللہ تعالی کاعظیم فضل وکرم ہم تھتا ہے، فالحمد کله لله۔

## مدرسه شاہی میں ' تکمیلِ افتاء'' کا تعلیمی امتیاز

 وتقرینیس ہوتی؛ بلکہ استاذ ہر عبارت پر ایک عنوان نوٹ کراتا ہے، اور طالب علم کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کا پی میں اس عنوان کی تشریح اپنے انداز میں کر کے پیش کرے، اور 'الا شاہ' کے ذکر کر دہ جزئیکواصل فقہی کتابوں سے ملائے اور اگروہ جزئیہ فقی بہ قول کے خلاف ہوتو اس کی بھی وضاحت کرے۔

اس طرز تعلیم کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کا ذہن اور اس کے تمام اوقات تحصیل علم میں پوری طرح مشغول ہوجاتے ہیں، ہر وقت اسے اپنامفوضہ کام پورا کرنے کی فکر دامن گیر رہتی ہے،

دوسرے یہ کہ اس بہانے فقہ کی مختلف کتابوں اور متعدد حوالہ جات پر گہری نظر ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے۔

علاوہ ازیں روز انہ پیش آ مدہ مسائل میں فتو کی نو کی کی مشق الگ سے کرائی جاتی ہے، اور

ایسے سوالات انہیں حل کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں جن میں عام طور پر ابتلاء پیش آ تا ہے، اور

مال بھر میں تقریباً مات آ گھ سومسائل حل کرائے جاتے ہیں، انہی وجو ہات کی وجہ سے مختی طلبہ میال بھر میں قریباً مات کی وجہ سے مختی طلبہ میں افتاء کرنے کو ترجیج دیے ہیں، وائمی وجو ہات کی وجہ سے مختی طلبہ میں افتاء کرنے کو ترجیج دیے ہیں، وائمی کو ایک کی دیہ سے مختی طلبہ میں افتاء کرنے کو ترجیج دیے ہیں، وائمی کی دور سے مختی طلبہ میں افتاء کرنے کو ترجیج دیے ہیں، وائمی دیا گھالی ڈاک۔

## نقل فتأوي

دارالا فتاء کے قیام کے بعد عرصہ تک بیصورت رہی کہ مفتیانِ کرام بذاتِ خود یا طلبہ افتاء کے ذریعہ اہم فقاوی رجٹر میں نقل کرلیا کرتے تے ، لیکن جب کام کا اضافہ ہوا تو ضرورت محسوس کرتے ہوئے فقالِ فقاوی رجٹر میں نقل کرلیا کرتے ہوئے اللہ مرفدہ کے دورِاہمتمام میں ۱۳۱۱ھ میں ایک ہونہار مختی نو جوان فاضل ، جناب مولا ناکلیم اللہ صاحب قاسمی سیتا پوری زید علمہ کا تقرر کیا گیا۔ موصوف اُسی وقت سے پوری تنربی اور ذمہ داری کے ساتھ اس خدمت کو انجام علمہ کا تقرر کیا گیا۔ موصوف اُسی وقت سے پوری تنربی اور ذمہ داری کے ساتھ اس خدمت کو انجام دے بیں ، اور زیر نظر فقا وی بھی انہی نے فقل کردہ ہیں ، فیجز اہم اللّٰہ تعالیٰ اُحسن المجزاء۔ دعا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اس ادارے اور اس کے تمام شعبول کومزید ترقیات سے نوازیں ، اور ہرتم کے داخلی و خداری تیں ، ورد قیات سے نوازیں ، اور ہرتم کے داخلی و خداری شدن سے مخلوظ فرما نمیں ، اور ہم سب کوتادم آخرا ہے دین کے فلص خدام میں شامل رکھیں ، آمین۔

فقط والله الموفق والمعين

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله جامعه قاسمیه مدرسه ثنائی مرادآباد ۱۳۳۵/۱۳هه



# عقائد وإيمانيات

O

## إيمان وإسلام كے لغوى اور شرعى معنى كيابين؟

سوال (۱): - كيافرماتي بين علماء بن ومفتيان شرع متين مسكد في كبار مين كه: صحيح بخارى" باب سوال جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام" كي تخت حديث جرئيل مين ايمان اوراسلام كي لغوى اور شرى معنى كيابين؟ اور حضرت جرئيل عليه السلام في جو "أخبوني" صيغة امراستعال كياب، بي خلاف ادب تونبين ب؟ اورا الرب تواس كي كيا توجيب؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايمان كے لغوى معنی تصدیق لعنی كسی خبر كے حكم پریقین كرنے كے بین ،اور شرع معنی دل سے ان تمام چیزوں كی تصدیق كرنا ہے جونی كريم ﷺ لے كردنیا میں تشریف لائے۔

الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله. (شرح عقائد ١٢٠)

اوراسلام کے لغوی معنی ماننے اور تابع داری کرنے کے ہیں ،اور شریعت میں کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کامطیع وفر ماں بردار بن کراس کے اوامرکو بجالانے اور نواہی سے باز رہنے کا نام اسلام ہے۔

فنقول الاسلام في اللغة الإنقياد والإذعان، وفي الشريعة الإنقياد لله بقبول رسوله عليه السلام بالتلفظ بكلمتى الشهادة والإتيان بالواجبات والإنتهاء عن المنكرات كما دل عليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم. (عمدة القاري ١٠٩/١) اورحدیث شریف میں ''أخب رنبی'' فعل امر حکم کے معنیٰ میں نہیں ؛ بلکہ استدعاء کے لئے ہے؛ الہٰذامید حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی نہیں ہے۔

أخبرني أي علمني وصيغة الأمر للاستدعاء لما تقرر أن الرسول أفضل من الملائكة العلوية. (مرفاة قديم ٤٥١١، امداديه باكستان ٥١/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢١/٣/٢١هـ المجاب على بشيرا حمد غفا الله عند

## ایمان وعقائد میں کیا فرق ہے

سے ال (۲):-کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایمان وعقائد میں کیا فرق ہے؟ایمان کامل کیسے ہو؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البواب وبالله التوفيق: ايمان دل سے تصديق كرنے كانام ب، إى كوعرف ميں عقيده سے تعبير كيا جا تا ہے، اور ايمان كال كا مطلب يہ ہے كه آدى تمام ايمانيات پريقين كرنے كساتھ ساتھ اس كے تقاضوں برعمل بھى كرے، لعنى تمام مامورات كوحتى الوسع بجالائے اور منہيات سے نيچ۔

العقيدة: ..... ما عقد عليه القلب واطمأن إليه. (معجم لغة الفقهاء ٣١٨)

الإيمان لغة: هو عبارة عن تصديق كلام أحد تصديقاً جازمًا ثقة به، واصطلاحاً: هو التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقًا محضًا بغير مشاهدة، ثقةً به ويقينًا عليه. (الأحاديث المنتخبة في الصفات الست للدعوة إلى الله تعالى اللشيخ محمد يوسف الكاندهلوى) فقط والله تعالى الملم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۵/۲/۱۲ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفالله عنه

## "لَا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمُ الخ" كون ساايمان مرادع؟

سوال (٣): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لَا یُوُمِنُ أَحَدُ کُمُ حَتَّی یُحِبَّ لِأَحْیَهِ هَا یُحِبُّ لِنَفُسِهِ (تَم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی بات پیند نہ کرے جو اپنے لئے پیند کرتا ہے کیا مراد ہے؟ اگر یہ کیفیت آ دمی کے اندر پیدانہ ہو، تو کیا ایمان معتبر نہیں ہے؟ پیند کرتا ہے کیا مراد ہے؟ اگر یہ کیفیت آ دمی کے اندر پیدانہ ہو، تو کیا ایمان معتبر نہیں ہے؟ باسمہ سجانے تعالی

والمراد بالنفي كمال الإيمان، فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمناً كاملاً، وإن لم يأت ببقية الأركان، أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغة، وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: "لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان"، ومعنى الحقيقة هنا: الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراً. (فتح الباري، كتاب الإيمان / باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه، ٧٩١١ رقم: ١٣ فتح الملهم، كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأحيه المسلم ما يحب لنفسه من الحير ٢٢٢١، رقم ٥٤)

"لا يؤمن أحدكم" إيماناً كاملاً فالمراد بنفيه هنا نفي بلوغ حقيقته ونهايته من قبيل خبر "لا يزني الزاني حين يزني وهومؤمن". (فيض القدير يروت ٥٤٤/٦ تحت رقم: ٩٩٤٠) قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء

المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: "حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه" ..... إذ معناه لا يكمُل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. (المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي مكمل: كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ١٣٢، وقم: ٥٤ يروت، نعمة المنعم ٢٧٧١، البدر ديوبند) فقط واللّر تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۳/۹/۳۳ ه الجواب صحیح:شیراحمد قاسی عفاالله عنه

## ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟

سوال (۴):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایمان مخلوق ہے یانہیں؟ اس میں اقوال علماء دین کیا ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: المل سنت والجماعت کاعقیده ہے کہ ایمان بھی منجملہ کلوقات خداوندی میں سے ہے، ائم شمر قند کا موقف یہی ہے اس کے برخلاف ائم برخاری سے منقول ہے کہ وہ ایمان کو غیر مخلوق مانتے ہیں؛ لیکن دراصل بیا ختلاف ایمان کی تعریف کے اعتبار سے ہے، ائم برخاری ایمان کی تعریف اللہ تعالی کی ہدایت سے کرتے ہیں، تو ایمی صورت میں بیاللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے غیر مخلوق قرار پائے گی، جبکہ ائم شرو قند ایمان کو بندہ کا فعل قرار دیتے ہیں، تواس اعتبار سے وہ یقی عالی اللہ علی ایمان کی حقیقت میں اختلاف کی وجہ سے بیدا ہوا ہے۔ ہیں، تواس اعتبار سے وہ یقی عالی کے حقیقت میں اختلاف کی وجہ سے بیدا ہوا ہے۔ الایسمان غیر محلوق عند ائمة بحاری، و عند ائمة سمر قند محلوق، الایسمان غیر محلوق عند ائمة بحاری، و عند ائمة سمر قند محلوق،

الإيمان عير محلوق عند انمه بحاري، وعند انمه سمر فند محلوق، وقيل: الإيمان هداية الرب وقيل: الاحتلاف بينهم في الحقيقة؛ لأن البخاريين قالوا: الإيمان هداية الرب لعبده إلى معرفته، وذلك غير مخلوق. والسمر قنديين قالوا: الإيمان فعل العبد، وإنه مخلوق. (الفتاوئ التاتارخانية ٢١٨٤ رقم: ٢٧٨٤ زكريا، ومثله في الفقه الأكبر ٢٤٤)

قال في شرح العقائد النسفية: والله تعالىٰ خالق أفعال العباد كلها من

الكفر والإيمان والطاعة والعصيان لاكما زعمت المعتزلة أن العبد خالق المعالم المعتزلة أن العبد خالق المعالم المراس ١٧٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۲/۲۱۳۱ه الجواب صحح شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

## اسلام میں داخل ہونے کے کیا شرائط ہیں؟

سے ال (۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی ہندوشخص کو اسلام قبول کرنا ہوتو اس کو اسلام کے کن کن شرائط کو مک میں لانا ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهنيق: جُوْتُ اسلام مين داخل ہونا چاہاں کے لئے يہ لازم ہے کہ وہ سچ دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور حضرت مجرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، اور اسلام کے تمام عقائد کی تصدیق کرے اور کفر ویثرک کے تمام شعائر سے اظہار برائت کرے، بہتر ہے کہ اسلام لانے سے پہلے عشل کر کے اچھی طرح طہارت حاصل کر لے۔ (متفاد: فاوئ محود یہ ڈائیسل ۱۹۶۱)

عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر. (سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة/ باب رجل يسلم فيؤمر بالغسل ٥١/١، رقم ٥٥٥)

وإسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام. (الفتاوي الهنديه، كتاب السير/ الباب التاسع في أحكام المرتدين ٢٥٣/٢، البحر الرائق، كتاب السير/ باب أحكام المرتدين ٢١٦/٥ رشيديه، ٧٤/٥ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احتر محمسلمان مفهور يورى غفرله ٢١٦/٣/٣٣/٣٥ الله الجواب ضح بشمراحم قاعى عفاالله عند

## دین پر بوری طرح عمل لازم ہے

**سے ال**(۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیادین پربس ایک حد تک رہنے کا نام ہے؟ کیا اس کواپنی زندگی میں اتارنا بے وقو فی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: اسلام كى نظرين دين زندگى كے لئے لازم وملزوم هم، بس انسان كے لئے ضرورى ہے كہ پيدائش سے لے كرموت تك اس كا ہر عمل شريعت محمى كے مطابق ہو۔ معاشرت، سياست، تجارت الغرض ہر موڑ پر شرى رہنمائى كى پاس دارى لازم ہے، اور جو شخص دين كوزندگى ميں اتار نے كو بے وقو فى كہتا ہے وہ خود بے وقو فى ميں مبتلا ہے، اور قرآنِ پاك كى ہدايت كے برخلاف نظر بير كھنے والا ہے۔ اللہ تعالى نے قرآنِ پاك ميں ارشاد فرمايا: ﴿ يَا تُبِيعُوا اللّٰهِ اللّٰهِ يَا لَيْ كُلُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ يُعْوَلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

نیز ایک دوسری آیت میں تمام اہل ایمان کواللہ کے رنگ میں رنگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس رنگ کوسب سے بہترین رنگ قرار دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کا رنگ یہی شریعت مجمدی ہے جس کے اثر ات ہرمؤمن کی نقل وحرکت سے عیاں ( ظاہر ) ہونے چاہئے۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿صِبُعَةَ اللَّهِ، وَمَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبُعَةٍ، وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ﴾ [البقرة: ١٣٨] فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵ ۱۸ ۱۳۳۵ ه الجواب صحیح:شیبراحمدعفاالله عنه

**نجات کا دارومداراعمال پر ہے یا عقا کد پر؟ سے ال** (۷): -کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیان شرع متین مئلد ذیل کے بارے میں کہ:شریعت میں نجات کا دارومدارا عمال پرہے یا عقائد پر؟ باسمہ سبحانہ تعالی

البحواب وبالله التوهيق: دين كے بنيادى عقائد پرايمان لائے بغيركوئى خص نجات نہيں پاسكتا، اگر چهاس كے اعمال ديھنے ميں كتنے الجھے كيوں نه ہوں، اور اگر عقائد درست ہوں؛ ليكن عمل خراب ہوتو انجام كار جنت ميں داخلہ تو مل جائے گا؛ ليكن عمل ميں كوتا ہى كى وجہ سے مزاجسًتنى پڑ سكتى ہے۔

﴿إِنَّهُ مَنُ يُّشُوِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٢٧] إن الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان، وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقرونا بالعمل – إلى قوله – فإن الإيمان المنجى من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والإيمان المنجى من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة. (عمدة القاري بيروت ١٠٤١)

إن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل البعنة قطعاً - إلى قوله - فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. (شرح التووي على مسلم ٤١/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۳۲۸/۸/۱ه الجواب صححج:شیراحمدعفاالله عنه

## ایمان کی طاقت کواللہ کی طاقت سے زیادہ کہنا؟

سوال (۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے بیان کے درمیان پہلفظ بولا کہ'' ایمان کی طاقت اللّٰہ کی طاقت سے زیادہ ہے'' ، اور بیہ لفظ قصداً بولا ، تو کیا تھم ہے؟ زید نے بیالفاظ جواستعال کئے ہیں آ دھا

گھنٹہ بیان ایمان پر کیا ہے، پھر میالفاظ استعمال کئے اور کی بار بولا ، تو دریافت میرکز اہے کہ اب زید کا نکاح باقی رہایانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوهيق: زيدكاميكها كه "ايمان كى طاقت الله كى طاقت سے زيادہ ہے" محض جہالت ہے؛ اس لئے كه ايمان الله كا ايك امر ہے، اور قدرت خداوندى كے ماتحت ہے اور جو چيز ماتحت ہووہ اصل سے زيادہ طاقت وركيے ہو كتى ہے؟ اس لئے زيد پرلازم ہے كہ وہ تو بہ كرے اور آئندہ السے كلمات زبان سے نه لكا لے اور احتياطاً لكاح كى تجديد كرے۔

﴿ اللّٰهُ مَا أَدُّ مُن اللّٰهُ اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن اللّٰهِ هَ مَن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهُ هَ مَن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهُ هَ مَن اللّٰهُ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهُ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهُ مَن اللّٰهِ هَ مَن مُن مُن اللّٰهُ هَا مَن مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن مُن اللّٰهِ هَ مَن مُن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ هَا مَن مُن اللّٰهُ هَا مَن مُن مُن اللّٰهُ هَا مَنْ مُن اللّٰهُ هَا مَنْ مُن اللّٰهُ هَا مُن مُن اللّٰهُ هَا مَن مُن اللّٰهُ هَا مَنْ مُنْ اللّٰهُ هَا مِنْ مُن اللّٰهُ هَا مِنْ مُنْ اللّٰهُ هَا مِنْ مُنْ اللّٰهُ هَا مِنْ اللّٰهُ هَا مِنْ مُنْ اللّٰهُ هَا مِنْ مُن مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَى مَنْ مُن مُن اللّٰهُ مَا مُنْ مُن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّ

﴿ يَنَائِهُمَا الَّذِيُـنَ امَنُوا امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِيُ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيُ اَنْزَلَ مِنُ قَبُلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلَآثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسًا من المغنم. (صحيح مسلم، الإيمان/ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله رقم: ٢٤)

النكاح فهو لا شك فيه احتياطا خصوصا في حق المحج الأرذال الذين يشتمون بهذه الكلمة. (شامي زكريا ٣٦٧/٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۲۱/۷/۲۳ هد الجواب صحح:شبیراحمدعفااللّدعنه

کیااللہ تعالیٰ کو ہرجگہ موجود ماننا شرک ہے؟

سوال (٩):-كيافرماتي بين علاء دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل كيبار يين

کہ: سعودی عرب میں عام طور پر بیہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی کو ہر جگہ موجود سجھنا شرک ہے، صرف او پر رہنے کا یقین ضروری ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ'' ناظر'' تو ٹھیک ہے مگر ''حاضر'' کالفظ استعال کرنا جائز نہیں ہے،اس بارے میں وضاحت فرما کیں۔

### باسمه سجانه تعالى

قال الله تعالىٰ: ﴿لا يَعْزُبُ عَنُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمْواتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصُغَرُ مِنُ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ الَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [السباء: ٣]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخُفٰى عَلَيْهِ شَىٌّ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: ٥] ﴿وَمَا يَخُفٰى عَلَى اللَّهِ مِنُ شَىٌّ فِى الْاَرُضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: ٣٨] ﴿وَاَنَّ اللَّهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]

وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة (شرح العقيدة الطحاوية ٢٨١ قديم)

ولا يتمكّن في مكان؛ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعض في آخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان والعبد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجزي.....الخ.

ومحمل الكلام وزبدة المرام أن الواجب لا يشبه الممكن، ولا الممكن يشبه الممكن، ولا الممكن يشبه الواجب فليس بمحدود ولا معدود ولا متصور ولا متبعض ولا متحيز ولا متركب ولا متناه ولا يوصف بالمائية والماهية ولا بالكيفية من اللون والطعم والرائحة الحرارة والبرودة واليبوسة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام، ولا متمكن في مكان لا علو و لا سفل ولا غيرهما ولا يجرى عليه الزمان كما هو يتوهمه المشبهة المجسمة والحلولية. (شرح العقائد النسفية ٣٩-٠٤، شرح الفقه الاكبر ٣٦-٣٤ دار الكتب العلمية، بهروت)

وجه ذلك أن جهة العلم لما كانت أشرف أضيف إليها ..... والمقصود علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهته، تعالىٰ الله عن ذلك علو اكبيراً. (عمدة القاري ٢٥، ١٥) فقط والله تعالى الله

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۷۱۱/۷۳۲/۱ه الجواب صححج:شیراحمدعفاالله عنه

### اللّٰدے کئے''یر'(ہاتھ) ہونے کاعقیدہ

سوال (۱۰): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک کتاب' مباحث العقیدہ''مکتبۃ الرشید ریاض سے شاکع ہوئی ہے، مبسوط کلام ہے، آخر میں پورے کلام کا خلاصہ ۱۳ مفروں میں تحریر ہے۔ خلاصہ کاعکس ارسال ہے، ایک عالم صاحب سے اس کا ترجمہ بھی کرایا ہے، وہ بھی ارسال ہے، ہم عربی اور اردودونوں کے مجموعہ کو چھاپنے کا

اراده كررے بيں، ترجمة محى بيت ب، ان ميں فقره نمبراا / قابل توليش ب، حس كى عبارت بيہ:

"للّه تعالىٰ يدان حقيقيتان وهما من صفات الكمال التي اتصف بها – سبحانه –
وإنهما كما يليق بجلاله، وما ورد في شأنهما من الإمساك والطي، والقبض
والبسط والحثيات وخلق الخلق باليدين وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن
بيده، وكون المقسطين عن يمينه وتخيير ادم بين ما في يديه، وأخذ الصدقة
بيمينه يربيها لصاحبها، وأنه مسح ظهر ادم بيده إلى غير ذلك مما ورد في
شأنها مما يدل دلالة واضحة على أنها يد حقيقية كما أخبر بذلك – جل وعلا
– وأن تأويلها بالقدرة أو النعمة أو القوة تأويل ظاهر البطلان)

توجمہ :- اللہ تعالی کے هیے وہ ہتے ہیں، اور بیاللہ تعالی کی صفات کمال میں سے ہیں جن سے وہ متصف ہے، اور وہ دونوں ہاتھ اس طرح کے ہیں چیسے اس کی شان عالی کے لائق ہوں، اور ان دونوں ہاتھوں کے بارے میں (قر آن وحدیث میں) جو وار دہے یعنی پکڑنا، لیشنا، بند کرنا، پھیلانا، شھی بھرنا، دونوں ہاتھوں سے مخلوق کو پیدا کرنا، اپنے ہاتھ سے تو ریت لکھنا، جنت میں اپنے ہاتھ سے درخت لگانا، انصاف پیندوں کا اللہ تعالی تبارک و تعالی کے دائیں جانب رہنا، اپنے ہاتھوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو اختیار دینا اور صدقہ کا مال اپنے ہاتھ میں لے کراس میں اضافہ کرنا، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ بھیرنا وغیرہ با تیں اس بات کی واضح دیل ہیں کہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے، اور ان ہاتھوں کی تاویل دیل ہیں کہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے، اور ان ہاتھوں کی تاویل کرنا کہ اس سے قوت وقد رت اور نعت مراد ہے تو بی ظاہر آباطل ہے۔

مسئلہ عقائد کا ہے،اصل کتاب کے لئے فرمائیں تو وہ بھیج دی جائے،ہم لوگ فضل اللی سے مسلم بچوں کے عقائد ٹھوں بنانے کی محنت میں گئے ہوئے ہیں،اگر کوئی غلط عقیدہ بچوں میں اتر گیا تو اس کا وبال ہم لوگوں پر ہوگا،مفتیانِ کرام کی اس بارے میں کیارائے ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: فقرهاامين جوعقيده لكها گيا ہے وہ سلفِ صالحين كى رائے كے مطابق ہے۔ يعنى يہ تو يقين ركھا جائے كہ اللہ تعالى كے ہاتھ ہيں؛ كيكن وہ كيسے ہيں؟ كس طرح كے ہيں؟ ان كى شكل وہيئت كيا ہے؟ اس بارے ميں ادراك كرنے سے عقل انسانی عاجزہ، اس كى كيفيت صرف اللہ تعالىٰ ہى كو معلوم ہے، اس كى تشيبہ انسانوں كے ہاتھ سے نہيں دى جاسكى، لكن اس فقرہ كے اخير ميں جو يہ لكھا گيا ہے كہ اس كى كسى طرح سے بھى تاويل باطل ہے، يعلى الاطلاق سيح نہيں ہے، بلكہ علاء حق كا يعقيدہ ہے كہ اگر الفاظ ساتھ ديں توعوام كو بمجھانے كے ليے ان صفات كى مناسب تاويل كى جاسكى ہے، تاہم اس تاويل پر كامل يقين نہ كيا جائے۔ (المهد على المفد) اس لئے مناسب بيكم اگريفقرہ چھا يا جائے تو اس ميں نہ كورہ وضاحت بھى كردى جائے۔

وقال سلف الأمة رضي الله عنهم: أن هذا من المتشابه وتفويض تاويله إلى الله تعالى هو الأسلم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لله تعالى عز وجل يدين، وقال: وكلتا يديه يمين ولم يرو عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم وعليهم، أنه أول ذلك بالنعمة أو بالقدرة بل أبقوها كما وردت وسكتوا. (روح المعاني ١٨١٦٦)

ونعم ما قال الإمام المالك حيث سئل عن ذلك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسوال عند بدعة، والإيمان به واجب. (شرح الفقه الأكبر ٤٦، فتاوي دار العلوم ديوبند ١٠٩/١٨)

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين أنه تأولوا "استوى" في قوله عز وجل: ﴿الرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَوى ﴿ بمعنى: ارتفع، ومثله: ما رواه ابن حجر عن ابن بطال من كلام طويل عن معنى الاستواء في الآية المذكورة إلى أن قال: وأما تفسير استوى "علا" فهو صحيح وهو المذهب

وقول أهل السنة. (فتح الباري ٣١٥/١٣)

من ذلک ما صح من تاویل الإمام محمد "نجاء" في قوله عز وجل: ﴿ وَجَلَةَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ بمعنى و جاء أمر ربک كما قال تعالى: ﴿ وَجَلَةَ مَ اللَّهِ مَا مُرُ رَبِّكَ ﴾. (كتاب الأسماء و الصفات ٢٩٢ بحواله: علماء ديوبند كے عقائد و نظريات ٤٧ -٤٧) فقط و اللَّه تعالى علم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۹،۸۸۸ه الجواب صحیح بشیراحمد قاسی عفاالله عنه

## بیداری کی حالت میں خدا کوئس نے دیکھاہے؟

سے ال (۱۱):-کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:خدا کی مخلوق میں سے بیداری کی حالت میں خدا کوکسی نے دیکھا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: زمین پرریخ ہوئے کی بھی انسان کواللہ تبارک وتعالی کا دیدار نصیب نہیں ہوا؛ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں آسانوں پرتشریف لے گئو وہاں آپ کو دیدار خداوندی نصیب ہوایا نہیں؟ اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے، رویت اور عدم رویت دونوں باتیں مدل جیں، اس لئے اس معاملہ میں تو قف کرنا چاہئے، اور خواہ نخواہ بحث نہ کرنی چاہئے۔

قال الحافظ ابن حجر : اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربَّه فذهبت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما إلى إنكارها، واختلف عن أبي ذر، وذهب جماعة إلى إثباتها وحكى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف أن محمداً رائ ربه، وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتها وكان يشدُّ عليه إذا ذكر له إنكار عائشة، وبه قال سائر أصحاب ابن عباس رضي

اللُّه عنهما، وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبُه معمر واخرون وهو قول الأُه عنهما، وجزم به كعب الأحبار والزهري وصاحبُه معمر والخرون وهو قول الأشعري. (فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان / باب قول الله تعالى: لقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي الله الإسراء (٣٢٧/١)

والحاصل أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذهب في ذلك إلى أن الذيراه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل كما ذهبت إلى ذلك عائشة. (فتح المملهم شرح الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان / باب قول الله تعالى: لقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي الله الاساء (۲۲۷/)

فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (شرح النووي على مسلم كتاب الإيمان/ باب قول الله تعالى: لقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي الله الإسراء)

وقد رجح القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسئلة وعزاه إلى الجماعة من المحققين وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع وليست المسألة من المحمليات فيكتفي فيها بالأدلة الظنية وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي. (نعمة المنعم ١٨٤٤، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، كتاب الإيمان / باب هل رأى محمد هربه ٢٠٠١، ١٠٥٠، بيروت، معارف القرآن ٢٠٥٨، تفسير سورة النحم زكريا قديم، وإتمام البحث في فتح الباري، كتاب التفسيرا سورة النحم: ٧٨٠/٨) فقط والله تعالى اعلم الجوالي عديم، وإتمام البحث في فتح الباري، كتاب التفسيرا سورة النحم: ٧٨٠/٨) فقط والله تعالى اعلم الجوالي عنه الباري، كتاب التفسيرا سورة النحم: المرادي عنه لله الله عنه الباري، كتاب التفسيرا سورة النحم: المرادي عنه لله عنه لله عنه الباري، كتاب التفسيرا سورة النحم: المرادي عنه لله عنه لله عنه المرادي عنه لله عنه المرادي المرادي المرادي عنه المرادي المرادي عنه المرادي عنه المرادي المرادي عنه المرادي عنه المرادي المر

کیا نبی کواللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ سوال (۱۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں كە:شرك كرناكىيا ہے؟ كسى نى كواللەتعالى كے ساتھ كى چىز ميں شرىك كيا جاسكتا ہے يانہيں؟ باسم سجانہ تعالى

﴿إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ اَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾. [النساء: ٤٨] فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۴/۱ه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاالله عنه

### انسان،فرشتہ اور جن کے علاوہ کون سی مخلوق مکلّف ہے؟

سوال (۱۳): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انسان فرشتہ اور جن کے علاوہ دوسری کوئی مکلّف مخلوق ہے یانہیں، اگر نہ ہوتو انہیاء کرام کس ذات میں شار کئے جائمیں گے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: انسان، جنات اور فرشتے سب اطاعت خداوندی کے مكنف ہیں اور دیگر مخلوقات الله تعالی کے علم کے تالع ہیں؛ کیکن جزاء اور سزا کا تعلق صرف انسان اور جنات ہے ؟ کیوں کہ بید دونوں صفیں فرماں برداری اور نا فرمانی دونوں کی صلاحیت رکھتی ہیں، جب کہ فرشتہ اور دیگر مخلوقات میں اللہ تعالی نے اپنے حکم ہے بال برابر بھی روگر دانی کی صلاحیت نہیں رکھی؛ لہذا وہ من جانب اللہ جزاوس اکر کے مکلف نہیں ہیں؛ البتہ مخلوقات میں سے اگر کسی مخلوق نے دوسرے جانورکوستایا ہوگا تو میدانِ فروسری مخلوق کی جن تعلق میں تبدیل کر دیا جائے گا۔

اورانبیاعلیہم الصلوٰۃ والسلام کاتعلق صنفِ انسان سے ہے؛ لہذا وہ بھی بلاشبہ شرعی احکام کے مکلّف ہیں۔

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسُبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴾ [بني اسرائيل: ٤٤]

﴿إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْاَرُضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنُ يَحُمِلُنَهَا وَاشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا﴾ [الاحزاب:٧٢]

﴿ وَمَا خَلَقُتُ الَّحِنَّ وَالْإِنُسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ ﴾ [الذريت: ٥٦]

﴿ يَا مَعُشَرَ اللَّجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُتُمُ اَنُ تَنْفُذُوا مِنُ اَقُطَارِ السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ ﴾ [الرحدن: ٣٣]

وتخصيص الإنسان بالذكر مع أن الجن مكلفون أيضاً وكذلك الملائكة عليهم السلام. (روح المعاني ١٣٩/١٢)

فقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون. وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بنسمي قال: ما من شيءٍ إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. (فتح الباري ٣٤٢/٣-٣٤٦)

عن أبي هرير ة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤ دن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. (سنن النرمذي ٢٧/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۳٫۴۲٫۱۱۸ ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

## كلام الدمخلوق ہے ياغير مخلوق؟

سوال (۱۴):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کلام اللہ مخلوق ہے یا غیرمخلوق؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كلام الله كحروف وكم تلوق بين الكين فس كلام الله جوحروف والفاظ مستغنى من المرغير مخلوق مين المرئين قريم المرغير على المنظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراء تنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق .....، والحروف مخلوقة الأنها أفعال العباد، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق الكمات والآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليها، وكلام الله تعالى قائم بذاته. (شرح الفقه الأكبر ١٨ يرون)

القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا محدث، والمكتوب في المصاحف دال على كلام الله تعالى وأنه مخلوق. (الفتارئ التاتارخانية ٢١٨٥ رقم: ٢٧٨٥٣ زكريا) وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدَّقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلامة الموية. (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ٢٠١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتين احقر محسلمان منصور يورئ غفرله ١٠١١ الا الا الا الا الاحتيات الله الله على الله على الله على الموات الله على الله على الله على الموات الله على الموات الله على الموات الله على الموات الله على الله على الموات الله على الله على الموات الله على الموات الله على الله على الموات الموات الله على الموات الله على الموات الموات الله على الموات ا

## الله كنز ديك حضور زياده محبوب بين يادين اسلام؟

سوال (۱۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: اللہ کے نزدیک محموب ہے یادین اسلام زیادہ محبوب ہے؟ آج کل زیادہ تر ہمارے ساتھوں کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ: ''اللہ کے نزدیک دین زیادہ محبوب ہے محصلی اللہ علیہ وسلم سے: اس لئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس دین کی خاطر پٹتے ہوئے دیکھا، مگر دین مٹتے نہیں دیکھا''،اس سلسلہ میں شرعاً کیا فیصلہ ہے؟ عنداللہ دین اسلام زیادہ محبوب ہے یام مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المقوفيق: سرورعالم حفزت محصلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی اور دین محمدی دونوں لازم ملزوم ہیں ، نی تو حضرت محمصلی الله علیه وسلم کا تصور بغیر دین اسلام کے ممکن ہے ، اور نہ ہی دین اسلام کا تصور بغیر حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی کے متصور ہے ، ہریں ہنایہ سوال ہی مہمل ہے کہ عندالله اسلام محبوب ہے یا حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی ذات عالی؟ بلکه حقیقت بہ ہے کہ الله تعالی کو دونوں محبوب و پہندیدہ ہیں ۔

اورسوال میں جو جملہ منقول ہے کہ:''اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس دین کی خاطریٹیتے ہوئے دیکھا، مگر دین مٹنے نہیں دیکھا''، یتیعیر نہایت جاہلانہ ہے؛ کیوں کہ انبیاء کیبیم السلام کو جو بھی تکلیفیں پہنچیں، وہ ان کے لئے رفع درجات کا سبب ہیں؛ لہذا الیی تعبیرات سے ہرمسلمان کو احتراز کرنالازم ہے۔

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسَلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

أخرج الترمذي حديثاً طويلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله و لا فخر ..... وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . (سنن الترمذي /أبواب المناقب ٢٠٢/٢)

والمعتقد المعتمد أن أفضل الخلق نبينا حبيب الحق، وقد ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله فضّل محمداً على أهل السماء وعلى الأنبياء. (شرح الفقه الأكبر ١١٤)

وأفضل الأنبياء محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لقوله تعالىٰ: ﴿ كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ. الآية ﴾ وعندنا في الاستدلال وجهان:

أحدهما: الإجماع، فهو قول لم يعرف له مخالف من أهل السنة بل من أهل القبلة كلهم.

ثانيهما: الأحاديث المتظاهرة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله فصّلني على الأنبياء، وفصّل أمتي على الأمم". (سنن الترمذي) وقوله: "أنا سيد

# كياالله كرين كے مقابلہ ميں شخصيات يا نبي كى كوئى حيثيت نہيں؟

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک غیر مقلد شخص نے مسجد میں اجتماع عام میں بیان کیا اور اس نے بیان اس طرح شروع کیا کہ: ''اللہ کے دین کے مقابلہ میں شخصیات کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں، حتی کہ اللہ کے دین کے مقابلہ میں نبی کی بھی کوئی حیثیت نہیں''۔

اور آ گے چل کر بیان کے دوران بھی کہا کہ:''اس دور میں دین کاسب سے بڑا دشمن وہ عابد ہے، جو گوشہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر تا ہو''۔

اور پیشخف علاء پر بھی تقید کرتا ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا اللہ کے دین کے مقابلہ میں شخصیات یا نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ایش شخص کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اورا لیش شخص سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: برتقدر صحت سوال مذكوره خص كى بيان كرده بالتين على الطلاق صحيح نبين بين الله رب العزت نے انبياء عليهم السلام كومعيار حق بنايا ہے، جيسا كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بارے ميں ارشاد فرمايا گيا:

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] (يقينًا تمهار ب

لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے)

اورفر مایا:

﴿ فُلُ إِن كُنتُ مُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي ﴾ [ال عمران، جزء آبت: ٣١] (ات يَغيمر! آب فرماد يجئ كما كرتم الله سع عبت كرتے بوتو ميري بيروي كرو)

ای طرح دیگرآیات واحادیثِ طِیبہ ہے بھی حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم کا دین کے لئے عملی نمونہ ہونے کا پیۃ چاتا ہے۔

اور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی سنتوں کے ساتھ خلفاء راشدین کے بتائے ہوئے طریقوں کے اتباع کا بھی اُمت کو تکم دیاہے،جیسا کہ ارشاد نبوی ہے:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. (مسند أحمد ١٣٦٨، سنن ابن ماجة ٥، مشكواة المصابيح ٣٠، مرقاة المفاتيح ٣٠١/١ يبروت)

(تم پرمیری سنت کے ساتھ ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کے طریقوں پر چلنا بھی لازم ہے، ان پرمضبوطی سے قائم رہواور دانت گاڑے رکھو)

اوراہل سنت والجماعت کا بیعقیدہ ہے کہ حضرات ِ صحابہ ﷺ بعادل اور برحق ہیں۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحيّ لا تُؤمن عليه الفتنة، أو للك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفهاً، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على إثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. (مشكوة المصابح ٢٢/١) ومشله عن ابن عمر رضي الله عنهما. (كذا في الحلية الأولياء لأبي نعم الأصفهاني ٢٥/١)، بحواله: حياة الصحابة ٢٢/١-٢٤)

الصحابة كلهم عدول مطلقاً لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به. (مرقاة المفاتيح ٥١٧١٥)

ذهب جمهور العلماء إلى أن ليس في الصحابة من يكذب وغير ثقة. (عمدة القاري ١٠٠/٢)

صحابہ کرام گھردین کے مفسر وشارح ہیں،ان کے اعمال دین کے خلاف نہیں؛ بلکہ دین کی تشریح کرنے والے ہیں، دین کو ان حضرات کے اعمال وکر دار کی روشیٰ میں سمجھا جائے گا اور بلایت حاصل کی جائے گی،ان شخصیات کی عظمت اورا ہمیت کا افکار خود فریبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح گھر میں بیٹھ کرعبادت کرنے والے کودین کا مطلق دشمن قرار دینا بھی غلط ہے، ہر شخص اپنے دین کی حفاظت شخص اپنے دین کی حفاظت اور معاصی ہے دین کی حفاظت اور معاصی ہے جی کے لئے کنارہ کشی کر کے سنت کے مطابق عبادت میں مشغول رہتا ہے، تواسے اور معاصی ہے تھے لئے کنارہ کشی کر کے سنت کے مطابق عبادت میں مشغول رہتا ہے، تواسے قابل ملامت قرار نہیں دیا جاسکتا۔

آ مخضرت صلى الله عليه وسلم نجمى فتول كدور يمل كرول بمين زياده وفت كرار في كا تلقين فرمائى برار الله عليه وسلم أنه قال: النقين فرمائى برار الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة فتنا ..... و الزموا فيها أجواف بيوتكم. (يعن فتول كزمان مين البين يحرول كولازم پكرو) - (سنن الترمذي، أبواب الفتن باب ما جاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم ٢٤٠٢ رقم ٢٠٠٢ سنن أبي داؤد، الفتن الملاهم / باب في النهي السعي في الفتنة رقم: ٢٠٥٩)

عن عقبة بن عامر الله قال: قالت يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. (سنن الترمذي، أبواب الزهد/ باب ما جاء في حفظ اللسان، ٦٦/٢ رقم: ٢٤٠٦)

اورعلاء حق پر تقید بھی انتہائی خطرناک ہے؛ اس لئے ایسے تخص کواپنی حرکتوں سے باز آنا چاہئے، دوسر بےلوگوں کو بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے۔

وفي الخلاصة: من أبغض عالماً من غير سبب ظاهرٍ خيف عليه الكفر.

(شرح الفقه الأكبر، فصل في العلم والعلماء ١٧٣ قديمي) **فقط والتُدتع الى اعلم** كسرية مما من من

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۲/۱۲۱۱ه الجواب صححج:شیر احمد عفاالله عنه

### عصمت ِ انبیاء کا ثبوت قرآن وحدیث سے

سوال (۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حضرات انبیاء علیہم الصلوقہ والسلام معصوم ہیں، عصمتِ انبیاء کوقر آنی آیات اور احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روثنی میں ثابت کر دیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: متعدداً يات واحاديث عصرات انبياء عليهم السلام كمعصوم مونى كاية چاتا ب، مثلاً:

﴿ وَاصُبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعُيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨]

﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَطْى مِنُ رَّسُولٍ فَاِنَّهُ يَسُلُكُ مِنُ بَيُنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلَفِهِ رَصَدًا، لَيَعْلَمَ أَنُ قَدُ أَبُلَغُوا رِسْلَتِ رَبِّهِمُ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمُ وَاَحْصَى كُلَّ شَيءٍ عَدَدًا ﴾. [حن: ٢٧] وغيره-

اورمسلم شریف کی میروایت عصمت انبیاء میهم السلام پرصری ہے:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وإياك يا رسول الله قال: وإياك ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. (كتاب صفة القيامة / باب تسويس الشيطان وبعثه مراماه وفنته رقم ٢٨١٤، رواه حاكم، كتاب الايمان / باب الوسوسة رقم ٢٥)

ترجمه: عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے ہرایک کے پاس ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہروقت ساتھ رہتا ہے، صحابہ نے عرض کیا: آپ کے ساتھ بھی یارسول اللہ! فرمایا: ہاں، کیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، وہ میرے تابع ہوگیا، وہ مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے۔

### عصمت مِسى اورعصمت نبي ميں كيافرق ہے؟

سوال (۱۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عصمت صبی وعصمت نبی میں کیافرق ہے؟ میرے ذبن میں پیفرق ہے کہ بچپ تو عدم تکلیف کی بنا پر معصوم ہے اور نبی مکلّف ہونے کے باوجود معصوم ہوتا ہے، مگریہ ذبنی اختراع ہے کہیں نظر سے نہیں گذرا، اس لئے حقیق کے ساتھ مع حوالہ جواب مطلوب ہے۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: عصمت انبياءاورعصمت اطفال كررميان فرق كسلسله مين آپ نے جو بات الله التوهنيق: عصمت انبياءاورعدم تكليف كا فرق ہے، يہ بالكل واضح ہاورحدیث نبوی: رفع القلم عن ثلاثة ......وعن الصبي حتى يكبر. (سن أي داؤد ١٠٤/٢) سے بھی يہي معلوم ہوتا ہے، اور بچہ كی بيعصمت صرف السمعنی كرہ كماس سے زمانه طفوليت كى فعل پر آخرت ميں مؤاخذہ نه ہوگا، ورند د نيوى اعتبار سے اس سے فعل گناه صاور ہوسكتا ہے، مثلاً وہ ظلماكى كو ماردے يا چورى كرلے يا شراب في جائے وغيره، اس كے برخلاف

حضرات انبیاء علیم السلام سے مکلّف ہونے کے باوجود گناہ کا صدور ہی نہیں ہوسکتا، وہ جذبہُ معاصی سے پوری طرح معصوم اورمحفوظ ہوتے ہیں اور گناہ کا اختیار ہونے کے باوجود ان سے معصیت صادرنہیں ہوسکتی،اہل سنت والجماعت کا یہی نمر ہب ہے۔

تحکیم الاسلام حفزت مولانا قاری محمد طیب صاحبؓ نے فرمایا ہے کہ:'' بچوں میں معصومیت صرف اس کے ہوتی ہے کہ ان میں گناہ کرنے کی قوت بیدار نہیں ہوتی، صرف مادہ موجود ہوتا ہے اور انبیاء میں وہ ساری قوتیں موجود ہیں، پھر بھی وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے معصوم رہتے ہیں''۔ (بوالس کلیم الاسلام ۵۲۷)

﴿ وَلُو لَا أَنُ ثَبَّتُنكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرُكُنُ اِلَيْهِمُ شَيْئًا قَلِيُلاً ﴾ [بني اسرائيل: ٧٤] ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا غَولي ﴾ [النحم: ٢]

﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَنُ رَّا بُرُهَانَ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٢٤]

إن الأنبياء معصومون عن الكذب في التبليغ وغيره خصوصاً فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة وهو أنهم معصومون من الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع. (نبراس ٢٨٣)

والمختار عندي أنهم معصومون عن وساوس الشيطان وعن الكذب والكبائر والصغائر عمداً وسهواً قبل البعثة وبعدها. (مرام الكلام ٣٢)

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر. (شرح الفقه الأكبر ٥٦)

قال القاضي عياض: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. (تفسير حازن ٢٧٠/٢)

وأما تعريفها الحقيقي على ما ذكره في شرح المقاصد فهو أنها ملكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها. (حاشية حيالي ١٠٧)

قال أئمة الأصول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً ولا يجوز عليهم الخطاء في دين الله قطعاً وفاقاً للأستاذ أبي إسحق الأسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ تقى الدين السبكي وغيرهم. (اليواقيت والحواهر ٢/٢)

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه". (مسند الإمام أحمد بن حبل ١٨٧/١ رقم: عنه وون المصاب على عنه عنه المحالية عنه المحالية على ا

كتبه: احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله۱۳۱۲/۳/۱ه الجواب صحح: شبيراحمد عفاالله عنه

# انبیاء لیم السلام کو' بڑے بھائی'' کہنے کا مطلب؟

سوال (۱۹):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حضرت شاہ اساعیل شہیدؓ نے انبیاءواولیاءکو بڑا بھائی کہنے کی جسارت کی ہے، جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہے، ملاحظ فرما ئیں:

'' یعنی تمام انسان آپی میں بھائی بھائی ہیں، جو بہت بزرگ ہووہ بڑا بھائی ہے اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرو، باقی سب کا ما لک اللہ ہے، عبادت اس کی کرنی چاہئے، معلوم ہوا کہ جنے اللہ کے مقرب بندے ہیں خواہ انبیاء ہول یا اولیاء ہوں وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں؛ مگر حق تعالی نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے''۔ ( تقریۃ الایمان ۵۔ مطبوعہ فیصل بیلی کیشن دیوبند) تو انبیاء کو بڑا بھائی کہنا درست ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبسائله التوفيق: نركوره عبارت "تقوية الايمان" مطبوع عبدالغي

چاندنی چوک دبلی ص: ۹۵ پر موجود ہے، یہ بات حضرت نے مشکوۃ شریف کی ایک حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے کھھی ہے، جس میں بیمضمون ہے: کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنبی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: ''یارسول اللہ جب درخت اور چوپائے آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم لوگ آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟'' اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعجدوا ربکم و آکو موا آخا کم اپنے رب کی عبادت کرو (لینی سجدہ صرف اللہ ہی کے لئے کرو) اورا ہے دینی بھائی (لینی رسول) کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرو)

اب آپ خود ہی فیصلہ فرمالیس کہ مذکورہ عبارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کیوں کہا گیا ہے؟ دراصل حضرت شاہ صاحب کی عبارت میں صدیث سے ہٹ کرکوئی بات نہیں کہی گئی ہے؟ بلکہ حدیث ہی کے اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا گیا ہے۔

علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہنا بیسوءاد بی بھی نہیں ہے؛اس لئے کہ قر آ ن کریم میں ہرنبی کواپنی امت کا بھائی قرار دیا گیا ہے،ارشاد ربانی ہے:

﴿وَالِّي عَادَ اَخَاهُمُ هُوُدًا﴾ [هود: ٥٠]

﴿ وَ إِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ [هود: ٨٤]

﴿ وَالَّىٰ ثَمُولُا اَخَاهُمُ صَالِحًا ﴾ [هود: ٦١]

﴿وإخوان لوط﴾ [ق: ١٣]

اى طرح قرآن يمن برمون كو بهائى بها گيا به: ﴿إِنَّهَا الْمُوفِّنُونَ إِخُوقَ ﴿ الحجات: ١٠] حضرت البوبكر رضى الله عنه كوآ پ سلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى قال: لوكنت به عن البني صلى الله عليه وسلم قال: لوكنت متخذا من أمتى خليلاً لا تخذت أبابكر، ولكن أخي و صاحبي. (صحح البحاري 17/١ ه. و ٢٥٠١)

اورسيدنا حضرت عمر رضى الله عنه كو بحى آپ صلى الله عليه وسلم نے بھائى فرمايا ب، ترفدى شريف ميں ہے: عن عمر رضى الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في

العمرة، فقال: أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. (سنن الترمذي ١٩٦/٢) العمرة، فقال: أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. (سنن الترمذي ١٩٦/٢) والترم الترميل الشعليوملم في بحائى فرمايا به وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله! قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. (صحيح مسلم ١٧٢/١، سنن النسائي ١٩/١، سنن النسائي ١٩/١، سنن النسائي اله ١٩٠،

ان تمام آیات واحادیث سے بیرواضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے وہ کی ایک دوسر سے انسان کا بھائی قر اردینا قر آن وحدیث کے عین مطابق ہے۔ (ستفاد: تا ئیٹری ضمیہ تقویۃ الا بمان ۱۰۸)

البتہ تاج دارید بینہ سرکار دوعالم اور آقائے نام دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بید عقیدہ رکھنا کہ آپ صرف بھائی کے درجہ میں ہی ہیں، ان سے زیادہ آپ کی کوئی اور فضیات نہیں ہے، تو بیہ نصرف بیر کہ غلط ہے؛ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتا نی ہے۔ (ستفاد: قادی محمود بد اجمل ۱۸۸۸)

اور حفزت شاہ اساعیل شہید گی عبارت سے اس کا اشارہ بھی نہیں ماتا ہے؛ بلکہ اس کے برخلاف وہ اسی عبارت ہے متصل ککھتے ہیں:'' ہم کوان کی فر ماں برداری کا حکم ہے''۔

۔ اورائی کتاب کے ص: نمبر ۳۷ پررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں''اس نے بے خبروں کوخبر دار کیا اور ناپا کو ل کو پاک کیا اور جاہلوں کو عالم اوراحمقوں کوعقل منداور راہ بھلے ہوؤں کوسید ھی راہ پر چلایا''۔

لہذا فہ کورہ عبارت (جوسوال میں ہے) سے حضرت شاہ اساعیل شہیدگی طرف بینست کرنا
کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کا مرتبہ گھٹا دیا ہے، محض الزام اور بہتان نیز حقیقت کے بالکل خلاف
ہے، وہ تو مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے سیح وارث تھے، اور انہوں نے اپنی پوری
زندگی اسلام کوفروغ دینے میں صرف کر دی حتی کہ اسی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ فقط واللہ تعالی اعلم
کتبہ: احقر محمد سلمان منصور پوری غفر لہ ۱۹۱۳ سر ۱۹۳۳ھ

# اُمتیوں کو بھائی کہنے والی روایت بیان کرنے والے کو گتاخ رسول کہنا؟

سوال (۲۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کے نامرے ہیں کے نامرے ہیں کے نامرے ہیں ایک عالم دین نے عوام کے درمیان اپنے ایک خطاب ہیں بید فرمایا کہ: ہمار کے بہاں شہر احمد آباد ہیں ایک عالم دین نے عوام کے درمیان اپنے ایک خطاب ہیں نور مایا کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، جن کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

کو ایصال تو اب کرنے اور دعا مغفرت کے خاطر قبرستان ہیں تشریف لائے اور فرمایا: تم پر سلام ہو الے مونین کی جماعت! انشاء اللہ ہم بھی ہم سے ملنے والے ہیں، ہیں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ کاش اپنے بھائیوں لیمی فی مت تک آنے والے اُمتوں کو دیکھ لیمیا! حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کاش اپنے بھائیوں لیمی اللہ عائم ہو کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشا وفر مایا کہ: ''دم میں جوابھی تک نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشا وفر مایا کہ: ''دم میں جوابھی تک نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشا وفر مایا کہ: ''دم میں جوابھی تک نہیں آئے''۔

اور حضرت عمر رضی اللہ عندایک مرتبہ عمرہ کے لئے روانہ ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:''اے میرے چھوٹے بھائی ہم کواپنی دعاء میں شریک کرنااور فراموش نہ کرنا''۔

ندکورہ بالا الفاظ کی بنا پر پچھ لوگوں نے ان عالم صاحب کو گستاخ رسول قرار دیا ہے، تو دریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کواپنی امت کا بھائی کہنا حدیث سے ثابت ہے؟ اور کیا بھائی قرار دینے کی وجہ سے عالم ندکور کو گستاخ رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بین کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے، ندکورہ سوالات کے جوابات مفصل اور مدل عنایت فرما کر عنایات لاما جور ہواں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندكوره عالم صاحب نے اپنيان ميں جودوروايتيں پيش كى ميں وہ صحيح سندے ثابت ميں، حضرت الوہريرہ رضى الله عندكى روايت جس ميں آپ نے قیامت تک آنے والے امتو ل کو' بھائیول' سے تعبیر فرمایا ہے، بیحدیث شریف مسلم شریف وغیرہ میں موجود ہے۔ ای طرح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوچھوٹا بھائی قرار دینے کی روایت صحیح سند سے متعدد کتبِ حدیث میں موجود ہے، اس لئے ان صحیح روایات کو بیان کرنے کی وجہ سے مذکورہ عالم دین کو گستانِ فرسول قرار دینا خودا پی کم علمی کی دلیل ہے۔

لیکن یہاں بیواضح رہنا چاہئے کہاں سے حقیقی بھائی نہیں؛ بلکہ دینی بھائی ہونا مراد ہے، اور بیہ ظاہر ہے کہ اُخوت دینی کے اعتبار سے تمام مسلمان اہلِ ایمان اولین وآخرین سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

خودقر آنِ پاک میں ارشاد ہے: ﴿إِنَّـمَا الْـمُوْمِنُونَ اِخُوَةٌ ﴾ اورا یک روایت میں نبی الرم صلی الله علیه و الله عنه و الله و الله

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وودت إني قد رأيت إخواننا، قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني الذين لم ياتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. (سنن النسائي 1710، صحيح مسلم 1771، سنن ابن ماجة 719)

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة، فأذن له، وقال: يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسأنا في دعائك. (سنن أبي داؤد ٢٠/١، سنن ابن ماجة ٢٠٨٨، شعب الإيمان ٢٠/٦)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. (مسند أحمد ٩/١)، صحيح البخاري ٣٣٠/١، سنن الترمذي ٢٦٣/١)

قـال صـلي الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا دون ربي

عز وجل لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين، وصاحبي في الغار. (مسند أحمد ٤/٤، سن الترمذي ٢٠٧/٢) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۲۰ سا۱۹۳۳ه ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## حضور ﷺ واپنے جبیبابشر کہنا؟

سوال (۲۱):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا جائز ہے باز ہیں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بے شک سید البشر سے، اور انسانی صفات اور کیفیات سے متصف سے، اسی اعتبار سے قر آن کریم میں آپ سے متعدد جگہ اعلان کرایا گیا کہ: ﴿ قُلُ إِنَّـ مَمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ مُّذُلُكُمُ ﴾ لیعنی اے پینجمرا فر ماد یجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں؛ لہذا آپ کے بشر ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں؛ لیکن اس صفت بشریت کے باوجود آپ کی حیات طیب اخلاق وکردار کے اعتبار سے فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک تھی۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چیفس بشریت میں سب انسانوں کی طرح ہیں؛ لیکن اعلی صفات کے اعتبار سے کوئی انسان آپ کا ہم سرنہیں ہے؛ اس لئے اِن صفاتِ عالیہ کونظرانداز کرتے ہوئے آپ کومخش اپنے جیسا انسان کہنا مناسب تعبیر نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ (فادی محمودید اُسٹیل ۱۳۸۷)

إن أفضل المخلوقات في الدنيا والآخرة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع كل خلال الخير، ونعوت الكمال وبعثته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المكلفين، وأفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات

مما أجمع عليه المسلمون لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. (الكوكب الأزهر شرح الفقه الأكبر ١٢٢)

ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. (العقيدة الطحاوية ١٤)

ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء؛ لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة، مكرمون بالوحي ومشاهدة المَلَك، مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكلمات الأولياء، فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلال. (شرح العقائد النسفية للتفتاذاني ١٦٥-١٦٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۸/۱ه الجواب صححج:شیراحمد عفاالله عنه

## ''رحمة الله للعالمين' حضور ﷺ كل صفت ِ خاصه ب

سوال (۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لفظ'' رحمۃ اللّٰدللعالمین'' رسولِ کریم ﷺ کی صفت ِ خاصہ ہے، حضور ﷺ کے علاوہ دیگر بزرگوں کورجمۃ اللّٰدللعالمین کہ سکتے ہیں مانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: قرآنِ پاک میں خاص طور پرنی اکرم علیه السلام کے لئے ''رحمۃ للعالمین' کالقب استعال ہوا ہے، اس لئے اِس کے سب سے اعلیٰ مصداق رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی ہیں؛ الہذاکسی دوسر نے بی یا ہزرگ کے لئے بلاتا ویل''رحمۃ الله للعالمین' کے الفاظ استعال کرنا صحیح نہیں ہے۔

﴿ وَمَاۤ أَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحُمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان محمد الله عنهما قال: كان محمد الحق رحمة لجميع الناس فمن آمن به وصدّق به سعد، ومن لم يؤمن به سلِم مما لحق الأمم من الخسف و الغرق. وقال ابن زيد: أراد بالعالمين المؤمنين خاصة. (الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ٢٥٥٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۸/۸۱ه الجواب صحیح: شیراحمد عفاالله عنه

# كيانماز ميں حضور عليه السلام كاخيال آنا مفسر صلوة ہے؟

سے ال (۲۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگرنماز میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجائے تو کیا نماز فاسد ہوجاتی ہے؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: سروردوعالم حفرت محمصطفی صلی الدعلیه و سلم کانماز کے دوران محض خیال آجانا نماز کے لئے مفسد نہیں ہے، اور بیخیال آخر کیے مفسد ہوسکتا ہے؟ جب کہ التحیات اور درود شریف پڑھتے ہوئے پیغیم علیہ السلام کا ذکر لازم ہے جونماز کے واجبات وسنن میں شامل ہے؛ البتہ اگر اس طرح کا تصور نمازی کے ذبن میں جم جائے کہ وہ فعوذ باللہ اللہ تبارک وتعالی کی عبادت نہ کر کے پیغیم علیہ السلام کی عبادت اور ان کے سامنے رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، تو اس خاص صورت میں شرک فی العبادة کی وجہ سے نہ صرف بیرکہ نماز فاسد ہوگی؛ بلکہ نمازی کا ایمان محمود میں پڑجائے گا؛ کیوں کہ غیر اللہ کی عبادت کا تصور بھی حرام ہے۔ (کفایت المفتی ار ۱۵۹، نتاوی کا محمود ہؤاسیل ار ۱۲۸/۱۳۵۶)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (سنن الترمذي، أبواب الرضاع/ باب في حق الزوج على المرأة (٢١٩/١) قال الملاعلى القاري: فإن السجدة لاتحل لغير الله. (مرقاة المفاتيح ٢٧٢/٦) السجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية منسوخ. (أحكام القرآن الكريم للحصاص ٢٢/١)

يجب حضور القلب عند التحريمة فلو أشتغل قلبه بتفكر مسألة مثلًا في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة، وقال البقالي: لم ينقص أجره إلا إذا قصر. (شامي زكريا ٢/ ٩٤) فقط والتُدتعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله۱۲/۱/۱۳۳۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

نماز میں حضور ﷺ کا خیال مبارک آنے سے متعلق علاء دیو بند اور مدرسہ شاہی کا موقف؟

سوال (۲۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: گذشتہ کچھ دنوں سے مراد آباد اوراس کے اطراف میں دارالا فقاء مدرسہ ثنائی کی طرف منسوب کر کے ایک فتو کی چسلا یا جارہا ہے جس کا سائل عمران علی گلی نمبرا رجامع مسجد مراد آباد ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ فعوذ باللہ نماز میں نبی کریم علیہ الصلو ۃ والسلام کا خیال آنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، یو تو اللہ علی واقعی یہ فتو گئ آپ کے دار الافتاء سے جاری ہوا ہے، اور اس بارے میں علیاء دیو بندا ور مدرسہ ثنائی کا موقف کیا ہے؟ واضح طور پرتح بر فرما ئیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ہرصاحبِ ایمان کی نظریس اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بلندم تبدذات نبی آخرالز مال، سرورعالم، حضرت محمر مصطفیٰ کی ہے؛ اس اعتبار سے بیناممکن ہے کہ کوئی شخص صاحب ایمان بھی ہوااوراس کے دل میں حضورا کرم کھی کا خیال ندر ہتا ہو، خاص طور پر جب دروو شریف پڑھا جاتا ہے خواہ نماز میں ہویا نماز سے باہر، تو حضور کھی کا خیال

ضرور آتا ہے،اس لئے بید کہنا ہر گرضی خمیس ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا خیال آنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اور علاء دیو بندوعلاء شاہی کا واضح موقف یمی کہ نبی اکرم ﷺ کا محض خیال اور تصور آنے سے نماز میں کوئی فساذنیوں آتا۔ (ستفاد فادئ محودید اجسل ۳۳۳۰–۳۳۳۹، بیرٹے ۱۲۵٪)

اوراس بارے میں سوال میں جس فتوی کا حوالہ دیا گیا ہے وہ قطعاً جھوٹ اور من گھڑت ہے، دارالا فقاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی سے اس طرح کا کوئی فتوی جاری نہیں ہوا ہے؛ بلکہ کی شرینند نے امت میں تفرقہ ڈالنے کے لئے بیاناپاک حرکت کی ہے، وہ فوٹو کا پی اور اسکین کے ذریعہ کی اور فتوی کی مہراور دستخطاس جھوٹے فتوی پرلگا کرعوام میں انتشار پیدا کر رہا ہے، بیحرکت انتہائی قابلِ فدمت ہے۔ دارالا فقاء مدرسہ شاہی اسسے قطعاً بری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم الماہ: احتر محرسلمان منصور پوری غفر لہ ۱۲۳۲/۲۸ ہے۔ الماہ: احتر محرسلمان منصور پوری غفر لہ ۲۲۳۲/۲۸ ہے۔

### عقيدهٔ حيات النبي ﷺ

سوال (۲۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: (۱) کیا اٹلِ سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ اور فیصلہ ہے، یا اس بارے میں ان کے مابین اختلاف ہے کہ حضورا قدس ﷺ اپنی اس قبر مبارک میں (جس میں وفن ہیں ) اعادہ کروح کے ساتھ دنیوی حیات کی طرح زندہ ہیں اور اپنے جسو عضری کے ساتھ عادۃ کہ کیمتے، سنتے، جواب دیتے ہیں؛ حالاں کھیجے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیا علیم السلام کی ارواح طیبات اور حضورا قدس ﷺ کی روح ممارک اعلی علیمین میں ہے۔

(۲) اگر کوئی عالم یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قبر میں دنیوی حیات کی طرف زندہ نہیں ہے؛ بلکہ رسول اللہ ﷺ کی حیات برزخی حیات ہے اورجہم مبارک روضۂ اطهر میں قبر کے اندر محفوظ ہے البتہ روح پاک کاجہم مبارک سے ایک قیم کا تعلق رہتا ہے، جس کی حقیقت و کیفیت اللہ رب العزت ہی کومعلوم ہے، تو بی عالم دین اللِ سنت والجماعت سے خارج ہوجا ئیں گے یا اس میں داخل رہیں گے؟ اور ایسے عالم دین کی اقتداء میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله المتوفیق: (۱-۲) ابل سنت دالجماعت کاید داخی عقیده ہے کہ حضورا کرم ﷺ اور دیگرانبیاء علیہ مالسلام اپنی قبروں میں اعلی ترین درجہ کی حیات کے ساتھ انشریف فرما ہیں، پیدیات برزخی الیمی قوی ہے کہ اس کے اثر ات دنیوی حیات تک رونما ہوتے ہیں، مثلاً:
الف: - انبیاء علیہم السلام کی وفات کے بعدان کی وراثت جاری نہیں ہوتی ۔

ب: - انبیاء علیم السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعدان کی از واج مطہرات کو نہ تو عدت گذارنے کا حکم ہےاور نہ ہی ان کا کسی سے نکاح حلال ہوتا ہے۔

ج:- انبیاء کیم السلام کے اجساد مبار کہ بعینہ قبر میں محفوظ رہتے ہیں اور ان کا روح سے
ایسا خاص تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنی قبر پر حاضر ہو کر سلام کرنے والوں کا جواب مرحمت فرماتے ہیں ؟
البعتہ یہزندگی و نیوی حیات سے بایں معنی جداگانہ ہے کہ وفات کے بعد احکام شرعیہ پڑل کرنے کا
مکلف انہیں قر ارنہیں و یا جاتا ؟ لیکن اگروہ چاہیں تو اپنی مرضی سے عبادات انجام و سے سکتے ہیں اور
سوال نامہ میں ہیں جن عالم صاحب کا عقیدہ نمبر ۲ پر ذکر کیا گیا ہے وہ عقیدہ سے جہ اس طرح کا
عقیدہ رکھنے والا شخص المل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا
باشید درست ہے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. (مسند أبو يعلى ٢١٦/٣)

صح خبر "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون". (مرقاة المفاتيح ٢٦١/٢)

لا شك في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم، حياة أكمل من حياة الشهداء التي أخبر ه الله بها في كتابه العزيز. (وفاء الوفاء ٧٧٠٤)

وأما أدلة حياة الأنبياء فـمـقتضاها حياة الأبدان حالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء. (وفاء الوفاء ٢٧/٢) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسىٰ وهو يصلي في قبره. (صحيح مسلم ٢٦٨/٢ رقم: ٢٣٧٥)

وصلوتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة لا يرده العقل، وقد ثبت به النقل، فدل ذلك على حياتهم. (فتح الباري ٣٣٠/٢)

و كما أن موسى يصلي في قبره وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة فهم يمتعون بذلك و هم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويصدره لهم ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد. (فتاوي ابن تيميه ١/٤٥٣)

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. (شمائل ترمذي ٢٨)

إن المنع هنا لانتفاء الشرط، وهو إما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث، وإما عدم موت المورث بناء على أن الأنبياء أحياء في قبورهم كما ورد في الحديث. (رسائل ابن عابدين ٢٠٢/٢)

لا عدة على أزواجه لأنه حي فتزوجه باقية. (شرح زرقاني على المواهب ٣٣٤/٥) لا عدة عليهن لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره وكذا سائر الأنبياء.

(مرقاة المفاتيح ٢٥٦/١)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. (سنن النسائي ١٨٩٨)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة - إلى قوله - وكيف تعرض صلوتنا وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء. (سنن النسائي ٢٠٤/١)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليّ عند قبري سمتعه ومن صلى عليّ عند قبري سمتعه ومن صلى عليّ نائيا أبلغته. (كنز العمال ٢٤٩/١، برقم: ٢١٦٢) فقط والله تقال المام مركز العمال ١٩٣٣/٥/٢٨ الله الماه: احتر مجرسلمان منصور لورى غفرله ١٣٣٣/٥/٢٨ الله المجواب علي بشير احمو غاالله عنه

حضور ﷺ قبرِ مبارک میں جسدِ عضری کے ساتھ موجود ہیں

سوال (۲۷):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:ایک شخص جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے وہ دعوی کرتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارکہ ہیں اپنے جسد عضری کے ساتھ موجود نہیں ہیں، حضرات مفتیان کرام سے گز ارش ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت قرآن وحدیث کی روشنی میں فرما کیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں جسد عضری کے ساتھ موجود ہیں بانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: حضرات انبیاعیهم الصلا ة والسلام اپی مبارک قبروں میں جسد عضری کے ساتھ تشریف فرما ہیں، الله تعالی نے مٹی پر بیہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاعیهم السلام کے اجساد طیبہ کوختم کرے اور مٹی میں ملائے ، سیح احادیث شریفہ سے یہ بات ثابت ہے؛ لہذا کسی مسلمان کے لئے اس کے انکار کی اجازت نہیں ہے۔

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي قال: قالوا: يارسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. (سنن أبي داؤد بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. (سنن أبي داؤد منا بن ماجة

١١٨/١ ، وقسم: ١٦٣٦، ١٦٣٧، مسند أحمد ٨/٤ بوقم: ١٦٢٦٢، سنن النسائي ١٥٥/١، وقم: ١٣٧٠، السنن الكبرى للنسائي ١٩٩١، وقم: ١٦٦٦) **فق***ط واللاقع***الى اعلم** 

كتبه:احقر محرسلمان منصور پورى غفرله۲۳۰/۱۰/۳۳۱ه الجواصحيح:شبيراحمدغفاللدعنه

# کیا حضور علیہ السلام اپنے ہرامتی کی مدد کے لئے دنیامیں تشریف لاتے ہیں؟

سوال (۲۷):-کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں پرایک صاحب نے فر مایا کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس ہرامتی کی فریاد اور اس کی مصیبت دور کرنے تشریف لاتے ہیں؛ کیوں کہ انبیاء واولیاء کرام کو خداوند کر یم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنے دنیوی نظام کو چلانے کے کام پرلگا دیتا ہے۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا انبیاء واولیاء کرام کو دنیا کا نظام چلانے کے لئے لگا دیا جاتا ہے؟ کیا حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لئے لگا را جاسکتا ہے، اور کیا آپ مدد کے لئے تشریف لاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایسا عقیدہ رکھنے کا شریعت میں کیا تکم ہے؟ شرعی عقیدہ جانے کا خواہش مند ہوں؛ تاکہ گر ای سے نج سکوں؟

### باسمه سجانه تعالى

وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٤] (جم آپ بی کی عبادت کرتے بیں اور آپ بی سے مدوما تگتے بیں) اور نبی اکرم صلی اللہ و إذا استعنت بیں) اور نبی اکرم صلی اللہ و إذا استعنت فاستعن بالله. (سن الترمذي رقم: ٢٥١٦، مشكوة المصابيح ٤٥٣/٢ رقم: ٥٣٠٢) (اور جبتم سوال کروتو صرف اللہ سے مدوطلب کرو) البذا غير اللہ سے براور است استعانت موجم شرک اور نا جائز ہے۔

البت الله تعالى سے كى مقرب بزرگ يا نبى كوسيله سے ما نكنے كى اجازت ہے۔ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يوزق. (سنن ابن ماجة رقم: ١٦٣٧، مشكوة المصابيح على هامش المرقاة بيروت ١٥٥٨، رقم: ١٣٦٦)

فإن منهم من قصد بزيارة قبور الأنبياء والصلحاء أن يصلي عند قبورهم ويدعوا عندها ويسألهم الحوائج، وهذا لا يجوز عند أحد من علماء المسلمين؟ فإن العبادة وطلب الحوائج والإستعانة لله وحده. (محمع بحار الأنوار ٢/٣٠، بحواله: عقائد أهل السنة والحماعة مدلل ٢/١٦، حجة الله البالغة ٢٦١، الجنة لأهل السنة ٢٢)

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال في واقعة العباس: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاستقنا، قال فيسقون. (صحيح البحاري ١٣٧/١)

ويستفاد من قصة العباس رضي الله عنه استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. (فتح الباري ١٥١/٣)

يجوز التوسل إلى الله تعالى و الإستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم. (بريقه محموديه بحواله: تسكين الصرورة ٣٥٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور يورى غفرله كتبه: احتر مجرسلمان منصور يورى غفرله

## روضهٔ اقدس پر دوسرول کا سلام پہنچانے کا کیا حکم ہے؟

سوال (۲۸): - کیا فرمانے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کہا جاتا ہے کہ روضۂ اقدس رسول اللہ ﷺ پرخو د تو سلام عرض کرسکتا ہے؛ لیکن دوسروں کا سلام پہنچانا صحیح نہیں ہے، اس کی اصل کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: روضة اقدى على صاحبها الصلاة والسلام پر عاضرى كے وقت جيسے خودسلام بيش كرنا درست ہے، اسى طرح دوسروں كى طرف ہے بھى سلام پنچانے ميں كوئى حرج نہيں ہے، تا بعی جليل، خليفه راشد، حضرت عمر بن عبد العزيز النے دار الحكومت ملك شام سے خاص طور پر اپنی طرف سے روضة اقدى پر سلام بيش كرنے كے ليے قاصد روانه فر ما يا كرتے تھے، خاص طور پر اپنی طرف سے روضة اقدى پر سلام بيش كرنے كي ليے قاصد روانه فر ما يا كرتے تھے، اور عقلاً يا نقلاً اس ميں كسى طرح بھى كوئى اشكال كى بات نہيں ہے؛ كيول كہ جب غير حاضر امتيوں كى طرف سے متعينه فرشتہ آپ كى خدمت ميں سلام پيش كرتے ہيں، جيسا كہ تھے حديثوں ميں وارد ہے، توكوئى امتى آپ بھى كے دوضة اقدى برحاضر ہوكر دوسرے كى طرف سے سلام پيش كرنے توكوئى امتى آپ بھى كے دوضة اقدى برحاضر ہوكر دوسرے كى طرف سے سلام پيش كرنے توكوئى امتى آپ بھى كے دوضة اقدى برحاضر ہوكر دوسرے كى طرف سے سلام پيش كرنے توكوئى امتى آپ بھى كے دوضة اقدى برحاضر ہوكر دوسرے كى طرف سے سلام پيش كرنے توكوئى امتى كار

وقد استفاض عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد من الشام يقول: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هامشه: عن أبي سعيد مولى المهدي قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام فلما ودعته قال: إني لي إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي شف فاقرأه مني السلام. (خلاصة الوفاء ٥٩/١-٣٦٠)

إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. (النرغيب والترهيب مكمل: ٣٨١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائيا أبلغته. (شعب الإيمان ٢١٨/٢، رقم: ١٥٨٣) ويبلغه سلام من أوصاه فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين. (الفقه على المذاهب الأربعة مكمل: ٣٩٥، فتح القدير بيروت ١٨١/٢) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱/۳۳۴/۱۱ه الجواب صحیح: شیراحمد عفاالله عنه

## حضورعلیہ السلام کے لئے" وسیلہ" کی دعا کرنا

سوال (۲۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں '' وسلیہ'' کی دعا کرنا شریعت کے لحاظ سے کیسا ہے؟ اور آپ بروز قیامت مؤمنوں کے حق میں شفیع ہوں گے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كے لئے "وسيله" كى دعا كرنا باعثِ تواب ہے، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه انہوں نے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كو بيفر ماتے ہوئے ساكہ: "جبتم مؤذن كواذان كہتے ہوئے سنو، تو وہى كلمات كہو جومؤذن كہتا ہے، چر مجھ پر درود جيجو؛ كيوں كه جس نے مجھ پرايك دفعه درود جيجاالله تعالى اس پر دس رحمتيں نازل فرماتے ہيں، پھر ميرے لئے وسيله كى دعا كرو؛ كيوں كه وسيله جدوں ميں سے صرف ایک كو ملے گا، اوراميد ہے كہ وہ ميں ہوں گا، جوميرے لئے وسيلہ كى دعا كرے گاوہ ميرى شفاعت كاحق دار ہوگا"۔

اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں اہل ایمان کے لئے شفاعت فرمائیں گے، جیسا کشچے احادیث سے ثابت ہے۔

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من

صلى علي صلواة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسلية فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. (صحيع مسلم 1771) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۳۱۲/۸/۱۹ه الجواب صحیح:شیراحمه قاسی عفاالله عنه

## ختم نبوت ذاتی وز مانی؟

سے ال (۳۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین ، حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کی رحمۃ اللّہ علیہ کی درج ذیل عبارت کے بارے میں کہ:

'' بلکداگر بالفرض بعدز مانهٔ نبوی کوئی نبی پیدا موتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھفرق ندآئ گا''۔(حوالة تحذیرالناس ۲۰۰۰م مطبوعہ مکتبہ تھانوی دیوبند)

> کیااس عبارت سے ختم نبوت کامعاذ اللہ انکارلازم آتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حضرت نانوتو گُ کی کتاب "تحذیرالناس" کی پوری عمارت ملاحظه فرمائین:

'' ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصفِ نبوت لیجئے، جیسا کہ اس بی ہمداں نے عرض کیا ہوتو پھر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی افراد مقصودہ باخلق میں سے مماثلِ نبوی ﷺ نبیس کہہ سکتے؛ بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی ہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوجائے گی؛ بلکہ اگر بالفرض بعدز مانہ سلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا''۔

واضح رہنا چاہئے کہ حضرت نا نوتو کُ نے اس کتاب میں بیثابت کیا ہے کہ آپ ﷺ تین طریقوں سے خاتم النبیین میں : (۱) خاتمیت مکانی (۲) خاتمیت زمانی (۳) خاتمیت ذاتی مرتبی یعنی زمانه اور مکان کی قیدے قطع نظر کرتے ہوئے آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کاختم نبوت کے مرتبہ پر فائز ہونا جس کوحدیث: "كنت نبيا و آدم بين الماء والطين" مين بيان فرمايا كياب، مذكوره عبارت مين اس خاتميت ذاتی ہے بحث کی گئی ہے،اس عبارت کاتعلق خاتمیت زمانی کے بحث سے بالکل ہے ہی نہیں، یعنی آ مخضرت صلی الله علیه وللم کی فضیلت صرف اسی وجه سے نہیں ہے کہ آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے؛ بلکہاں ہے آ گے بڑھ کرخود آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے زمان ومكان كى قيد سے بالاتر ہوكر خاتميت نبوت سے متصف ہيں۔ (ستفاد: قادياني مغالط ١١) اس کو مجھاتے ہوئے حضرت نانوتویؓ نے بیربات کھی ہے'' کہا گر بالفرض (محض سمجھانے کے لئے ایک فرضی صورت اختیار کی ہے جس پراگر اور بالفرض کے الفاظ صراحة ولالت کررہے ہیں،اس سے ہرگز پدلاز منہیں آتا ہے کہ حضرت نا نوتو پی آتن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے امکان کے قائل ہیں) بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی (یعنی بحثیت ذاتی) میں کچھفرق نیآئے گا'' (بلکہاس مفروضہ صورت میں بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی خاتم النبيين كىمشحق ہوگى)

معلوم یہ ہوا کہ حضرت نانوتو گ کی اس عبارت سے یہ سمجھنا کہ آں موصوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے مشکر ہیں قطعاً صحیح نہیں ہے؛ بلکہ اس کے برخلاف اس عبارت کا صاف مطلب میہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سب نبیوں کے بعد میں آنے کی وجہ سے ہی خاتم النبیین نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مرتبہ کی بنا پر بھی خاتم النبیین ہیں، یعنی دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔

اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت نانوتو کی ختم نبوت کے منکر ہوں، حالاں کہ رسالہ''تحذیر الناس'' کا موضوع ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،اورخود''تحذیر الناس'' میں جابجا حضرت نانوتو کی نے نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صراحة ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پرص: ۱۰ر پرتحریر فرماتے ہیں:''سوا اگرا طلاق اور عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت زمانی ظاہر ہے ورنہ تسلیم کزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامی ضرور ثابت ہے''

اورص: ۲۱/ پر ہے'' درصورت کہ زمانے کوحرکت کہا جائے تو اس کے لئے کوئی مقصود بھی ہوگا، جس کے آنے پرحرکت منتبی ہوجائے سوحرکت سلسلہ نبوت کے لئے نقطہ ذات محمد می منتبی ہے'۔ اسی طرح اپنی دیگر تصنیفات میں بھی اس کی صراحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔

مناظرہ عجیبہ کے ص:۲۹ر پر ہے'' خاتمیت زمانی اپنادین وایمان ہےناحق کی تہمت کاالبتہ کچھ علاج نہیں''

اورص؛۲۹؍ پررقم طراز ہیں''ہاں میسلم ہے کہ خاتمیت زمانی اجماعی عقیدہ ہے''۔ اورصفحہ''۱۰ اپرارقام فرماتے ہیں''بعدرسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں، جواس میں تامل کرےاس کو کافر سجھتا ہوں (ستفاد: فیصلہ کن مناظم وسے ۵۳۔۵)

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں: خاتمیت زمانی سے مجھ کوا نکار نہیں؛ بلکہ یہ کہئے کہ منکروں کے لئے گنجائش انکار نہ چھوڑی"۔ (جواب محذورات ۵۰)

قاسم العلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوئ کی فدکورہ بالا تصریحات کے ہوتے ہوئے کوئی صاحبِ دیانت اورصاحبِ عقل پنہیں کہ سکتا ہے کہ آپ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں؛ کیکن افتراء پردازی کا کوئی علاج نہیں۔

نیز به بتلادینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیتحقیق کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم زمانی ہوئے کے ساتھ خاتم مرتبی اور خاتم ذاتی بھی ہیں لیعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کمالات نبوت براہ راست عطا فرمائے اور دیگر انبیاء کیہم السلام کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس میں حضرت نانوتو کی متفر ذنہیں؛ بلکہ بہت سے متقد مین علماء محققین بھی اس کی تصریح فرما تھے ہیں۔

اورخودمولوی احمد رضاخان بریلوی بھی اپنے رسالہ "جزاہ الله عدوہ" کے ص:۲۳ رپر

لکھتے ہیں' اورنصوص متواتر ہاولیاء کرام وائمہ عظام وعلاء اعلام سے مبر ہن ہو چکا ہے کہ ہر نعمت قلیل یا کثیر ، صغیر یا کبیر ، جسمانی یا روحانی ، دینی یا دنیوی (الی تولد) ملک یا انسان جن یا حیوان؛ بلکہ تمام ماسوااللہ میں جسے جو پچھ ملی ہے یا ملتی ہے یا ملے گی اس کی کلی انہیں کے صبائے کرم سے کھلی اور کھلتی ہے ، یا کھلے گی ، یہ سرالو جود اور اصل الوجود خلیفۃ اللہ الاعظم وولی نعمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ خوفرماتے ہیں: صلی الله علیہ وسلم أنا أبو القاسم، الله یعظی وأنا قاسم".

فاضل بریلوی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم میں جو پچے نعمت روحانی یا جسمانی کسی کو ملی ہو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کا نتیجہ ہے، اور چونکہ نبوت بھی ایک اعلی درجہ کی روحانی نعمت ہے؛ لہذاوہ بھی دوسر سے انبیاع یہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے واسطہ سے ملی ہے اور اس حقیقت کا نام حضرت مولانا قاسم صاحب نا نوتو کُن کی اصطلاح میں'' خاتمیت ذاتی''اور'' خاتمیت رتی'' ہے۔

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ..... وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. (صحيح البخاري، المناقب /ما حاء في أسماء رسول الله ، قرقم: ٣٥٣٢، صحيح مسلم، الفضائل / باب في أسمائه ، قرقم: ٢٣٥٤)

"وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه تعالى عليه وسلم في السنة المتواترة أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده، فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل". (تفسير ابن كثير ٢٥٢/٣ الاحزاب: ٤٠ يبروت)

اعلم أن الإجماع قد انعقد على أنه صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين كما أنه خاتم النبيين وإن كان المراد بالنبيين في الآية هم المرسلين. (اليواقيت والحواهر ٣٧/٢)

قوله: "وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى" ش: لما ثبت أنه خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. (عقيدة الطحاوية مع الشرح ١٧٦، بحواله: عقائد أهل السنة والحماعة ١٠٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۳۰٫۳٫۱۱ه الجواب صحح: شیراحمد عفاالله عنه

## معجز وشق القمر

سوال (۳۱): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ بشق القمر کا مجردہ قرآن پاک سے ثابت ہے یا حدیث شریف سے ، یا دونوں سے ثابت ہے؟ نیز یہ بات بھی بتا کیں کہ واقعہ شق القمر حضور کی انگل مبارک کے اشارہ سے ہوایا یوں ہی اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے بغیر انگل کے اشارہ کے چاند کے دو کلڑ نے فرمادئے تھے؟ بعض لوگ سے کہتے ہیں کہ شق القمر کا واقعہ صفور کی کی انگل کے اشارہ سے نہیں ہوا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شق القمر کا واقعہ ہوا ہی نہیں ، سرے سے وقوع کا ہی انگار کرتے ہیں ، اصل حقیقت کیا ہے؟

البحواب وبالله التوهنيق: چاند كرد وگڑے ہونے كام عجز ه قرآن وحديث سے ثابت ہ، اس كا انكار كرنے والا ہے؛ البتہ جوشش بيكے كه واقعة أل القرتو بيش آيا؛ ليكن اس ميں پنيم رائيلا كے ہاتھ كا شاره كا كوئى دخل نہيں تھا، تو ايش تخص كى باتھ كا شاره كا كوئى دخل نہيں تھا، تو ايش تخص كى بات كى ترديذ بيس كى جا عتى؛ كيوں كما شاره كرنے كا شوت كى تحتى حديث سے ثابت نہيں ہے۔ هوافتو بَبت السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القد: ١]

إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. (صحيح البخاري ٥١٣/١، وقم: ٣٥٠٨)

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالىٰ: ﴿ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانُشَقَّ

الُقَمَرُ ﴾ قال ابن عباس: اجتمعت المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم: الوليد بن المغيرة وأبوجهل بن هشام والعاص بن أبي وائل والعاص بن أبي وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث ونظراؤهم كثير، فقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت صادقاً فشق القمر لنا فرقتين: نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان، فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم: إن فعلتُ تؤمنوا؟ قالوا نعم، وكانت ليلة بدرٍ، فسأل رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم الله عزّوجل أن يعطيه ما سألوا، الحديث. (دلائل البوة لأبي نعيم الأصبهاني عليه وسلم الله عزّوجل أن يعطيه ما سألوا، الحديث. (دلائل البوة لأبي نعيم الأصبهاني

وقد شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر بسبّابته الشريفة فانشق ولم أره في خبر صحيح. (روح المعاني ١١٥/٥)

إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية من القرآن، وفي الخزانة: أو عاب فقد كفر. (الفتاوى التاتار خانية ٣١٥/٧ رقم: ٢٠٥٧٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كنيم: اهم محملمان ضور يورى نفرله

# تقدر کی کتنی قشمیں ہیں؟

سوال (۳۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ہم اللہ کے فضل سے اس سال حدیث پڑھ رہے ہیں، مسئلہ تقدیر سجھ سے بالاتر لگ رہاہے، حضرت الاستاذ سے سنا کہ'' دھیقہ گفتریرا یک ہی قتم کی ہے جو کہ اللہ ہے، جس کا نام مبرم ہے، اور معلق نامی کوئی تقدیر نہیں'' جب کہ مرقاۃ کے باب الایمان بالقدر کے تحت دونوں قتم کا ذکر ماتا ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور کیا کیا ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: تقديركامسكه براوراست الله تعالى كى مفت علم سه تعلق ركام الله تعالى كى صفت علم سه تعلق ركام الله تعالى كى ذات وصفات بركامل اليمان م، البذا جب الله تعالى كو ان كى عالم الغيب والشهادة مان ليا، تواس كالازى نتيجه بيه مه كه كا نئات مين الفرادى يا اجماعى طور برجو كي جوااور جو كي مور بام، اور جو كي موكا وه تمام جزئيات اور تفسيلات كساته الله تعالى كعلم مين من اور المراب مين ذره برابر بهى تخلف نهين موسكتا، اسى كانام تقدير مه، جوايمان كا جزوا عظم مهدا ورده كى تقديم على اور تقديم على المت الويد على الله على كم متعدد احاديث مين الصدقة تود البلاء " يا" المدعاء تود القضاء " جيس الفاظ آت مين ، تواشكال موتا مين الصدقة تود البلاء " يا يس توده كي بل على وجه سه كيم بدل سكة بين ؟

تواس کا جواب دیے ہوئے شار حین کو یہ تفصیل کرنی پڑی کہ ایک تضاء مبرم ہے، اور ایک قضاء معرم ہے، اور ایک قضاء معرف بندہ کے اعتبارے ہے کہ بندہ اگر ایسا کرے گا تواس کے لئے قضاء میر کے بندہ کا کرنا نہ کرنا پہلے ہی سے اللہ کے علم میں ہے؛ اس لئے اللہ تعالی کے اعتبار سے بالآ خرقضاء بمرم ہی مبرم ہے معلق پی نہیں، آپ کے اطمینان کے لئے ذکورہ جواب کافی ہے۔ مزید حقیق چاہیں تو فتح الباری، فتح المہم ، اور حدیث جرئیل کی تشریح میں محدثین نے جو تضیلات بیان کی ہیں ان کا مطالعہ کریں، نیز عقائد کی کتابیں مثلاً: ' العقیدۃ الطحاویے'' اور ' شرحِ قضیلات بیان کی ہیں ان کا مطالعہ کریں، نیز عقائد کی کتابیں مثلاً: ' العقیدۃ الطحاویے'' اور ' شرحِ قضیلات بیان کی ہیں اور زیادہ گھرائی میں نہ بڑیں۔

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] ﴿قُلُ كُلٌّ مِنُ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨] ﴿رَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] ﴿وَكَانَ آمَرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقُدُورًا ﴾ [الاحزاب: ٣٨] ﴿ وَإِذَا قَضَى اَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ ﴾ [البقرة: ١١٧/٥] ﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمُ مِنُ طِيُنٍ ثُمَّ قَضَى اَجَلا ﴾ [الانعام: ٢] ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيُدُ ﴾ [البروج: ١٦]

عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عود ينكث في الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار، أو من البجنة، فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله! قال: لا، إعملوا فكل مُيَسَّر، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنُ أَعُطَى وَاتَّقَى ﴾ الآية. (صحيح البحاري، كتاب القدر/ باب وإن أمر الله قدراً مقدوراً ٢٧٧/٢ رقم: ٥٦٠٥)

وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم فلا يوجد أو يعدم سبحانه من الممكنات عندنا إلا ما أراد. (شرح عقيدة سفارينيه ٥٥/٢-١٥٦)

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسُلِّم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿لا يُسُئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسُئَلُونَ ﴾ [الانبياء: ٢٣] فمن سأل: لِمَ فعل؟ فقد ردَّ حكم الكتاب، ومن ردَّ حكم الكتاب، ومن ردَّ حكم الكتاب، ومن ردَّ حكم الكتاب، ومن ردَّ

(القدر) أي وبالقضاء والقدر. (خيره وشره) أي نفعه وضره وحلوه و مره حال كونه (من الله تعالى) فلا تغيير للتقدير، فيجب الرضاء بالقضاء والقدر، وهو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد من حسن وقبح ونفع وضر، وما يحيط به من مكان وزمان، وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. (شرح الفقه الأكبر بحث في الإيمان بالقضاء والقدر ٢٩، دار الكتب العلمية بيروت)

إن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل من خيره وشره وحلوه ومره كان منه سبحانه وتعالى بخلقه وإرادته، ما شاء كان ومالا فلا (والقضاء والقدر) المراد بأحدهما الحكم الإجمالي وبالأخر التفصيلي. (شرح الفقه الأكبر بحث في القضاء والقدر وأنهما من صفات الله الأزلية، ٧٥، دار الكتب العلمية بيروت)

وملخص الكلام ما أشار إليه الإمام حجة الإسلام الغزالي، وهو أنه لما بطل الجبر المحض بالضرورة وكون العبد خالقاً لأفعاله بالدليل، وجب الاقتصاد في الاعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً، وبقدرة العبد على وجه اخر من التعلق يعبر عنه عندنا بالاكتساب. (شرح المقاصد ١٦٦٦-١٦٧)

إن العبد مختار مستطيع على الطاعة والمعصية وليس بمجبور، والتوفيق من الله تعالى كما يدل عليه قوله سبحانه: ﴿ إمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (شرح الفقه الأكبر بحث: في أن الله حلق الخلق سليمًا من الكفر والإيمان ٨٦ يبروت)

قال الملاعلي القاري: إذا المعلق والمبرم كل منهما مثبت في اللوح غير قابل للمحو، نعم المعلق في الحقيقة مبرم بالنسبة إلى علمه تعالى، فتعبيره بالمحو إنما هو من الترديد الواقع في اللوح إلى تحقيق الأمر المبرم المبهم اللذي هو معلوم في أم الكتاب، أو محو أحد الشقين الذي ليس في علمه تعالى: فتأمل، فإنه دقيق و بالتحقيق حقيق. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان/باب الإيمان القدر، الفصل الأول ٢٤٠/١، رقم: ٢٩ يبروت)

اعلم أن لله تعالى في خلقه قضائين: مبرماً ومعلقاً بفعل. كما قال: إن فعل الشيء الفلاني كان كذا وكذا، وإن لم يفعله فلا يكون كذا وكذا من قبيل ما يتطرق إليه المحو والإثبات. كما قال تعالى في محكم كتابه: ﴿يَحُمُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] وأما القضاء المبرم فهو عبارة عما قدره سبحانه في

الأزل من غير أن يعلقه بفعل. فهو في الوقوع نافذ غاية النّفاذ بحيث لا يتغير بحال ولا يتوقّف على المقضىٰ عليه ولا المقضى له؛ لأنه من علمه بما كان وما يكون. وخلاف معلومه مستحيل قطعاً، وهذا من قبيل ما لا يتطرق إليه المحو والإثبات، قال تعالىٰ: ﴿لا مُعَقّبَ لِحُكُمِهِ ﴿ وَالرّعَد: ١٤] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مردّ لقضائه ولا مردّ لحكمه، فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضيت قضاءً فلا يردّ" من القبيل الثاني. (مرقاة المفاتيح، كتاب الفضائل والشمائل/ باب فضائل سيد المرسلين الفصل الأول ٢٠٠١، تحت رقم: ٥٧٥)

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله • ار۱۴۳۱/۳۱هه الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

### تقذبركاا نكاركرنا

سوال (۳۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں جدید تعلیم سے متاثر اور اسلامیات کا پھی مطالعدر کھنے والا ایک شخص ہے، جو اس بات کا قائل ہے کہ انسان جتنی محنت اور اس بات کا قائل ہے کہ انسان جتنی محنت اور کسیل قائل ہے کہ انسان جتنی محنت اور کسیل قائل ہے کہ علم وہبی اور عطائی کسب کرے گا اتنا ہی اسے علم ورزق ملے گا ، جی کہ وہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ علم وہبی اور عطائی نہیں؛ بلکہ کسی ہے، اور بعینہ یہی مسکدرزق کا بھی ہے، اور دنیا میں انسانوں کو جو بھی کا میا بی اور ناکی ملتی ہے وہ اس کے کمل اور محنت کا متیجہ ہوتا ہے، تقدیم اللی (جوازل میں کھودیا گیا ہے) کا اس میں کوئی دخل نہیں ۔ ہم ابنائے وار العلوم نے اس کو کافی سمجھایا بھایا؛ لیکن وہ اس بات کو سمجھنے کے میں کوئی دخل نہیں ، اور برابر مسکد تقدیم کے متعلق گفت وشنید کرتا ہے اور اس پر تقیدی نگاہ ڈالیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کوکائی تشویش لاقت ہے؛ کیوں کہ علاقے کی فضا بھی مسموم ہور ہی ہے۔ ایسے شخص کا کیا تھم ہے؟ آیا وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہے یانہیں؟ اور جولوگ اس مسکد میں بڑھ شخص کا کیا تھم ہے؟ آیا وہ اہل سنت والجماعت کا فرد ہے یانہیں؟ اور جولوگ اس مسکد میں بڑھ کے جائز ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اللِ سنت والجماعت كايم تفقة عقيده ہے كه تقدير برق ہے، اور انسان سے صادر ہونے والے اعمال، اخلاق، كمالات اور صلاحيتيں خواه ان كاتعلق خير سے ہويا شرسے، سب كے ساتھ اللہ تعالى كى مشيت شامل ہوتى ہے، جو خص اس عقيده كے خلاف رائے ركھتا ہے، وويقيناً الل سنت والجماعت سے خارج اور گراہ ہے، اس پراپنے غلط عقيده سے تو بكر كالازم ہے، اور جو خص سرے سے بلاكسى تاويل كے نقد بربى كا مشكر ہوتو اس كا اسلام سے كوئى تعلق نہيں ہے۔ عن جا بسر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا يو من عبد حتى يؤ من عبد حتى يؤ من عبد حتى يؤ من القدر خيره و شره، و حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، و أنما أخطأه لم يكن ليخطئه، وأنما أخطأه لم يكن ليحسيبه. (سنن النومذي، كتاب القدر / باب الإيمان بالقدر خيره و شره ٢٦٢٦ رقم: ٢٦٣١، سنن ابن ما أحمة، كتاب السنة / باب اجتناب الرأي والقياس ٢٠١١ رقم: ٢٨٧)

عن ابن بريدة عن يعمر - إلى قوله - فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلان المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى، فقلت يا أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شانهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم وإنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. (صحيح مسلم، كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والأحسان ٢٧/١ رقم: ١)

إن اللَّه تعالى خلق أفعال العباد، وأفعالهم بقضاء اللَّه تعالى ومشيته، وإن اللُّه تعالى خالق لم يزل. (الفتاوي التاتار خالية ١٨٨٦ رقم ٢٧٨٥٦ زكريا)

فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر

والأفعال إلى الله تعالى، وهولاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم. (نووي شرح مسلم، كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ٢٧/١ رقم: ١)

وقد تظافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى'. (نووي شرح مسلم، كتاب الإيمان/باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ٢٧/١ رقم: ١)

ومن كان كامل العقل بصيرا بالأمور تام الجثة فهو أيضا بتقدير الله تعالى، وليس ذلك بقوته وقدرته، فانه لا حول ولا قوة إلا بالله. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح ١٤٧١ أشرفية)

وإن القدر خيره وشره من الله تعالى، ومن لم يؤمن بهذا كله فهو صاحب هوي وبدعة. (الفتاوي التاتارخانية ١٨/٦، رقم: ٢٧٨٥٦ زكريا)

روي أنه كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي رضي الله عنهم يسأله عن القضاء الله وقدره و عن القضاء و القدر، فكتب إليه الحسن بن على: من لم يؤمن بقضاء الله وقدره و خيره وشره فقد كفر. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان / الفصل الأول ١٩٩١ يروت) فقط والله تقال الله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان مضور يورى غفرله ٣٣٢/٣/٢٦هـ الماه: الحواث محج، شمر العرفا الله عند

# " ہر کام اللہ کے حکم اور مرضی سے ہوتا ہے "اس کا کیا مطلب ہے؟

سوال (۳۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں نے اکثر لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہرکام میں خدا کی مرضی ہے، میری سجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیسے ہے؟ جب کہ میں یہ بچھتا ہوں کہ ہرکام میں اللّٰہ کی مرضی نہیں ہو کئی؟ کیوں کہ دنیا میں دوطرح کے کام ہیں: اچھے اور برے، اورائی طرح انسان ہے اچھایا برا، جب کہ قرآن میں جگہ اللّٰہ نے انسان کو برے کام اور براکرنے سے منع کیا ہے؛ کیوں کہ میں سجھتا ہوں

کہ خدا کی کواند ھیروں میں لے جانے کی یا گناہوں یابرے کا موں پر جانے کی اجازت نہیں دے
سکتا؛ کیوں کہ اللہ نے جو کتاب (قرآن) نازل کی ہے وہ اصول وضوابط ہے جس میں تمام
برائیوں سے بچنے کی مدایت ہے، لیکن ایک ایسا آ دمی جو پہلے سے گراہی اور برے کا موں میں مبتلا
ہووہ یہ بات من کر کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہے اور زیادہ اندھیروں میں چلاجائے گا، جب کہ اسے
ہدایت اور روشنی کی ضرورت ہے، الہذا جولوگ یہ بات کہتے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہے یا وہ خود
گراہ کرنے کے فراق میں ہیں۔

ال لئے اگر مندرجہ بالا بات صحیح ہے تو سب سے بڑے گنہ کار وہ لوگ ہیں، جولوگوں کو برائیوں اور برے کاموں سے رو کنے میں گئے ہوئے ہیں، کیوں کہ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ اگر لوگ برے کام کررہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے لینی اللہ کی مرضی سے کررہے ہیں، چاہوہ شیطانی کام ہو، پھررو کنے کا کیا سوال؟ اگر لوگ اس بات کو مان لیس تو تمام دنیا اندھیروں اور گراہی میں دھنتی چلی جائے گی، جب کہ سورہ النحل آیت: ۲۵ – ۲۵ کر جمہ سے بیا بات واضح ہوجاتی ہیں دھنتی چلی جائے گئی، جب کہ سورہ النحل آیت: ۲۵ – ۲۵ کر جمہ سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ حرام کاموں سے منع کرتا ہے، اور تمام رسول جود نیا میں جھیے گئے ان کاصرف ایک ہی کام رہا ہے کہ اللہ حرام کاموں میں جان ہو جھر کر مبتا کر دیا ہے، تو کیا وہ اس شرک کو بھی اللہ کی مرضی سمجھ لے؟ کوشرک کے کاموں میں جان ہو جھر کر مبتا کر دیا ہے، تو کیا وہ اس شرک کو بھی اللہ کی مرضی سمجھ لے؟ کیوں کہ کافر لوگ جاری قوم کوشرک میں مبتا کرنا چاہتے ہیں، جب کہ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرم اتے ہیں کہ تم میراکی کوشر کی مت مشہرا کو۔

اس لئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسئلہ کا جواب صرف قر آن وحدیث کی روشیٰ میں تفصیل سے اردو میں وضاحت کے ساتھ تحریر فرما کیں ، کیوں کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہند سرکار نے صرف ان کا موں کو منع کیا ہے جو ہرے اور حرام ہیں ، اگر ان کا موں کو کوئی انسان کرتا ہے تو قانون اس کوسزادیتا ہے ، ٹھیک ای قر آن کود کیھ کرتمام دنیا نے قانون بنائے ہیں ، پھر جب ہند جیسی سرکار کی حرام کام میں مرضی نہیں ہے تو ، پھر اللہ تو نیک انسانوں کو لیند کرتا ہے ؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: جوانمان شريت كي خلاف ورزى كرتا ہے، اس كوالله كى رضا اور خوشنودى حاصل نہيں ہے؛ بلكہ وہ انسان كا اپناعمل ہے، جس كى قدرت اسے الله تعالى نے بطورامتحان دے ركھى ہے، چوں كه اگر برے كام كى قدرت آ دى كو حاصل نہ ہو تو چرانمان اور فرشته ميں كوئى فرق نہيں رہے گا، اور آخرت ميں جز ااور سزا كا كوئى مطلب نہ ہو گا؛ لہذا كى برائى كرنے والے كى برائى پر يہ كہنا كہ بي خداكى مرضى سے ايسا كررہا ہے ية جير مناسب نہيں ہے، اس سے احتر از لازم ہے، كيونكہ خداكى مرضى يہى ہے كہ سب انسان پورى طرح الله تعالى، قر آنِ پاك اور يَغيبر عليه السلام كى تابع دارى كريں، اور كوئى بندہ خلاف ورزى نہ كرے، اور جوخلاف ورزى مرضى اور خوشنودى كى درئى سے توالله كى مرضى اور خوشنودى كى دلين نہيں ہے۔ كى مشيت اورارادہ اس كے ساتھ شامل ہوتا ہے؛ لين بياس كى مرضى اور خوشنودى كى دلين نہيں ہے۔ كى مشيت اورارادہ اس كے ساتھ شامل ہوتا ہے؛ لين بياس كى مرضى اور خوشنودى كى دلين نہيں ہے۔ كى مشيت اورارادہ اس كے ساتھ شامل ہوتا ہے؛ لين بياس كى مرضى اور خوشنودى كى دليل نہيں ہے۔ كى مشيت اورارادہ اس كے ساتھ شامل ہوتا ہے؛ لين بياس كى مرضى اور خوشنودى كى دليل نہيں ہے۔

﴿ فَمَنُ شَآءَ فَلْيُومِنُ وَمَنُ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [كهف: ٢٩]

عن علي ﷺ عن النبي ﷺ قال: ..... إعملوا فكل ميسر لما خلق له. (صحيح البخاري، كتاب القدر /باب وكان أمر الله قدرا مقدورا ٩٧٧/٢ وقم ٩٦٠٥)

والحسن منها أي من أفعال العباد برضاء الله تعالى، والقبيح منها ليس برضائه لما عليه من الاعتراض، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُر﴾ - إلى قوله - والرضاء والمحبة والأمر لايتعلق إلا بالحسن دون القبيح. (شرعنائد ١٨٥ - ٨٥) وكذالك القدرية يضيفون الخير إلى الله عزوجل والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاً لا يكون شيء منهما إلا بمشيته فهما مضافان إلى الله سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً، والله اعلم. (نووي شرح مسلم ٢٧١٨)

إن الله جل شانه لايستحمد الكفر لعباده كما يستحمد الإسلام لهم. (روح المعاني ١٥٥/ ٨٥٨، حاشية عقيدة الطحاوي ١٣٣) فقط والتدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۸/۸/۱۳هد الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

# کسی کا کام بگڑنے پر کہنا کہاس نے اپنی قسمت خود خراب کی ہے؟

سوال(۳۵): -کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلدذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی کے ساتھ کچھ براہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاس نے اپنی قسمت خود خراب کی ہے جب کرقسمت تو پہلے ہی لکھے چکی ، توابیا کہنا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کہنا چاہئے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کونی شخص اپن قسمت نه بناسکتا ہند بگا اُسکتا ہاور قسمت ایک نیبی تکوین چیز ہے، جس کے بارے میں ہماری ناقص عقل اس کی گہرائی تک پہنچنے سے عاجز ہے۔ اس لئے کسی برے کام پر کسی کو بیطعند دینا کہ اس نے اپنی قسمت خود خراب کی ہے بیہ جہالت کی بات ہے، ایسی بات زبان پرنہیں لانی چاہئے۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: الله يو يوب الله عليه وسلم: الله يوب الدور وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب اليل والنهار. (صحيح البحاري ١١٦ رفم: ٢٤٩١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۵/۲/۲۲۱ه الجواب صحیح:شیراحمه عفالله عنه

### روح کیاہے؟

سے ال (٣٦): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس موضوع پر علماء دین کیا کہتے ہیں، روح فنا ہوتی ہے یانہیں؟ کیاروح کاتعلق مرنے کے بعد بھی بدن سے رہتا ہے، جب کدروح پرواز ہوکرمولی کی تحویل میں ہوجاتی ہے، حالاں کدروح رب قدیر کی بارگاہ میں جمع ہوجاتی ہے اور بدن سرڈگل کرمٹی ہوجاتا ہے، حقیقت کے ساتھ وضاحت و تفصیل مطلوب ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: روح كى حقيقت تك جارى ناقص عقليں اور محدود علم رسائی حاصل نہیں كرسكتا، اس لئے اس كے بارے ميں چون و چرا كرنے كا جميں حق واختيار نہيں، اوراس ير بلاتفصيل ايمان لا نالازم ہے۔

﴿يَسُنَلُوُنَكَ عَنِ الرُّوُحِ، قُلِ الرُّوُحُ مِنُ اَمُو رَبِّى، وَمَآ اُوْتِيْتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلا﴾ [بني إسرائيل: ٨٥] فقط والله تعالى اعلم

> کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۸۲ ۱۳۳۵ ه

### روح كى حقيقت

سےوال (۳۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: روح کی گنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نیزا گرکسی کا انقال ہوجائے تو کیا اس کی روح کسی کے اوپر آ سکتی ہے؟ جب کہ اس کا انقال ایمان کی حالت میں ہوا ہو؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: روح دراصل ایک سربسة رازب،اس کے بارے میں بغیر کسی واضح شرعی دلیل کے کوئی حتی اور نظینی بات نہیں کہی جاسکی،خود قرآن کریم میں اس کے متعلق سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿ قُلُ اللّٰهِ وَكُمْ مِنَ اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ وَاللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

موت کے بعد کسی انسان کی روح دوسرے انسان پرنہیں آسکتی، اس بارے میں جو باتیں عوام میں مشہور ہیں وہ سب غلط اور بے دلیل ہیں، موت کے بعد ارواح کے ٹھکانے متعین ہیں، ان جگہوں سے باہر آ کر کسی دوسرے انسان سے ان کے تعلق کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور عالم برز خ کے حالات کا ہم پوری طرح اور اکرنے سے قاصر ہیں، ایسی چیزوں پراجمالاً ایمان لانا چاہئے اور بحث ومباحث نہیں کرنا چاہئے۔

﴿وَيَسُنَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ، قُلِ الرُّوْحُ مِنُ اَمُو رَبِي وَمَاۤ اُوتِينَتُمُ مِنَ الْعِلْمِ الَّا قَلِيُلا﴾ [الإسراء: ٨٥]

أي من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول البشر. (روح المعاني ٢٢١/٩)

وقال أهل النظر منهم: إنها سألوه عن كيفية الروح ومسلكه في بدن الإنسان وكيف امتزاجه بالجسم واتصال الحياة به، وهذا شيء لا يعلمه إلا الله تعالى. (الحامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥، الحزء العاشر ٢٩١، الإسراء: ١٨٥، المكتبة التحارية مصطفى أحمد الباز، رحمة الله الواسعة شرح حجة الله البالغة ٢٤١/١) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احقر محمد الله الواسعة شرح حجة الله البالغة ٢٤١/١) فقط والله تعالى اعلم

اار٢/١٥٣١١ ه

### انقال کے بعدروح کے دنیامیں واپس آنے کاعقیدہ

سوال (۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیاانسان کے انتقال ہوجانے کے بعداس کی روح اس کے دنیاوی گھر میں آتی جاتی ہے،اگر اس کے گھر کے حالات الجھے ہوں، تو روح خوش ہوتی ہے،اگر خراب حالات ہوں تو روح رنجیدہ ہوتی ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التوفيق**: يعقيده محض باطل ہے،اس کی کوئی اصل نہيں؛ بلداييا عقيده رکھنے والاشخص حديث وفقه کی روسے جاہل اور گمراہ ہے۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ: ''مردوں کی ارواح کا مرنے کے بعد مکان پر آنانہ تو قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی صرح حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اورار واح کے واپس آنے کے سلسلہ میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، مثلاً:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الروح من ابن آدم ثلاثة أيام يقول الروح: يا رب! ائذن لي حتى أجيء، وأنظر إلى جسدي الذي كنت فيه، فيأذن الله له فيجيء إلى قبره وينظر إليه من يعيد..... الخ.

وفي رواية: قال ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما: إذا كان يوم العيد ويوم العاشوراء ويوم الجمعة الأولىٰ من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وليلة الجمعة، تخرج أرواح الأموات من قبورهم ويقفون على أبوابهم وعلى أبواب بيوتهم.

وفي رواية: عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه أنه قال: إذا مات المؤمن دارت روحه حول داره شهراً. (هكذا في دقائق الأعبار ١٨)

ان احادیث کو حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوگ نے'' اشعة اللمعات' میں بلاسند اور بغیر حوالے کے نقل فرمایا ہے، نیز اس قتم کامضمون کسی بھی سیج اور معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے؛ بلکہ صحاح کی روایت اس کے برخلاف ہیں، جن میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں اپنے اپنے ٹھکانے پر چلی جاتی ہیں، دنیا میں واپس آنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (متفاد: فادگا محمود دوڑا بھیل ار ۲۰۲۷ - ۲۰۵۹ ملنصا)

قال عـلمائنا: من قال: أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ه ر ٢٤/٥ فقطوالله تعالى اعلم

کتبه: احقر محموسلمان منصور پوری غفرلها ۳٫۲۱ سر ۱۳۲۰ه الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

# کیامیت کی روح واپس آتی ہے؟

سوال (٣٩): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیامیت کی روح مکان میں آتی ہے؟ کہ: کیامیت کی روح مکان میں آتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں آتی تو خواب میں کیوں آتی ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفیق: کسیمیت کی روح کا انقال کے بعدا پنے مکان میں آنگی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے، اور خواب کی کیفیت عالم مثال کے ہوتی ہے، اس کی کیفیت کو حقیقت پرمجمول نہیں کیا جاسکتا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے باجازت خداوندی کسی خاص شکل میں متشکل ہو کرسا منے آتے ہیں، جس کی حکمت اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے؛ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا تعلق روح سے نہیں ہے۔ (ستفاد: فاوٹی محمودید ڈاجیل ار ۲۰۰۷، فاوٹی رجہ ۲۰۰۲، فاوٹی محمد بہتی زبور ۲۲/۲۸)

إنما الصحيح منها ماكان من الله تعالى يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب. (مرفاة المفاتيح ٩٩/٩) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمه سلمان منصور بوری غفرله ۳۳۰/۷/۱۳سه الجوال صحیح: شبیراحمد غفاالله عنه

مرنے کے بعدد نیامیں دوبارہ زندہ ہونے کاعقیدہ رکھنا؟

سوال (۴۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:انسان مرجانے کے بعد کیا دوبارہ جنم لےسکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحدواب وبالله التوفيق: مرنے كے بعدد نياميں دوسر جنم كاعقيد وقطعاً لغو اور باطل ہے، قر آن كريم نے جابجاس كى تر دييفر مائى ہے۔

﴿ وَلَوُ تَرَى إِذِ الْمُجُرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ٱبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

فَارُجِعْنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِئُونَ ﴾ [السحدة: ١٢]

﴿وَلَوُ رُدُّوا لَعَادُوا وَمَا نُهُوا عَنُهُ وَاِنَّهُمُ لَكَلْدِبُونَ﴾ [الانعام: ٢٧]

قوله تعالىٰ: ﴿فَارُجِعْنَا﴾ أي إلى الدنيا ﴿نَعُمَلُ صَالِحاً إِنَّا مُوْقِنُونَ﴾ أي مصدقون بالبعث؛ قاله النقاش، وقيل: مصدقون بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق؛ قاله يحى بن سلام. قال سفيان الثوري: فأكذبهم الله تعالىٰ فقال: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُو عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الانما: ٢٧]

وقيل: إن معنى: ﴿إِنَّا مُوْقِنُونَ﴾ أي قد زالت عنا الشكوك الآن؛ يسمع، وكانوا يسمعون ويبصرون في الدنيا، ولكن لم يكونوا يتدبرون، وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع، فلما تنبهوا في الآخرة صاروا حينئذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا.

وقيل: أي ربنا لك الحجة، فقد أبصرنا رسلك وعجائب خلقك في الدنيا، وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. فهذا اعتراف منهم، ثم طلبوا أن يردّوا إلى الدنيا ليؤمنوا. (الحامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، سورة السحدة: ١٢، الحزء: ١٤، ١٩/٧،١٤ المكتبة البخارية مصطفى أحمد الباز)

﴿ رَبُّنَا اَبُصِرُنَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنا ﴾ وبيانه هو أنه تعالى قال: إني لو أرجعتكم الله الإيمان لهديت وما شئت الدنيا ولما لم أهدكم تبين أني ما أردت وما شئت ايمانكم فلا أردكم. (التفسير الكبير للإمام فحر الدين الرازي ١٧٩/١٣ ييروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملان مصور پورئ غفر له ٢٠٢٧ ١٢٣٥ هـ الجواب عجي بشير العمقاللاعنه

کیامرنے والی کی روح گھر کے سی فرد پر آسکتی ہے؟

سےوال (۴۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا نام کمال الدین تھا، ان کا انقال ہو گیا ان کے م نے کے پچھ دن بعد ایک صاحب پراثر ہوا،مولوی صاحب کو بلایا گیا انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟اس نے بتایا میں کمال الدین ہوں، تو کیوں آیا؟اس نے کہا کہ ان کے یہاں گوشت پکا ہوا تھا کھانے کے لئے آیا ہوں، بیکہاں تک صحیح ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی اپنے گھروالوں پرآ سکتا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مرنے كے بعد مرده كى روح اپنے اپنے مقام (علمين التجواب وبالله التوفيق: مرنے كے بعد مرده كى روح اپنے اپنے مقام (علمين الله يك يا تجين ) ميں پنجا دى جاتى ہے، اسے دنيا ميں نہيں جميجا جاتا، ان دونوں جگہوں كا ذكر قرآن كر ميم كى سورة تطفيت ميں موجود ہے؛ لہذا صورتِ مسئولہ ميں جس شخص پراثر ہوا اور وہ اپنانام كمال الدين بتار ہا ہے، يدمرده كى روح نہيں ہے؛ بلكہ جنات كا اثر معلوم ہوتا ہے، اس كے اثر ات زائل كرنے كى تدبير كرنى جائے۔

﴿كَلَّا إِنَّ كِتلْ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴾ [المطففين: ٧]

و كُلَّا إِنَّ كِتْبُ الْاَبُرَادِ لَفِي عِلْيَيْنَ ﴾ [المطففين: ١٨، تفسير ابن كثير ١٤١٨-١٤١٩] الأرواح على أربعة أوجه: أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتصير مثل صورتها مثل المسك والكافور، وتكون في الجنة، تأكل وتشرب وتتنعم، وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الشهداء، تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش..... وأرواح العصاة من المؤمنين، تكون بين السماء والأرض في الهواء، وأما أرواح الكفار فهي في سجين، في جوف طير سود، تحت الأرض السابعة، وهي متصلة بأجسادها، فتعذب الأرواح وتتالم الأجساد منه، كالشمس في السماء ونورها في الأرض. (شرح الصدور للسيوطي ٢٥٥ مكبة دار النراث بروت، عقائد أمل السنة والجماعة ١٢٥) فقط والله تعالى الم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۱۳۱۱ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

## ٣ ارشعبان كوروميں اكھٹى ہونے كاعقيدہ ركھنا

سوال (۴۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ۱۳۳ ارشعبان کو ہمارے علاقے میں دعیں اکھٹی کرتے ہیں اس کو ہمارے علاقے میں ' عرف' کا دن کہتے ہیں، اس میں محلّہ اور بہتی کے چھوٹے بچوں کو اور بعض بڑی عورتوں کو اور مردوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو بتاؤ کہ عرفہ ۱۳ ارتاز تخ کو جائز ہے یا چودہ تاریخ کو؟ کب سنت ہے؟ اور اس کی اصل کیا ہے؟ اور عرفہ کے دن روعیں اکھٹی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھلانے سروعیں اکھٹی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کھانا کھلانے سروعیں اکھٹی ہوجاتی ہیں، اور کوئی لا وارث ہے تو اس کی روعیں کیسے اکھٹی کریں؟ سنت طریقہ بتا کیں؛ تا کہ ہم میکام بھی سنت کے مطابق کریں۔

جہالت ہے،اوراس دن میعقیدہ رکھنا کہ کھانا کھلانے سے روحیں اکٹھا ہوتی ہیں،نہایت واہیات بات ہے،اسلام میں ان خرافات کی کوئی گنجائش نہیں۔(ستفاد: قادی محودیہ ۲۵۲۷ واجس)

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [بني إسرائيل: ٨٥]

الأرواح على أربعة أوجه: أرواح الأنبياء تخرج من جسدها وتصير مثل صورتها مثل المسك والكافور، وتكون في الجنة، تأكل وتشرب وتتنعم، وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الشهداء، تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتتنعم وتأوى بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش وأرواح العصاة من المؤمنين، تكون بين السماء والأرض في الهواء، وأما أرواح الكفار فهي في سجين، في جوف طير سود، تحت الأرض السابعة، وهي متصلة بأجسادها، فتعذب الأرواح وتتالم الأجساد

منه، كالشمس في السماء ونورها في الأرض. (شرح الصدور للسيوطي ٣٢٥ مكتبة دار التراث بيروت، عقائد أهل السنة والجماعة ١٦٧) **فقط واللَّدتُعالي اعلم** 

املاه:احقر محمرسلمان منصور بورى غفرليه ٧٧/١٣٢١ه الجواب صحيح شبيراحمه عفاالله عنه

### مرنے کے بعدعذاباورثواب بدن پر ہوگایا رُوح پر؟

**سے ال** (۳۳ ): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قر آن کریم میں ہے کہ روح کوالڈ کاامر کہا گیاہے اورانسان جب مرجا تاہے تواس کی روح باقی رہتی ہےاورجسم ختم ہوجا تاہے،تواس صورت میں گنہگاروں کوعذاب کس طریقہ پراور کس چیزیر ہوگا، بدن پر کہروح پر؟ یعنی اللہ عز وجل روح کوعذاب دیں گے پا کہ اجسام کوزندہ کر کےان کو؟ جب كەروح تواللەكا امرے،اس كاكيامطلب ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كَهُارول وعذاب اورنيوكارول وثواب كالثروح اورجسم دونوں پر ہوتا ہے؛ کیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری عقل نارسااس کوجاننے سے عاجز ہے۔ واختلف فيه أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهما إلا أنا نؤمن **بصحته، و لا نشتغل بكيفيته**. (شرح الفقه الأكبر ١٢٤، شرح الصدور للسيوطي ٢٤٧ دار التراث بيروت، شرح النووي على صحيح مسلم ١٢ ٣٨٦)

هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت؛ لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت، فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يه جعها اللُّه في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها و خروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر، فهي ذائقة الموت، وإن أريد أبيد أنها تعدم وتفنى بالكلية، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ٢٠٠، ومثله في شرح النووي على مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم / باب عرض جهة الميت في الجنة والنار وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ٣٨٦/٢، التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي ٤٠٠) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفر لد ١٤٨/١٧/١هـ الجوارة على المجدة المراحة عقا الله عند

### عذابِ قبرجسم کوہوتا ہے یاروح کو؟

سوال (۴۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جب مردہ قبر میں رکھ دیاجا تا ہے تواس کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، جس کے بعد مشکر کلیر سوال کرتے ہیں، اور پھر کیا وہ روح نکال کی جاتی ہے، اور عذاب یا فرحت جواس کو ہوتی ہے وہ صرف روح کو ہوتی ہے یاس کی روح اسی جسم میں واپس ڈالی جاتی ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: موت کے بعد کے حالات کا بینی کام تو صرف اللہ تعالی کو ہے؛ البتہ علاء نے مختلف نصوص کوسا منے رکھ کرمختلف امکانات بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک امکان وہ ہے جو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پڑٹے نے بیان فرمایا کہ قبر کا عذاب نفس لطیف (جو جسم عضری کے علاوہ ایک الگ لطیف جسم ہے ) کے واسطے سے روح کو ہوتا ہے، اور روح اور نفس لطیف کا تعلق برابر باقی رہتا ہے۔ (تفسیل دیکھے: معارف القرآن ۸۲۵۸۸ - ۲۲۲)

و اختلف فيه أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهما إلا أنا نؤمن بصحته، ولا نشتغل بكيفيته. (شرح الفقه الأكبر ٢٤٢، شرح الصدور للسيوطي ٢٤٧ دار التراث بيروت، ونووي على المسلم ٢، ٣٨٦)

ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه، وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كذام وطائفة، فقالوا: لا يشترط إعادة الروح. قال أصحابنا: هذا فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي، قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاء ه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وأن أكلته السباع والحيتان. (شرح النووي على مسلم ٢٨٦/٢ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي ١٤٠) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۹/۱۳/۷ه

### مرنے کے بعدمیت کوعذاب کیسے دیا جاتا ہے؟

سوال (۴۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: روح کی حقیقت کیا ہے؟ قبر میں مردے کو بدن کے تم ہونے کے بعد عذاب س کو دیاجا تا ہے اس کی کیا کیفیت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: روح كى حقيقت الله تعالى بى كومعلوم ب،اورابل سنت والجماعت كاعقيده بى كوقىر بين عذاب اورراحت برحق ب،اوراسى عذاب وراحت كاتعلق كى نه كى درجه بين انسان كے جزوبدن سے ہوتا ہے؛ كيكن ہمارى عقلين اس كى كيفيت بجھنے سے قاصر ہيں، يوالى چيز ہے جس پر سمجھے بغيرا يمان لاناضرورى ہے۔

﴿وَيَسُتَلُونَكَ عَنِ الرُّوُحِ، قُلِ الرُّوْحُ مِنُ اَمُو رَبِّيُ وَمَاۤ اُوْتِينُتُمُ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيُلا﴾ [بني اسرائيل: ٣٦] واختلف فيه أنه بالروح أو بالبدن أو بهما وهو الأصح منهما إلا أنا نومن بصحته ولا نشتغل بكيفيته. (شرح الفقه الأكبر: ١٢٤، شرح الصدور للسيوطي ٢٤٧ ييروت) فقط والله تعالى المم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله

عالم **برز خ کہاں ہے؟ اورعگ**یین و جین کسے کہتے ہیں؟ سوال(۴۶): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عالم برزخ کہاں قائم ہےاگرز مین کے نیچ ہے ت<sup>علم</sup>ین تحین کا کیا مطلب ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عالم برزخ كسى جگداورمقام كانام نبين؛ بلكه موت سے لي حرد ميانى وقف كو برزخ سے تعبير كيا جاتا ہے۔

اور علمین اور تحین خاص جگہوں کے نام ہیں، اکثر مفسرین کے نزدیکے علمین (مؤمن روحول کا مشقر ) ساتویں آسان پر ہے، اور تحین (کافرروحوں کا مشقر ) ساتویں زمین کے پنچے ہے۔ (تفیران کثیر ۱۳۱۸وغیرہ)

﴿ وَمِنُ وَّرَ آئِهِمُ مَرُزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبُعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]

البوزخ: ما بين كل شيئين وفي الصحاح: الحاجز بين الشيئين، والبوزخ: ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر ومن وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البوزخ. وقال الفراء: البوزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث. (لسان العرب ٩٠٨،٢) كرارواح كرايمان واعمال كراعتبار سي بحى عليين اور تحين كرا لگ الگ درجات بين، مثلًا انبياء عليهم السلام كامقام عليين عين سب ساعلى به اس كر بعد درجه بدرجه و يگر حضرات كامقام بين البرالرون لابن القيم ١٨٥)

قال في حاشية الروح لابن القيم نقلاً عن مختار الصحاح: البرزخ هو

الحاجز بين الشيئين وهو أيضاً ما بين الدنيا والأخرة من وقت الموت إلى البعث فيمن مات فقد دخل البرزخ. (حاشية كتاب الروح لابن القيم الحوزية ٨٤ بيروت، ومثله في التذكرة للقرطبي ٢٥٧٠٠ كذا في تفسير جمل ٢٥٧٠٠ بيروت، تفسير أحكام القرآن الكريم للقرطبي ١٠٠١٠ بيروت) فقطوالله تعالى المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۹۲۲/۳/۲۳ه

## عالم برزخ كامطلب كياہے؟

سوال (۱۷۷): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: کیا مرنے کے بعد انسان کی روح قبر میں رہتی ہے یا برزخ میں رہتی ہے، جنت وجہنم میں رہتی ہے یا علیان و تجین میں رہتی ہے؟ واضح فرما کیں۔ اور قبر جس میں مردے دفن کرتے ہیں اس کو برزخ کہنا تھے ہے یا نہیں؟ اگر تھے ہے تو پھر ہم اور آپ جو پانی زمین سے نکلا ہوا پیتے ہیں وہ برزخی پانی ہے، اور اسے دوسرے عالم کا پانی کہنا درست ہے یا نہیں؟ زمین کے اندر کا حصہ اسی دنیوی عالم میں؟ بیان فرما کیں۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: قرآن کریم سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نیک ارواح کا ٹھکانا' دعلییں' میں ہے اور بدکاروں کی ارواح کا ٹھکانا' دعلییں' میں ہے؛ البتہ علیین اور تجین میں رہتے ہوئے ارواح کا ٹھکانا' تھیں سے؛ البتہ علیین اور تجین میں رہتے ہوئے ارواح کا کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کھتا اپنے اجزاء جسمانی سے باقی رہتا ہے، چاہے بیا جزاء دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود ہوں، اس کے لئے قبر کے گڑھے کی کوئی شخصیص نہیں، اور جس جگد انسان کو دنن کیا جاتا ہے اسے قبر کہتے ہیں، اور قبر کے حالات کا حکمت کے درمیان چیش آنے والے حالات کا حکوان ہے۔ سوال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائل برزخ کوقبر کی جگد تک محدود تبجھ رہا ہے، تو بیاس کی غلوانبی ہے۔ برزخی زندگی ہمارے لئے پردہ خفاء میں ہے جس کی اصل کیفیت کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو فیار کی غلوانبی کے۔

ہے، اور زمین سے جو پانی نکلتا ہے اس کا عالم برزخ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو اس دنیا سے نکلنے والا پانی ہے، از مین کے اندر کا حصہ بھی عالم دنیوی ہی میں شامل ہے، اس پر عالم برزخ کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ (فاوئ محمودید سر ۲۰۱۰-۲۰۱، حن الفتادی ۱۹۲۸-۲۱۷)

إن ابن عباس رضي الله عنه سأل كعب الأحبار عن قوله: ﴿إِنَّ كِتَبُ الْفُجَّارِ لَقِي ابْنَ عِبَاس رضي الله عنه سأل كعب الأحبار عن قوله: ﴿إِنَّ كِتَبُ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنِ ﴾ [مطففين: ٧] قال: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى الأرض أن تقبلها فيدخل بها تحت سبع أرضين حتى ينتهي إلى السماء فتنفتح لها أبواب السماء، وتلقاه الملائكة بالبشرى حتى ينتهي بها إلى العرض وتعرج الملائكة. (الدر المنثور ٣٨/٦)

أخرج عبد بن حميد عن الربيع قال: البرزخ القبور، وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: ﴿ وَمِنُ وَرَآئِهِمُ بَرُزُخٌ ﴾ قال العلماء: عذاب القبر هو عذاب البرزخ، أضيف إلى القبر؛ لأنه الغالب وإلا فكل ميت..... قبر أو لم يقبر ولو صلب أو غرق في البحر الخ. (شرح الصدور للسيوطي ٦٤ ايروت، بحواله: عقائد أهل السنة والحماعة ٦٤)

﴿ وَالنَّوْلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاسُكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٨]

هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، وأخبر بأنه استوعه في الأرض وجعله فيها مختزنا لسقي الناس يجدونه عند الحاجة إليه وهو ماء الأنهار والعيون وما يستخرج من الآبار. (الحامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، سورة المؤمنون ١٨، ٢/ حزء من الآبار. (الحامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي، سورة المؤمنون ١٨، ٢/ حزء

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱۷۲ ۱۹۳۵ه

# برزخی زندگی؟

سوال (۴۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: انسان جب مرجا تا ہے تواس کی موت اور انہیاء کی موت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبرستان میں جاؤسلام کرومرد ہے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو کیاان کی بھی قبر میں زندگی ہے؟ اس زندگی کی کیفیت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسان کی بعد الموت کی زندگی میں کوئی فرق ہے بانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التو هنيق: برزخی زندگی کے مراتب مختلف ہیں، جن میں سب سے کم درجہ کی زندگی عام کر دول کو حاصل ہے، اور سب سے اعلی درجہ کی زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہے، حتی کہ اس زندگی کا اثر دنیوی زندگی میں بھی اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وہلم کے دنیا سے بردہ فرمانے کے بعدان کی از واحِ مطہرات سے نکاح کسی کے لئے حلال نہیں۔ اسی طرح نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں ورا ثبت جاری نہیں ہوتی، نیز پیغیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کو گئے تحص روضۂ اطہر پر حاضر ہوکر سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالی میری روح میری طرف لوٹا دیتے ہیں، اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور انبیاء سے کم درجہ کی زندگی شہداء کو حاصل ہے، ان شہداء کو ارداح کو ہرے پر ندول کے پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، شہداء کی ارواح کو ہرے پر ندول کے پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، اس کے علاوہ عالم برزخ کے احوال ہم دنیا میں رد کرنہیں جان سکتے۔

قال: إن الله حرم على الأرض أن تماكل أجساد الأنبياء فنبي الله حيٌّ يرزق. وفي المرقاة: فلا فرق له في الحالين. (مرقاة المفاتيح ٢٤١/٣)

وفي الجملة: رد الروح على الميت في البرزخ، ورد السلام على ما يسلم علي ما يسلم عليه لا يستلزم الحياة - إلى قوله - وإن كان نوع حياة برزخية. (تسكين الصدور ٢٠٠) فظ والتُّرْتَعَالُى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۵/۱۲س

### عالم برزخ

سوال (۴۹): -کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: جنت اور جہنم کا فیصلہ بعد قیامت ہوگا اور جنت میں داخلہ بعد حساب ہوگا ، پھراس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلال ہزرگ یا شخص کی خواب میں زیارت کی ، تو جنت میں سیر کرر ہے تھے، یا پوچھا کہ تمہارے او پر کیا گزری؟ تو کہتے ہیں اللہ نے کرم کیا اور جنت میں پہنچا دیا ، نیز شہداء کی روحیں دن بھر جنت میں سیر کرتی ہیں ، اور شام کوعرش کے بنچے بسیرا کر کے مہم پھر جنت میں چلی جاتی ہیں، اور شام کوعرش کے بنچے بسیرا کر کے مہم پھر جنت میں چلی جاتی ہیں، اور شام کوعرش کے بنچے بسیرا کر کے مہم پھر جنت میں چلی جاتی ہیں، اور شام کوعرش کے بنچے بسیرا کر کے مہم پھر جنت میں جلی جاتی ہیں، اس کی مکمل وضاحت فرما کیں، نو از ش ہوگی۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جنت اورجہنم میں روح اورجسم کے ساتھ هیقی داخلہ تو قیامت میں فیصلہ کے بعد ہی ہوگا؛ کیکن عالم برزخ میں جنت اور جہنم کے اثرات -خواہ راحت کی شکل میں ہوں یا عذاب کی - ظاہر ہو سکتے ہیں، اور شہداء کی ارواح کا جنت میں جانا آنا بھی اسی برزخی حالت میں ہے اور خوابوں میں جواحوال دکھائے جاتے ہیں یا پیغیر علیہ الصلوٰ قوالسلام نے معراج میں جن برعملوں کے احوال کا مشاہدہ فرمایا، ان کا تعلق بھی عالم برزخ سے ہے۔

إن المنظور إليه هي أرواحهم فلعلها مثلت له، صلى الله عليه وسلم في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسواء. (فتح الملهم أشرفي ٣٣٠/١)

عن أبي سعيد الخدري عن النبي الله قال له أصحابه يا رسول الله! أخبرنا عن ليلة القدر أسري بك فيها ..... ثم مضت هنية فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول: اللهم لا تقم الساعة، قال: وهم على سابلة آل فرعون، قال: فتجئ فتطأهم؛ قال: فسمعتهم يضجون إلى الله سبحانه. قلت: يا جبريل! من هؤ لاء؟ قال: هؤ لاء من أمتك، ﴿اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبوا لَا يَقُومُ مُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ قال: ثم مضت هنية، فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، قال: فتفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر؛ ثم يخرج من أسافلهم، فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل، فقلت: يا جبريل من هؤ لاء؟ قال هؤ لاء من أمتك، ﴿ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَمَا كُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُمًا إِنَّمَا يَمَا كُلُونَ فَي بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصُلُونَ سَعِيرًا ﴾ قال: ثم مضت هنيئة فإذا أنا بنساء يعلقن بشديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عزوجل قلت: يا جبريل! من هؤ لاء يعلقن بشديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عزوجل قلت: يا جبريل! من هؤ لاء النا المقوام تقطع من النساء؟ قال: هؤ لاء الزناة من أمتك قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام تقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك، قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. (دلائل النبوة يا جبريل من هؤلاء؟)

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۱ر۲ ۱۲۳۵ ه

# برزخی زندگی کامدار قبریزہیں ہے

سوال (۵۰): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا میت سے سوال وجواب سزایا ثواب گڑھے (جس میں مردے فن کرتے ہیں) میں ہوتا ہے یا عالم برزخ میں روح سے ہوتا ہے؟ اگرائ گڑھے میں ہوتا ہے تو جو مردے فن نہیں کئے جاتے ان سے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید و محال نہیں، مگراس بارے میں اللہ رب العالمین کی عادت و ضابطہ کیا ہے؟ اور جن روا یوں میں قبر کا لفظ آیا ہے ان میں قبر سے کہی گڑھا جس میں مردے فن ہوتے ہیں، مراد ہے یا برزخ مراد ہے؟
قبر سے یہی گڑھا جس میں مردے فن ہوتے ہیں، مراد ہے یا برزخ مراد ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: الل سنت والجماعت كاعقيده بكرانسان كى وفات عد لكر قيامت قائم مونے تك كازمانه عالم برزخ ب، اور برزخى زندگى كا انحصار صرف قبرى پر

نہیں ہے؛ بلکہ موت کے بعدجہم انسانی کے اجزاء جہاں بھی پائے جائیں۔خواہ وہ مٹی کا گڑھا ہویا سمندر کا پانی ہویا جانوروں کا پیٹ ہو۔ بیسب اس کے لئے قبر کے درجہ میں ہیں، اور یہی برزخی نندگی کہلاتی ہے، موت کے بعداسی عالم برزخ میں روح انسانی اپنے بدن یا جزوِ بدن کی طرف متوجہ ہوتی ہے؛ تا کہ وہ منکر کئیر کے سوالات کا جواب دے سکے، اور پھراس روح کا کم از کم اس قدر تعلق اپنے کسی جزوِ بدن سے ضرور باقی رہتا ہے کہ وہ اس کی بنا پر قبر کی راحت وعذاب کومحسوس کرسکے؛ تاہم بیالی چیز ہے جو انسانی آ تکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، اور نہ انسان کے بنائے ہوئے کسی آلہ سے اس راحت وعذاب کومحسوس کی جنرصادق کے خبر صادق کے خبر سادت وعذاب کومحسوں کیا جاسکتا ہے، اس پر بلاکسی تفصیل کے مخبر صادق کے خبر کے برایمان لانالازم ہے۔

﴿ وَمِنُ وَّرَ آئِهِمُ مَرُزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبُعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]

البرزخ: ما بين كل شيئين وفى الصحاح: الحاجز بين الشيئين، والبرزخ: ما بين الدنيا والآخر ة قبل الحشر ومن وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل البرزخ. وقال الفراء: البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث. (سان

قال هو ما بين الموت والبعث. (التذكره للقرطبي ١٥٨ بحواله: عقائد أهل السنة والحماعة ١٦٤)

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية عن مجاهد في قوله: ﴿وَمِنُ وَّرَائِهِمُ بَرُزَخٌ إِلَى يَوُم يُبُعَثُونَ﴾ قال هو ما بين الموت إلى البعث.

وأخرج عبد بن حميد عن الربيع قال: البرزخ القبور.

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: ﴿ وَمِنُ وَّرَ آئِهِمُ بَرُزَخٌ ﴾ قال: أهل القبور في برزخ ما بين الدنيا والآخرة. (الدر المنثور يروت ٢٩/٥) والجواب أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعاً من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب أو لذة التنعيم، وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا أن يتحرك أو يضطرب أو يرى أثر العذاب عليه حتى أن الغريق في الماء والماكول في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب، وإن لم نطّلع عليه – إلى قوله – ودليل الكل أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونقل بها الكتاب والسنة فتكون ثابتة. (شرح العقائد النسفية ١٠٠٠-١٠)

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقى ٢٢٤، مؤسسة المحتار) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور بورئ غفرله

01420711

# رمضان المبارك ميں انتقال كرنے والے كاحكم

سوال (۵۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مؤمن شخص رمضان المبارک میں انتقال کرجاتا ہے، تو کیا اس سے بھی مشر مکیر سوال وجواب کرتے ہیں یانہیں؟ اور شریعت میں رمضان المبارک میں انتقال کرجانے کی کیا فضیلت ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

**البحدواب و جاللُه التو فيق**: رمضان المبارك ميں وفات پانے والے كے متعلق بھی ضعیف حدیث وارد ہے كه اس كوقبر ميں سوال وجواب اور عذاب نيہ وگا۔

قال ابن رجب: روى باسناد ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان. (شرح الصدور للسيوطي ٢٥٤

مكتبة دار التراث بيروت فقط والتدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور لوری غفرله ۱۳۲۱/۵/۲۱ه الجواب صحیح: شیراحمد غفاالله عنه

# کیارمضان میں وفات پانے والے سے برزخ کاعذاب تا قیامت ختم کردیاجا تاہے؟

سوال (۵۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: احسن الفتاوی اور فقاوی محمود ہیو فیرہ میں لکھا ہے اور خطبات حکیم الاسلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان میں ہوجائے تو اس سے برزخ کا عذاب قیامت تک کے گئے ختم کردیا جاتا ہے؛ لیکن ہمارے بعض علاء اس سے اتفاق نہیں کررہے ہیں، اس لئے دارالا فقاء سے رجوع کیا جارہا ہے، فیصلہ فرمادیں، جب کہ جمعہ کے بارے میں متفق ہیں کہ جمعہ میں اگر انتقال ہوجائے تو برزخ کا عذاب قیامت تک کے لئے ختم ہوجا تا ہے، اس لئے مع حوالہ تحریفر مائیں۔ ہوجائے تو برزخ کا عذاب قیامت تک کے لئے ختم ہوجا تا ہے، اس لئے مع حوالہ تحریفر مائیں۔ باسمہ سجانے تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: رمضان المبارک میں انتقال کرنے والے خص سے قبر کا عذاب ہٹائے جانے کا شوت بعض ضعیف روایات سے ہوتا ہے؛ لیکن ان میں تا قیامت کی قید نہیں ہے، انہی کو بنیا دبنا کر مذکورہ کتابوں میں رمضان المبارک میں وفات پانے والوں کے متعلق مذکورہ بات کسی گئی ہے؛ اور جمعہ کے دن وفات پانے سے متعلق عذاب قبر نہ ہونے کی بات متعدد احادیث سے ثابت ہے، وہ احادیث اگر چہ متعلم فیہ ہیں؛ لیکن تعدد طرق کی وجہ سے فضائل میں انہیں قبول کیا جاسکتا ہے۔

عن عبد الله بن عمرو الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (سنن الترمذي أبواب الحنائز/باب ما اه فيمن يموت يوم الحمعة ٢٠٥١، وقال: هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان. (شرح الصدور للسيوطي ٢٥٤ مكتبة دار التراث بيروت)

ويرفع العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما دام في الأحياء لا يعذبهم الله تعالى بحرمته. فكذلك في القبر يرفع عنهم العذاب يوم الجمعة وكل رمضان بحرمته. (شرح الفقه الأكبر ١٧٢ بيروت) قال ابن عابدين في اخر باب الجمعة: قال أهل السنة والجماعة: عذاب القبر حق، وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن إن كان كافراً فعذابه يدوم إلى يوم القيامة ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان. (شامي/باب الجمعة، مطلب ما احتص به يوم الجمعة و172 كراجي، ١٤٤٤ كراجي)

ثم المؤمن على وجهين: إن كان مطيعاً لا يكون له عذاب ويكون له ضغطة، ضيحد هول ذلك وخوفه، وإن كان عاصياً يكون له عذاب القبر وضغطة القبر، لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة، ثم لا يعود العذاب القبر يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعةً واحدةً، وضغطة القبر، ثم ينقطع عنه العذاب، كذا في المعتقدات للشيخ أبي المعين النسفي. (الأشباه والنظائر مع: الفن الثالث، الجمع والفرق / القول في أحكام الجمعة المعين النسفي عنه ٥) فقط والشرق الي المعالم المحمعة المعين النسفي عنه ٥) فقط والشرق الي المعلم المحمعة المعين النسفي عنه ٥) فقط والشرق الي المعلم المحمعة المعين النسفي عنه ٥) فقط والشرق الله المعلم المحمعة المعين النسفي عنه ٥ فقط والشرق الله المعلم المحمعة المعين النسفي النسفي

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله۲/۷/۱۳۳۱ هه الجواب صحح:شیم احمدعفاالله عنه

# جمعہ کے دن وفات پانے والوں کے لئے فضیلت

سوال (۵۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا میہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کے دن یا اس کی رات میں مرنے والوں کو قبر کا عذاب اور سوال وجواب نہیں ہوتا؟ اور کیا قیامت تک ان سے عذاب ہٹار ہتاہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: متعدد طرق سے بیرحدیث مروی ہے کہ پنجم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ: ''جو شخص جمعہ کے دن یا اس کی رات میں انتقال کر جائے وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھا جاتا ہے'' اور قبر کے فتنہ میں بظاہر سوال وجواب اور عذاب دونوں شامل ہیں ، یعنی ایسا شخص دونوں باتوں سے بچار ہتا ہے، اب بیصورت قیامت تک یونہی برقر ارر ہے گی یا بعد میں سی وقت عذاب ممکن ہے؟ اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں:

علیم ترفدگ نے نوادرالاصول میں لکھا ہے کہ''کو پی طور پرکسی خص کی موت کا جمعہ کے دن یا رات کے موافق ہوجانااس کی سعادت مندی کی دلیل ہے،اور بیسعادت صرف ای کوحاصل ہوتی ہے جے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فتئہ قبر سے محفوظ رکھا جانا منظور ہوتا ہے،جس کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ تا قیامت اس سے محفوظ رہے۔ بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ بعض روایات میں جمعہ کے دن وفات پانے والے کو درجہ شہادت کا مستحق بھی قرار دیا گیا ہے۔اور شہید کا عذا ہے قبر سے محفوظ رہنا مطے شدہ امر ہے'۔ اس کے برخلاف ملاعلی قار کی نے شرح فقیا کبر میں اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ:''اس مسلکہ کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے؛ لہذا اس کے بارے میں جب تک کوئی مضبوط فرمایا ہے کہ:''اس مسلکہ کا تعلق چونکہ عقائد سے ہے؛ لہذا اس کے بارے میں جب تک کوئی مضبوط روایت بانص قطعی نہ جوکوئی قطعی بات نہیں کہی جاسکتی''۔

تاہم علماء کے اس اختلاف کے باوجودا گر کوئی شخص جمعہ کے دن وفات سے متعلق فضیلت کی حدیث کوعمومی معنی میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدر کھے تو اس میں کوئی مضا کقنہ معلوم نہیں ہوتا۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (سنن الترمذي، الحنائز / باب ما حاء في من يموت يوم الحمعة ٢٠٥٠١ وقال هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل) عن ابن شهاب موقوفا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ليلة

الجمعة أو يوم الجمعة برئ من فتنة القبر وكتب شهيداً. (مصنف عبد الرزاق ٢٦٩/٣) قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاء عما له عند الله؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها، ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل سائر الأيام، فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مابه، وإنه لايقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عنده فلذلك يقيه فتنة القبر. (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبو طي ١٠٩ مكتبة دار التراث المدنية المنورة، مرقاة المفاتيح للملاعلى القاري ٢٤٢/٢)

وقال الملاعلي قاريَّ: فلا يخفى أن المعتبر في العقائد هو الأدلة اليقينية وأحاديث الأحاد لو ثبت إنما تكون ظنية، نعم ثبت في الجملة أن من مات يوم الحجمعة أو ليلة الجمعة يرفع العذاب عنه إلا أن لا يعود إليه إلى يوم القيامة فلا أعرف له أصلا الخ. (شرح الفقه الأكبر للملاعلي قاري ١٧٣) فقط والتدتعالي اعلم كتبد: احتر محرسلمان منصور يورئ غفرله

فاسق وفاجر مسلمان اگر جمعہ کے دن مرجائے توعذابِ قبر ہوگا یا نہیں؟

سوال (۵۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے
میں کہ: ایک مسلمان جو کہ شرائی ہے، جواری، فاسق ہے، بے نمازی ہے اور بدعتی ہے، اس آ دمی کا
اگر جمعہ کے روز انتقال ہوجائے تو اس کو عذاب قبر ہوگا یا نہیں؟ حدیث شریف میں جو فضائل جمعہ
کے دن انتقال ہونے والے کے لئے آئے ہیں، اس میں بیآ دمی داخل ہوگا یا نہیں؟ یا پھر بی فضائل
صرف مؤمن کے لئے ہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جمد كدن مرف والے كمذاب قبر محفوظ

رہنے کے بارے میں جوروایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہرات میں صالح وفاس دونوں شامل ہیں، اس لئے امیدر کھنی چاہئے کہ بلاامتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، گر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف آحوالِ قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (سنن الترمذي ٢٠٥١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۱۸ه الجواب حیح:شیراحمد غفاللد عنه

# جمعہ کے دن مرنے والے کا حکم

سے ال (۵۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مؤمن شخص جمعہ کے روز مرتا ہے تو اس کا شریعت میں کیا مرتبہ ہے؟ اور اس سے قبر کے اندر سوال و جواب مشکر کیر کرتے ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: جمعه كدن يارات من م في والله كمتعلق ايك ضعيف روايت من ميضمون وارد م كدوه قبر كسوال وجواب اورفتند م محفوظ ربتا م معن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (سن الترمذي ٢٠٥١) فقط والله توالى اعلم

کتبه:احقرمجم سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۵/۲۳ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

## غیرمسلم بچول کامرنے کے بعد کیا حشر ہوگا؟

سوال (۵۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جو غیر مسلم ہاپ کے یہاں کہ: ایک شخص جو غیر مسلم ہاپ کے یہاں انقال کرجاتا ہے، تو کیا اس کا حشر غیر مسلم باپ کے ساتھ ہوگا، یا ملت ِ اسلامیہ کے قاعدہ کے مطابق معصوم شلیم کیاجائے گا؟ اوراس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ ہوگا؟

اسی طرح ایک شخص بالغ ہے؛ لیکن عقل ہے معذور ہے،اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق**: جن غيرمسلم بحول کا انقال بحين ميں ہوجائے ان کے جنت یا جہنم میں جانے سے متعلق علاء کرام وفقہاءعظام سے مختلف اقوال مروی ہیں ، چناں چہ: (۱) بعض علاءکہا کہنا ہے کہ ان کا جنت یا جہنم میں جانااللہ کی مشیت پرموقوف ہے۔ (۲) اور بعض حضرات کی رائے پیہے کہ غیرمسلم بچے اپنے والدین کے تابع ہوکر جہنم میں جائیں گے۔ (٣) تيسرا قول په ہے کہ وہ جنت ودوزخ کے درميان اعراف ميں رہيں گے۔(۴) چوتھا قول په ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہول گے۔ (۵) یانچوال قول سے ہے کہ بروز قیامت وہ مٹی ہوجا ئیں گے۔(۲) چھٹا قول ہیہے کہ آخرت میں ان کا امتحان لیا جائے گا،اس طور پر کہ ان کوجہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، جواطاعت کریں گےان کے لئے جنت، اور جونا فرمانی کریں گےان کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ( ۷ ) ساتواں قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ( ۸ )اورآ کھواں قول سے کہان کے بارے میں توقف کیا جائے ،اورا حناف کے نزد یک یکی می فرہب ہے کہان کے بارے میں کسی بھی قتم کی رائے زنی نہ کی جائے ،اوران کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا جائے۔ اور عقل سے معذورا شخاص مے متعلق صحیح ترین ند بہبیب کہ ان کا امتحان لیا جائے گا، اس طور پر کہان کوجہنم میں جانے کا حکم ہوگا حکم کی اطاعت کرنے والوں کے لئے جنت اور نافر مانی کرنے والوں کے لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرارى المشركين، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز/ باب ما قبل في أولاد المشركين ١٨٥١/ رقم: ١٣٨٤ ف: ١٣٨٤)

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. (المعجم الأوسط ٥٥٥/١ رقم: ٢٠٤٥) المعجم الكبير ٢٤٤/٧ رقم: ٦٩٩٣)

اختلف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسئلة على أقوال: أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك واسحاق. ثانيا: أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة، وأولاد الكفار في النار. ثالثاً: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، ولا سيئات يدخلون بها النار. رابعها: خدم أهل الجنة. خامسها: أنهم يصيرون تراباً. سادسها: هم في النار. سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما، ومن أبي عذب، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون، ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في حق المجنون، ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. ثامنها: أنهم في الجنة. تاسعها: الوقف الخ.

(فتح الباري ١٩٥٣ - ١٩٦٦ مصري، عمدة القاري ٢١٢١-٢١٣ بيروت، ٢٩٣١٦ زكريا)

واعلم أن الولد تابع لأشرف الأبوين دينا فيما يرجع إلى أمور الدنيا وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، هم من آبائهم، وأما فيما يرجع إلى أمور الآخرة من الشواب والعقاب، فموقوف وموكول إلى علم الله تعالى؛ لأن السعادة والشقاوة ليستا معللتين عندنا بالأعمال؛ بل الله تعالى خلق من شاء شقيا، ومن شاء سعيداً، وجعل الأعمال دليلاً على السعادة والشقاوة.

(مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح اشرفي ١٦٢/١، ١٦٦/١)

وتوقف الإمام في سوال أطفال الكفرة، ودخولهم الجنة وغيره حكم بذلك، فيكونوا خدم أهل الجنة. (شرح الفقه الأكبر ١٢١)

وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أن مسألة الامتحان في حق المجنون، ومن مات في الفترة هو المذهب الصحيح. (عمدة القاري ٢٩٣/٦ ٢ يروت، ٢٩٣/٦ زكريا) وأما أو لاد الكفار إذا ماتوا قبل أن يعقلوا اختلف فيه أهل السنة والجماعة، وروي عن محمد أنه قال: إني أعرف أن الله تعالى لا يعذب أحداً من غير ذنب، وبعضهم قالوا: يكونون في الجنة خداماً للمسلمين، وبعضهم قالوا: إن كانوا قالوا "بلى" يوم الميثاق عن اعتقاد يكونون في الجنة، وإن كانوا قالوا من غير اعتقاد يكونون في البعنة، وإن كانوا قالوا أمرهم إلى الله تعالى الناز، وروي عن أبي حنيفة أنه توقف فيهم ووكًل أمرهم إلى الله تعالى الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة / باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه مرد تحت رقم: ٢٧٧٦ زكريا، فقط والله تعالى المله

کتبه:احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۱/۱۳۱۸ الجواب صحیح بشیراحمد عفاالله عنه

قیامت قائم ہونے پرجب آسان بھی ٹوٹ جائے گا تو عرش کہاں قائم ہوگا؟

سوال (۵۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلد ذیل کے بارے میں کہ: جب قیام قریب ہوگی تو میدانِ محشر کیا عرفات کا میدان ہوگا؟ نیز قیامت قائم ہونے کے وقت دوسر مے صور کے بعد تمام نظام درہم برہم ہوجائے گا، تو کیا آسان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا؟ جبیبا کہ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفُطَرَتْ ﴾ جیسی آیات سے معلوم ہوتا ہے، پھر عرش الہی کہاں قائم ہوگا؟ مسلمہ ہوائی

الجواب وبالله التوفيق: ميدانِع فات يس حشر ونشرك قيام كمتعلق كوئى

روایت نظر سے نہیں گذری؛ البتہ ایک روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ میدانِ حشر بیت المقدس کے قریب قائم ہوگا، مگریدروایت وہب بن مدبہ سے مروی ہے، جواسرائیلی روایات نقل کرنے میں مشہور ہیں، اس لئے اس کے متعلق اصل علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کوئی حتی بات نہیں کہی جاسکتی۔

اورقیامت کووت آسانول کا پیٹ جانا قرآن سے ثابت ہے۔ قال اللّه تعالیٰ:
﴿ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَتْ، إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتُ ﴾ اورآسانول کے فناہوجانے سے عرشِ الٰی کا فناہونا ہر گزلاز منہیں آتا؛ اس لئے کہ عرشِ الٰی آسانول پر موقوف نہیں ہے؛ بلکہ وہ تو اپنی نا قابل تصوروسعول کے ساتھ ہول کا تول موجود ہے، اور موجود رہے گا، اس وقت اسے الموظیم ترین فرشت الشائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی تعداد آگھ ہوجائے گی، اس کو قرآن کریم میں آیت: ﴿ وَیَعْمِلُ عُرْشُ رَبِّکَ فَوْقَهُم یَوْمَئِذِ ثَمَانِیَةً ﴾ [الحاقة جزء آیت: ۱۷] میں بیان فرمایا گیا ہے۔ عن المنذر بن النعمان أنه سمع و هب بن منبه یقول: قال الله تعالیٰ: لصخرة بیت المقدس نالم معن علیک عوشی، و المحشون علیک خلقی و فیأتینک یومئذ داؤد راکباً. (النذکرة فی أحوال الموتیٰ والآخرة للقرطبی ۲۲۹) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲/۳/۱۳۲۱ه

## کیا جنت اور جہنم آج بھی اُسی صفت پر قائم ہیں جس پر قیامت کے دن ہوں گے؟

سوال (۵۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنت اور دوزخ کیا اس صفت اور کیفیت پر آج بھی قائم ہیں جس صفت اور کیفیت پر قیامت کے بعد قائم ہوں گی، تو پھراس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ جس میں بیہ ہے کہ جنت ایک چیٹیل میدان ہے، جب کوئی نیک عمل کرتا ہے توائی نیک عمل کی بدولت اس میں بالا خانے باغات وغیرہ تیار ہوتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جنت اورجهنم الل سنت والجماعت عقيده كم مطابق آج بھى اپنى تمام صفات كے ساتھ موجود بين، اور قيامت كے بعد بھى اسى طرح رہيں گے۔ والجنة والنار مخلوقتان اليوم. (شرح الفقه الأكبر ٩٥١)

اور قر آنِ كريم ميں جا بجا جنت كى صفات بيان كرتے ہوئے ماضى كا صيغه استعال كيا گيا ہے، جوان كے وجود ركھى دليل ہے۔ مثلاً ايك جگه فرمايا: ﴿وَاَعَـدٌ لَهُـهُ جَنْتٍ تَجُرِىُ تَحُسَهَا الْكَانُهُورُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا﴾ [النوبة: ١٠]

اورجس حدیث میں جنت کوچیٹیل میدان سے تعبیر کیا گیاہے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرات ثار حین نے مختلف توجیہات کی میں:

الف: علامہ طِبیؒ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چوں کہ عالم الغیب ہے، اس لئے اس نے ہرجنتی کے مل کے موافق اس کی جنت بنائی ہے، اور پھراپے فضل سے اس کے مطابق اسے اعمالِ حسنہ کی توفق بھی دنیا میں عطافر ما تاہے، اس کو چیٹیل میدان کے بعد آبادی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ب: ملاعلی قاریؒ نے فرمایا کیمکن ہے کہ ہر جنتی کو دوجنتیں دی جائیں ، ایک تو پہلے ہی سے مجری پڑی ہواور دوسری خالی ہو، اس کی آبادی اعمالی صالحہ پر موقوف ہو۔

ج: اورامام ربانی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگونی نفرمایا که جنت کے تمام درخت پہلے ہی سے تیار ہوکرا یک جگر جمع ہیں، اور جو خض اعمالِ صالح کرتا رہتا ہے اس حماب سے وہ درخت اس کی جنت میں لاکرلگائے جاتے رہتے ہیں۔ (نضائل اعمال ۱۳۲۱ حضرت مولاناز کریاصاحبؓ) عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد! إقرئي أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. (سن الترمذي رقم: ٣٦٦٠) وقال الملاعلى القاري في شرحه: والجواب أنها كانت قيعانا ثم أن الله أو جد بفضله فيها أشجارا و قصوراً بحسب أعمال العاملين لكل عامل ما يختص به بسبب عمله. (مرقاة المباتيح شرح مشكاة المصابيح، الدعوات / باب ثواب التسبيح والتحميد ٢٥٥٥ تحت رقم: ٢٣١٥)

ويخطر بالبال واللُّه أعلم أن أقل أهل الجنة من له جنتان كما قال: ﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن ٤٦]

فيقال: جنة فيها أشجار وأنهار وحور وقصور خلقت بطريق الفضل وجنة يوجد فيها ما ذكر بسبب جدور الأعمال والأذكار من باب العدل. (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الدعوات/باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الفصل الثاني ٢٥٥٥ رقم: ٢٣١٥ ييرون) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳ سر۱۳۷۲ م

#### عقيرهٔ شفاعت

سوال (۵۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: شفاعت کے کہتے ہیں؟ اور قیامت میں انبیاء اولیاء کنچگاروں کی شفاعت کریں گے یانبیں؟ نیز جو شفاعت کا انکار کرے اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان باتوں کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرما کیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: علاءابل سنت والجماعت کابیه منفقه عقیده ہے کہ سرور کا نتات، فخر موجودات، شفیع المذنبین حضرت مجمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوالله تبارک وتعالی نے اپنے خاص فضل سے شفاعت کبرلی کے بلند مقام پر سرفراز فر مایا ہے۔ میدانِ حشر میں جب الله رب العزت کے جاہ وجلال کے سامنے کی شخص کودم مارنے کی ہمت نہ ہوگی، اس وقت صرف سیدالا نبیاء

محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ و بالعزت میں نہ صرف یہ کہ امتوں کے حساب کتاب کے لئے شفاعت فرما ئیں گے؛ بلکہ امت محمد یہ کے گئرگاروں کی بخشش کے لئے لیخی آپ کوشر بیت کا خصوصی حق دیا جائے گا، اور جب تک ادنی سے ادنی آپ کا اُمتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے گا اس وقت تک آپ برابر سفارش فرماتے رہیں گے۔ صیح احادیث شریفہ میں یہ صفحون بڑی تفصیل کے ساتھ وار دہے، نیز یہ بھی ثابت ہے کہ دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء، علماء اور حفاظ نیز قر آن کر یم کو بھی اللہ کی اجازت سے شفاعت کی نفی گئی؛ اس لئے کہ وہاں ہر طرح کی شفاعت کی نفی نہیں ہے؛ بلکہ کی بعض آیات میں شفاعت کی نفی گئی؛ اس لئے کہ وہاں ہر طرح کی شفاعت کی نفی نہیں ہے؛ بلکہ اس شفاعت کی نفی نہیں ہے؛ بلکہ حول کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بی ہونے والی ہے، اس لئے وہ نہ کورہ آیات کا مصداق نہیں۔ خود چوں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بی ہونے والی ہے، اس لئے وہ نہ کورہ آیات کا مصداق نہیں۔ خود آیات نہیں جود ہوں۔

چنانچ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿ مَنُ ذَا الَّـذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذُنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ( کون ہے جواللہ کے دربار میں سفارش کرے مگراس کی اجازت سے )

نیزارشادِ ہے: ﴿ يَوُمَدِيدٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ لِمَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩] (اس دن كام نه آئ كى سفارش اور جس كواجازت دى الله نے اور پسند كى اس كى بات)

اِن آیات سے صاف معلوم ہوا کہ اجازت کے بعد شفاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؛ لہذا مطلق شفاعت کا اٹکار کرنے والاشخص قر آن حدیث کا منکر اور صریح گمراہی میں مبتلاہے، اسے اپناعقیدہ صبح کرنالازم ہے۔

> قال الله تعالى: ﴿فَمَا تُنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨] ﴿مَا لِلظَّلِمِينَ مِنُ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُّطَاعٌ﴾ [المؤمن: ١٨]

عن أبي سعيـد الـخـدري رضي اللُّه عنه مرفوعًا قال: فيقول اللُّه تعالىٰ

شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الرحمين.

عن عشمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. (سنن ابن ماجة: ٣٣٠، رقم: ٤٣١٣)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عند القبر وأول شافع وأول مشفع. (سنن الترمذي ٢٤٥/٢)

عن عليه وسلم: من قرأ الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره شفع في عشرة أهل بيته قد وجبت له النار. (مسند أحمد ١٨٥١/١)

قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا لصريح قوله تعالى: ﴿يَوُمَئِذٍ لَاتَنْفُعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾

وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم جاءت الآثار التي بلغت من مجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، واجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنفعت لخوارج وبعض للمعتزلة منها. (شرح النووي على مسلم ١٠٤/١)

والشفاعة هي في اللغة: المعونة، وفي الاصطلاح: رفع العقوبة وطلب التجاوز عن الذنب ثابتة ..... الشفاعة المقبولة ثابتة للرسل والأخيار هم الصلحاء والاتقياء والانبياء والشهداء والأصحاب والعلماء في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار خلافًا للمعتزلة. (شرح العقائد النسفية ١١٤-١١٥)

الحاصل أنه يجب أن يعتقد أن غير النبي من سائر الرسل والانبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصدقين والأولياء على اختلاف مراتبهم ومقامتهم عند ربهم يشفعون وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك وترادف الآثار على ذلك، وهو أمر جائز غير مستحيل فيجب تصديقه. (شرح العقيدة الطحاوية ٢٠٩/٦، فناوئ محموديه ذابهيل ٢٠٠١-٤٠١) فقط واللدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۵/۷/۱۱ه الجواب صحیح: شیراحمد غفاالله عنه

# انبیاءاوراولیاءکو کس قتم کی شفاعت کاحق ہے؟

سوال (۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کے اربے میں کے اسے میں کے استعمال میں استعمال وضاحت فرمائیں ، نوازش ہوگی ۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: تقوية الايمان كى مذكوره عبارت كايك جمله "اس فتم كاشفيع" سے مرادكس قتم كاشفيع ہے؟ اس كى وضاحت خود حضرت مولانا شاہ اساعيل شهيدً نے اپنى كتاب ميں فرمادى ہے، مگر معترض نے اس سے پہلے كى عبارت چھوڑ كراس عبارت كا غلط مفہوم سمجھانے كى كوشش كى ہے۔ چنال چه حضرت شاہ صاحب شفاعت كى مختلف قتميس بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

''شفاعت وجاہت: لیعنی سفارش کرنے والے کی وجاہت کی بناپراس سے دب کراس کی سفارش قبول کرنا، الیں سفارش کاحق بارگاہ خداوندی میں کسی نبی یا ولی کو ہرگزنہ ہوگا؛ اس لئے کہ الیں صورت میں بیدلازم آتا ہے کہ اللہ تعالی اس نبی کی وجاہت کی بناپراس نبی سے دب کراس کی سفارش قبول کرے گا، حالال کہ اللہ رب العزت اس سے منزہ اور پاک ہے؛ اس لئے جس شخص کا میعقیدہ ہو کہ نبی یا ولی، امام یا شہید وغیرہ سے اللہ رب العزت دب کر اور میں بجھے کراس کی سفارش قبول کر لے گا کہ اگر قبول نہ کریں گے تو اس کی سلطنت کی پچھے رونق گھٹ جائے گی، جیسا کہ دنیا کا بادشاہ اپنی سلطنت کے بڑے رکن کی سفارش اسی وجہ سے قبول کرتا ہے تو ایسا شخص اصلی مشرک اور بڑا جائل ہے''۔

الیا تخص مشرک اور جاہل کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس عبارت سے بالکل متصل آپ نے بیان کی ہے کہ:

''اس نے خدا کے پچھ معنی ہی نہیں سمجھے اور اس مالک الملک کی قدر پچھ بھی نہ بچپانی، اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک دم میں ساراعالم عرش سے فرش تک الٹ بلٹ کرڈ الے اور ایک اور ہی عالم اس جگہ قائم کر لے کہ اس کے محض ارادے ہی سے ہر چیز ہوجاتی ہے۔ وہ ہر صورت سے بڑوں کا بڑا ہے اور باوشا ہوں کا باوشاہ اس کا نہ کوئی کچھ بگاڑ سکے اور نہ پچھ سنوار سکے''۔ (تقویة الایمان ۲۸)

معلوم بیہوا کہ مذکورہ فی السوال عبارت کونتی سے اٹھا کراعتراض کیا گیا ہے،اس عبارت کے آگے اور پیچھے کی عبارت کا مطالعہ کرلیا جائے توبات بے غبار ہوجاتی ہے؛ لہذا اس عبارت سے بیسی مختا کہ حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ نے نبی کوشفی نہیں مانا ہے،اوران کا مرتبہ گھٹا دیا ہے بالکل غلط ہے اور ریے کیسے ہوسکتا ہے جب کہ آپ خود شفاعت کی تیسری فتم بیان کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

''اس کو (یعنی دلالةً رضامندی پاکرسفارش کرنے کو) شفاعت بالاذن کہتے ہیں یعنی سے
سفارش خود ما لک کی پروا گئی سے ہوتی ہے سواللہ کی جناب میں الی قتم کی شفاعت ہو سکتی ہے اور
جس نبی وولی کی شفاعت قرآن وحدیث میں مذکور ہے سواس کے معنی یہی ہیں'۔ (تقیة الایمان ۴۸)
چنال چہ خود قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں صرف اس کو شفاعت کا حق
ہوگا اوراسی کی شفاعت کا گرہوگی جس کو اس کی اجازت کی ہو۔ ﴿ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَلَهُ آسِیا، آیت: ۲۳

اسی بات کوحضرت اساعیل شہیدؓ نے بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کوشفاعت بالاذن کا حق ہوگا اوراس کےعلاوہ شفاعت ِ وجاہت وغیرہ کا حق نہ ہوگا۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم، فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر ذنبه فيستحي، إيتوا نوحاً ..... فيأتوني فأنطلق حتى استأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي، وقعت ساجداً فيدعني ما شاء، ثم يقال: إرفع رأسك، وسل تعطه، وقل تسمع، واشفع تشفع ..... الخ. (صحيح البحاري ٢/٢٤)

والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار - إلى أن قال - لنا قول تعالى: ﴿وَاسُتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤُمِنِيُنَ وَاللَّهُومِنِينَ وَاللَّمُؤُمِنِينَ وَاللَّمُؤُمِنينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِناتِ ﴿ وَقُولُهُ عَلَيهُ الصلاة والسلام: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" وهو مشهور بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. (شرح العقائد للسفي ٨٨)

وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق: أى عموماً في المقصود (وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم): أي خصوصاً في المقام المحمود واللواء الممدود والحوض المورود (للمؤمنين المذنبين): أي من أهل الصغائر المستحقين للعقاب (ولأهل الكبائر منهم): أي من المؤمنين (المستوجبين للعقاب، حق ثابت) فقد ورد: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) رواه أحمد وأبوداؤد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنس، والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن ابن عبس، والخطيب عن ابن عمر وعن كعب بن عجر ة رضي الله تعالى عنهما، فهو حديث مشهور في المعنى؛ بل

**الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى".** (شرح الفقه الأكبر ٩٤ كراچى، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي ١٦٧ يبروت) **فقط والله تعالى اعلم** 

كتبه:احقر محدسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۳۹/۳/۱هه الجواب صحح.شیراحمدعفاالله عنه

## اولياءالله كومتصرف ماننا درست نهيس

سوال (۱۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: حضرت شاہ اساعیل شہید گی درج ذیل عبارت کا مطلب واضح فرما کیں: ''اور کسی انبیاءاور اولیاء کی پیروشہید کی بھوت و پری کی بیشان نہیں ہے کہ کوئی ایسا تصرف کرے اس سے مرادیں مائیس اور تو قع پرنذرو نیاز کرے اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے سووہ مشرک ہوجا تا ہے''۔ (حوالہ تقویۃ الایمان ۸-۹، مطبوعہ کب خانہ رحمید دیو بند) اب سوال ہیہے کہ کیانذرو نیاز کرنے سے آدمی کا فرومشرک ہوجا تا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ علیہ کے کہانے خارو کی کا میں میں کے انہوں کی سرمہ سجانہ تعالیٰ کی سے کہ کیانہ کی کا میں کی کے انہوں کی کہانے کہ کیانہ کی کہانے تعالیٰ کی سے کہ کیانہ کی کے انہوں کی کے کہانے کہ کیانہ کی کا کی کیانہ کی کا کر ومشرک ہوجا تا ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: مذكوره عبارت تقوية الايمان مطبوعه عبدالغني ١٣ ارپر ٢ - به معترض يمال پرعبارت پاخ لا أن او پر سے نقل كرتا تو پھركوئى اشكال باقى ندر ہتا، وه عبارت بيہ:

د دوسرى بات بيہ كه عالم بيں اراده سے تصرف كرنا اور اپنا حكم جارى كرنا اور اپنى خواہش سے مارنا اور جلانا، روزى كى كشائش اور تنگى كرنا، تندرست اور بيار كردينا، فتح وشكست دينا، اقبال واد باردينا، مراديں پورى كرنى، حاجتيں برلانى، بلائيں ٹالنى، مشكل ميں دست گيرى كرنى بر سے وقت ميں پہو نيخا بيسب الله ہى كى شان سے " -

ییسب اللّدرب العزت کی خاص صفات ہیں۔ان صفاتوں کا غیراللّٰہ میں ماننا شرک فی الصفات والتّصرف ہے؛ لہذا انبیاءواولیاء میں الی صفات کا ماننااوریہ بھھنا کہ وہ ایسا تصرف کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو بیمارکر سکتے ہیں،کسی کی مرادیں پوری کر سکتے ہیں اوراسی امید پرنذرونیاز ان کے لئے کرنا،ان سے منتیں ماننا، بینا جائز اور شرک ہے،قر آنِ کریم اوراحادیث مبارکہ غیراللہ کے لئے ابیا تصرف ثابت کرنے کی تھلم کھلانفی کرتی ہیں۔ارشا دِخداوندی ہے:

﴿قُلُ اِنِّي لَا اَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، قُلُ اِنِّي لَنُ يُجِيْرَنِي مِنَ اللَّهُ اَحَدٌ وَلَنُ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [جن: ٢٢]

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کا اختیارنہیں ہے۔

﴿وَيَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمُ رِزُقًا مِنَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [نحل: ٣٣]

اورغیراللّٰدُ کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔

﴿ وَلَا تَدُعُ مِنُ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، فَإِنُ فَعَلُتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦]

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمُتُمُ مِنُ دُونِ اللَّهِ لَايَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيُهِمَا مِنُ شِرُكٍ وَّمَالَهُمُ مِنُ طَهِيْرٍ﴾ [سبا: ٢٢]

﴿قُلُ مَنُ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيُهِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [مؤمنون: ٨٨-٩٩]

احادیث شریفه میں بھی اللہ کے ساتھ ایسے عمل میں شریک کرنے سے نحتی کے ساتھ منع کیا گیاہے۔ چنداحادیث ملاحظہ ہوں:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا أغني الشركاء عن الشرك من اعمل عملاً أشرك فيه معى غيري تركته وشركه. وفي رواية: فأنا منه برئ. (صحيح مسلم رقم: ٢٩-٢٩٨٥، سنن ابن ماجة رقم: ٢٠٠، مشكوة المصابيح ٤٥٤ سعد بكله بو

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها وحتى يسئله شسع نعله إذا إنقطع. (سن الترمذي رقم ٢٦٨٢، مشكوة المصابيح ١٩٦) ليتى الله بى سے اپنى تمام حاجتيں مائكے، يہال تك كه جوتے كا تسمه اگر تُوث جائے تو وہ بھى الى سے مائكے۔

اورصاحبِروح المعانی اولیاء سے خواہ زندہ ہوں یا انقال فرما گئے ہوں ،ان سے ما نگنے کو شرک بتاتے ہوئے ککھتے ہیں:

إن الناس قد أكثر من دعا غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم، مثل يا سيدي فلان أغثنى، وليس ذلك من التوسل المباح في شيء، وقد عده أناس من العلماء شركا وأن لا يكنه فهو قريب من، ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب المبت المغيب يعلم الغيب، أو يسمع النداء، ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذي. (روح المعاني زكريا ١٨٨٨/٤ المائدة: ٣٥)

اِن تمام آیات واحادیث ہے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کسی کی حاجت پوری کرنا ،مصیبت کودور کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت میں نہیں ہے؛لہذا کسی نبی یاد لی کومصیبت کے وقت بیعقیدہ رکھ کر پکار ناشرک ہے۔ تقویۃ الا بیان کی مٰدکورہ بالاعبارت میں یہی بات کہی گئی ہے جوقر آن وحدیث کے مین مطابق ہے،اس کےخلاف نہیں،اس کی وجہ سے کسی نبی یاولی کے حقیقی مرتبداور عظمت میں پھر بھی نقص نہیں آتا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۳۳۰/۱۳/۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

## بزرگوں کواپنی قبروں میں متصرف سمجھنا

سوال (٦٢): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: اولیاء کرام اور بزرگانِ دین کیا قبروں میں زندہ ہیں؟ جولوگ مزاروں پر جاتے ہیں اورائپ حق میں دعا کراتے ہیں، کیا وہ دعا کرتے ہیں؟ لوگ ان کی دعاؤں سے فیض یاب ہوتے ہیں؟ قرآنِ پاک میں کون سے پارے میں یا کونی سورت میں اس کا ذکر ہے، اور بخاری شریف میں کسی جگہ ذکر ہے ناہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله القوفيق: بزرگوں كمزارات پرجاكران سے براہ راست دعا كيں كرنا اور بيعقيدہ ركھنا كدان كے تصرف سے ہمارے بگڑے ہوئے كام بن جاكيں گے قطعاً جائز نہيں ہے، بلكہ موجبِ شرك ہے؛ البتة اگر دعا اللہ تعالى سے مائلی جائے اور اللہ تعالى كے نيك بندوں كا وسيلہ پکڑا جائے تو اس كی گنجائش ہے، اس كے لئے مزاروں پر جانا بھی ضروری نہيں؛ بلكہ گھر ميں بيٹھ كر بھی دعاء ميں وسيلہ اختيار كيا جاسكتا ہے۔ (فادی دھيہ ٣/٣)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هـو العبادة، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِيُ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيُنَ﴾ هذا حديث حسن صحيح (سن الترمذي ١٧٥/٢)

والعبادة لاتكون للمخلوق. (البحرالرائق ٢٩٨/٢)

فخطب الناس عمر رضي الله عنه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه

وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله. (فتح الباري ٣٣٢/٣ تحت رقم: ١٠١٠ دارالكتب العلمية بيروت)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون. (صحيح البخاري ١٣٧/١، رقم: ١٠٠٠)

و لا أرى أحداً مسمن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب، أو السميت السمغيب يعلم الغيب، أو يسمع النداء، ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما ادعاه، ولا فتح فاه. (روح السعاني (المائدة: ٣٥) ١٢٨٦٦ دار إحياء التراث العربي بيروت)

وفي البزازية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ٥٠٩ ، محمع الأنهر ٦٩١/١ يبروت)

والتفسير في المسئلة أن التوسل بالمخلوق له تفاسير ثلاثة: الأول: دعاؤه واستغاثته كديدن المشركين وهو حرام إجماعاً. الشاني: طلب الدعاء منه ولم يثبت في الميت بدليل فيختص هذا المعنى بالحي. والثالث: دعاء الله ببركة هذا المخلوق المقبول، وهذا قد جوّزه الجمهور. (بوادر النوادر ٢٠٢٧-٧٠٨ لاهور وزمزم ديوبند) فقط والدّتعالى اعلم

کتبہ:احقر محملهان منصور پوری غفرلدار ۱۳۲۲ ماھ الجواب سیجی شبیرا تم عفااللہ عنہ ک**یا اولیاءاللّدا بنی قبرول میں اُجسام کے ساتھ رزندہ ہیں؟** س**سوال** (۱۳):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مین مسئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: جو حقیقت میں اولیاء اللہ بین کیا عالم برزخ میں وہ اسی طرح اپنے جسموں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جس طرح ابنیا علیم السلام اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، یاان کا معاملہ عام انسانوں کی طرح ہے، یعنی عام انسان اپنی روحوں کے ساتھ زندہ ہیں اور جسموں کو زمین کھا جاتی ہے، یاان کا معاملہ انبیاء علیم السلام اور عام انسانوں دونوں سے مختلف ہے، اگر مختلف ہے تو کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ اسمہ سکانہ معالیٰ اسمہ سکانہ تعالیٰ اسمہ سکانہ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ تعالیٰ اسمبحانہ تعالیٰ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: وفات كے بعدجهم كاملى بننے سے تحفوظ رہنا صرف انبياء عليهم السلام كى خصوصيت ہے، بقيہ كى كے لئے خواہ وہ شہداء ہوں يا اولياء الله بدن كى حفاظت كى صانت نہيں دى جاسكتى ۔ اور شہداء كے لئے قرآن پاك ميں جس حيات كا تذكرہ كيا گيا ہے وہ حيات برزخى ہے، اس كے لئے بدن كاسالم رہنا شرطنہيں ہے؛ البتة تاريخ ميں بعض ايسے واقعات بھى ثابت ہيں جن ميں غير نبى كے اجسام كامحفوظ ہونا معلوم ہوتا ہے، بيواقعات شاذونا در ہيں ان سے كوئى كلى اصول مستنبط نہيں كيا جاسكا۔

إن الله عز وجل حرّم على الأرض أجساد الأنبياء. (سنن أبي داؤد ١٥٠/١) وأما القول بحياة هذا الجسد الرميم مع هدم بنيته و تفرق أجزائه وذهاب هيئته، وإن لم يكن ذلك بعيدا عن قدرة من يبدأ الخلق ثم يعيده، لكن ليس إليه كثير حاجة، ولا فيه مزيد فضل، ولاعظيم منة، بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم. (روح المعاني ذكريا ٣٢/٢) فقط والله تعالى اعلم المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم. المومنين بالشكوك الأوهام وتكليفهم. المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم. المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم. المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم. المومنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم.

ا نبیاء، صحابه اوراً ولیاء کی قبرول برجا کردعا کی درخواست کرنا سوال (۱۲۴): -کیافرمات ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع مین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، شہداء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور لوگوں کے لئے اپنی قبور

### میں کچھ کرسکتے ہیں؟ان سے کہنا کہ ہمارے لئے بیکروادیں کیساہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوهيق: حضرات انبياء عليهم السلام اپنی قبروں میں زندہ موجود میں، ان کے جسم کوز مین نہیں کھا سکتی؛ لیکن حضرات صحابہ اور شہداء کرام کو ایسی حیات حاصل نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام سے طلب شفاعت درست ہے؛ لیکن کسی صحابی یا ولی سے اس طرح دعا کے لئے کہنا تھے نہیں ہے۔

قال الله تعالىٰ: ﴿إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيْنُ﴾ [الفاتحة: ٤] و قال عليه السلام: إذا سألت فاسئل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.

(مشكواة المصابيح / باب التوكل والصبر ٣٠٢)

قال العلامة الآلوسي: ولا أرى أحداً فمن يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء، ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى، وإلا لما أدعاه ولا فتح فاه، لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور ...... أمر يجب اجتنابه، ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه. (روح المعاني، المائدة: ٣٥، ١٨/٦ - ١٢ دار إحياء التراث العربي)

عندنا ومشائخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف وحياته صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف وحياته صلى الله عليه وسلم دنوية من غير تكليف وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء صلاة الله عليهم. (المهندعلى المفند٧٧-٣٨، مرقاة المفاتيح ١٩٩١، ٥٦/١ ، رسائل بن عابدين ٢٠٢/٢، شرح الشفاء للملاعلي القاري ٩٩٩٣، فتح الباري ١٣٠/١، عقائد أهل السنة والجماعة ١٧٠)

عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي، فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿وَلُو ٱنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمُ جَاءُ وُكَ فَاسُتَغُفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيْمًا﴾ وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، أنشأ يقول:

> يَسَا خَيُسرَ مَنُ ذُفِنَستُ فِي التُّرُبِ اَعُظُمُهُ فَ طَسَابَ مِنُ طِيبُهِ نِّ الْقَسَاعُ وَالْاكُمُ نَسفُسِى الْفِسدَاءُ لِلقَبُسِ انْتَ سَساكِنُسهُ فِيْسِهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ

ثم انصرف الأعرابي، فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنوم، فقال: يا عتبي ألحق الأعرابي، فبشره أن الله قد غفر له. (تفسير ابن كثير، النساء: ٢٤، ١٩٧٦ مكتبة دار الفيحاء) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۸۱ر۸/۱۲۱ه

## الله کی صفاتِ عالیہ قرآنِ کریم اور حضور ﷺ کے دسیلہ سے دعا کرنا؟

سوال( ۲۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا دعا ما تکتے وقت دعا میں اللّٰد کو نبی علیہ السلام کا واسطہ یا اللّٰہ کے جلال قر آن وغیرہ کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں یانہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: الله تبارك وتعالى كى صفاتِ عاليه اورقر آنِ كريم كه واسط سے دعاكر نے كا حكم خوداً حاديثِ شريفه ميں وارد ہے۔ اس طرح نبی اكرم صلی الله عليه وسلم كو اسطے اور وسلے سے بھی دعاكر نا جائز ہے؛ كيول كه بيد دراصل اس رحمتِ خدا وندى كو سليك كرادف ہے جوا عمالِ صالحہ كی بدولت پینم عليه السلام كو حاصل ہے؛ لہذا اس ميں شرعاكو كى حرج نہيں ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابَتَغُوا الِيُهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ [المائدة: ٣٥] الله هم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يعلم ولد، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. (الحزب الأعظم ١٨٥/٤٤)

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال في واقعة العباس: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاستقنا. (صحيح البخاري ١٣٧/١)

وفي الباب حليث عشمان بن حنيف رضي الله عنه: (سنن الترمذي أبواب الدعوات / باب دعاء النبي ﷺ وتعوذه في دبر كل صلاة ١٩٨/٢ رقم: ٣٥٧٨)

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصادقين في حياتهم وبعد وفاتهم. (المنهد على المفند ١٣١٢) وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف والخلف. (عقائد أهل السنة والجماعة مدلل ١٧٥-١٧٦، فتاوى محموديه ١٣٢٣ مير ثه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۵/۲/۲۲۱ه الجواب حیج شبیراحمه عفالله عنه

حضور پاک علیہ السلام اور بزرگوں کے وسیلہ سے دعا کرنا

سوال (۲۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضور پاک ﷺ کے وسیلہ سے یا ہزرگانِ دین کے صد قد طفیل سے دعاء مانگنا کہاں ثابت ہے؟ دعاء بغیر وسیلہ کے بھی مانگ سکتے ہیں، تو وسیلہ تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: أنخضرت الله الرزرگانِ دين كوسلهاس

عقیدہ کے ساتھ دعاء مانگنا درست اور ثابت ہے کہ ان بزرگوں کے صدقہ میں ہماری دعاء بارگاہِ
ایز دی میں شرف قبولیت حاصل کرنے کی زیادہ مستحق ہوگی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب
قط سالی ہوتی تو سیدنا حضرت عمر بن الخطاب المخضرت الخاور حضرت عباس کے وسلہ سے
بارش کی دعاء ما ڈگا کرتے تھے۔ ادعیہ ماثورہ کی مشہور کتاب حصن حسین میں وسیلہ کوآ داب دعاء میں
شار کیا ہے، اور علامہ شامی نے علامہ بگی کا قول نقل کیا ہے کہ دعاء میں آنخضرت کے اوسیلہ درست
ہونے برسوائے علامہ بن تیمیہ کے سارے علاء سلف وخلف منفق ہیں۔

عن أنس بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه أن عمر بن الخطاب الله كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب ، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا الله وإنا نتوسل إليك بعم بنبينا فاسقنا. (صحيح البحاري ١٣٧/١)

وقال في الشامي: وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن. فيه: وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع مالم يقله عالم قبله. (شامي كراچي ٣٩٧٦، زكريا ٩٩،٦٥، البحر الرائق ٢٠٧/٨، بدائع الصنائع زكريا ٣٠٠١، عين الهداية زكريا ٣٥٧/٤، روح المعاني ٢٢٨/٦)

عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف أبي عثمان ابن عفان في حاجة له فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقى عثمان فصل فيه ركعتين، ثم قل: إني أسئلك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لحاجة. (المعجم الصغير ١٠٣) وبعد هذا كله أنا لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند الله تعالى حياً وميتاً، ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى، مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل: إلهي! أتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه تعالى عليه وسلم في حاجتي، إلهي! الجعل محبتك له وسيلةً في قضاء حاجتي.....الخ.

إن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته، وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه. (روح المعاني ١٢٦/٦-١٢٩، المائدة: تحت آية: ٣٥، مطبوعة مصطفائية ديوبند، المدخل ٢٥٤/١ مصر، بحواله: فتاوى محموديه ميرثه ١٣٦/٣-١٤، امداد الفتاوى زكريا ٤٦/٤)

قال ابن حجر: واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود فقال: اللهم إنا نستسقى بيزيد بن الأسود، يا يزيد! ارفع نستسقى بيزيد بن الأسود، يا يزيد! ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس، وهبّت ريح، فسقوا حتى كاد الناس لا يبلغون منازلهم. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة / باب الاستستفاء ١٩/٣ - ٢٠ كوئه)

وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف والخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله. (رد المحتار، الحظر والإباحة / فصل في البع ٥٦٩٠٩ زكريا، ٣٩٧/٦)

ويستفاد من قصة العباس رضي الله عنه استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. (فتح الباري ١٥١/٣)

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي إلى غير ذلك. (المنهد على المفند ١٢-١٣، عقائد أهل السنة والحماعة مدلل ١٧٥ لاهور) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احتر محملمان منصور بورى غفرله

## دعاؤل میں توسل اور عقید ہُ حیات النبی ﷺ

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عام طور پرلوگ اولیاء اللہ کا وسلمہ لیتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ مگر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم مانگنا اپنی دعاؤں میں جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو کیوں؟ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اور وہ انتقال فرما چکے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: وسید دعامانگنامطاقاً شرکنیس ہے، وسید کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آ دی اللہ کے کسی مقرب بندے کے انمالِ صالحہ ومقبول سجھ کر دعا کی جولیت میں ان کو ذریعہ بنائے اور بیعقیدہ رکھے کہ اصل میں فیصلہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جس پر نہ کسی کا دباؤ ہے اور نہ زور وزبر دئتی، تاہم اس نے خود مقبول انمال کی برکت سے اللہ تک وسیلہ تلاش کرنے کا تکم دیا ہے، اس لئے اس ممل کو اختیار کیا جارہا ہے۔ بزرگانِ دین اور انبیاء بیم الصلوٰة والسلام سے وسیلہ کا مطلب ان کی ذات کا وسیلہ بیس ہے؛ بلکہ ان کے مقبول انمال کا وسیلہ ہے؛ کیوں کہ وہ ان انمال سے متصف ہیں، اس لئے ان کا نام لے لیاجا تا ہے؛ لبندا اولیاء اللہ اور پیم بیم علیہ بیا سے دعامانگنا جائز ہے؛ البتۃ اگر کوئی شخص وسیلہ کا مطلب بیس سجھے کے نعوذ باللہ بزرگوں کا نام لیتے ہی اللہ پر قبول کرنا لازم ہوجائے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے، اللہ تعالی مرکز کسی کے کہنے کا یابنو نہیں ہے، وسیلہ کے متعلق حدیث شریف ملاحظہ ہو:

عن عشمان بن أبي حنيف أن رجالاً ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعوا الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهاذه الدعاء: "اللهم إني أسئلك وأتوجه إليه بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في" هذا حديث حسن صحيح. (سن

الترمذي ١٩٨/٢، المعجم الكبير ٣١/٩، مسند امام احمد ١٣٨/٤، مستدرك حاكم ٧٠١/١، المعجم الصغير للطيراني رقم ١٠٨٠)

وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حياً وميتاً - إلى قوله - وإن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. (روح المعاني ١٨٤/٤)

اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين والمعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به زمن من الزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك. (شفاء السقام ١٣٣١، علاصة الوفاء ١٥) ني اكرم صلى الله عليه وسلم كي بارے عين المي سنت والجماعت كاعقيده بيه كه دنيوى اعتبارت وفات يا يح عين الكين ائي قبراطهر عين المي درجه كي برزخي حيات كساته الشريف فرما عين، اور قبر عين الرضائي الله عليه وللم في فرما عين، اور قبر عين الرضائي الله عليه وللم في ما يك ردود پر هتا ہوتي من درسي مجھ پر درود بحيجا ہے تو فرشتے محمتک بجنیاتے عين، اور جوميری قبر پر آگر درود پر هتا ہے تو عين خودات من كر جواب ديتا ہوں ' دراگر آپ كو برزخي حيات حاصل فيه بوتي تو آپ من كركيدے جواب ديتا ؟ الغرض آپ كي وفات عضري ہے، اور حيات برزخي ؛ لهذا دونوں عين كو كي تعارض نهيں ہے۔ حدیث شریف ما حظرفر ما كين:

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلواة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت، قال: إن الله عزوجل قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. (سنن ابن ماجة ٧٦، سنن أبي داؤد ١٥٠/١، سنن النسائي ٢٠٣/١)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكشروا الصلواة علي فإنه شهود وتشهده الملائكة وإن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حيي يرزق. (سن ابن ماجة ١١٨) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۳/۲۸ه

## اولیاءاورمشائخ کے دسلہ سے دعا مانگنا

سوال (۱۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس طرح اعمال صالحہ کے وسلہ سے حق تعالیٰ سے دعاما نگنا درست ہے، خواہ وہ مشائخ اولیاء اللہ حیات ہوں یا انتقال فرما گئے ہوں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: معتراور متبع شريعت مشائخ اوراولياءالله كوسيلهاور واسطه سالله تعالى كوربارين دعاكرنابشرطيكه بذات خودان مشائخ كاختيار ركھنے كاعقيده نه هو؛ بلكه انہيں محض وسله بنايا جائے، توبيا الل سنت والجماعت اور حضرات اكابر ديوبند كنزديك بلاشبدرست ہے۔

صاحبِرون المعانى علامه ٓ لوَى ۗ لَكُت بَين: إن التـوسـل بــجــاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بـأس بــه أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالىٰ كالمقطوع بصلاحه وولايته. (روح المعاني ١٢٨/٦)

اورزندہ بزرگوں کے وسلہ سے بھی دعا ما نگی جاسکتی ہے، چناں چہ ایک مرتبہ مدینہ میں ختک سالی ہوئی، تو سیدنا حضرت عمر اللہ نے سیدنا حضرت عباس بن عبدالمطلب ﷺ (آنخضرت ﷺ کے عم محترم) کے وسلہ سے دعاما نگی ہے، دعا کے الفاظ بید ہیں:

فقال: اللَّهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى اللَّه عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. (صحيح البحاري ١٣٧/١)

علماء دیو بند کی مشہور کتاب''المہند علی المفند ۱۲–۱۳'' پر بھی حیات ووفات دونوں حالتوں میں توسل کی اجازت دی گئی ہے۔ (بحوالة سکین الصدور ۳۸۱۳) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر څمهسلمان منصور لورې غفرله ۱۲۱۲/۳/۲۳ه الجوات هيچې:شېبراحموغفاالله عنه

سیدنا حضرت حسین ﷺ کے وسلے سے دعاما نگنا؟

سوال (۱۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:اہل ہیت اور شہداء اسلام اور خصوصاً حضرت حسین کے وسلے سے دعامانگنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

**الجواب وبالله التوفيق**: سبھی شہداء کے وسلہ سے دعاما نگی جاسکتی ہے،اس میں سید نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔

عندنا وعند مشايخنا: يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم. (المهند على المفند مع فناوى خليليه ٣٣٧)

إن التوسل بجاه غير النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم لابأس به أيضا، إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاها عند الله تعالى كالمقطوع بصلاته وولايته. (روح المعاني ١٨٨/٥) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم بنبينا فاسقنا، قال: فيسقون. (صحيح البحاري ١٣٧١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر مجمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲ ۱۸ ۱۷۳۰ ه الجواب صحیح: شیر احمد عفاالله عنه

## شفاء کے عقیدے سے ریکارڈ نگ پر قرآنی آیات سننا

سوال (۷۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے صوبہ مجرات میں ریکارڈ نگ جوآیات قرآنی پر شتمل ہے، جور قیہ شرعیہ کے نام سے عوام وخواص میں گردش کررہا ہے، اسے سنے والا شفاء حاصل کرنے کی غرض سے سنتا ہے اور پڑھنے پر بھی سنے کو ترجی دیتا ہے۔ اس کے متعلق پھے سوالات در پیش ہیں: کیا کسی ریکارڈ نگ سننے سے یہ اعتقاد قائم کرنا کہ اس سے شفاء حاصل ہوتی ہے، از روئے شریعت کیما ہے؟ کیا بیدریکارڈ نگ قرآن پڑھ کر بند کرنے کے حکم میں آئے گی؟ جب کہ اس کے سننے سے بحدہ وغیرہ واجب نہ ہونے قرآن پڑھ کر بند کرنے کے حکم میں آئے گی؟ جب کہ اس کے سننے سے بحدہ وغیرہ واجب نہ ہونے پر اتفاق ہے۔ کیا بیا عقادر کھنا کہ اس سے سحراور جادو جیسے مہلک امراض ختم ہوجاتے ہیں، درست پر اتفاق ہے۔ کیا بیا عقادر کھنا کہ اس سے سحراور جادو جیسے مہلک امراض ختم ہوجاتے ہیں، درست طرف سے طرح کے اس پوفتن دور میں اس فتم کی ریکارڈ نگ کوروائی دینا کیما ہے؟ جب کہ اغیار وباطل کی طرف سے طرح طرح کے الیکٹرا نگ ذرائع امت میں داخل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ریکارڈنگ کی آوازصدائ بازگشت کے تکم میں ہے، اس کے سننے میں تو حرج نہیں ہے؛ لیکن اس عقیدے کے ساتھ سننا کہ سننے سے وہی اثر ہوگا جیسے آیاتِ قرآنید پڑھ کر دَم کرنے سے ہوتا ہے بی قطعاً غلط اور بے دلیل ہے، اس میں وہ تاثیر ہرگز پیدا نہیں ہو کئی جوکسی مکلف مسلمان صاحب عِلم وعمل کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس طرح کی چیزوں کے رواج سے دینی امور کے ساتھ بے حرمتی اور اہو ولعب سے مشابہت بھی لازم آئی ہے ، الہذااس کی شرعاً تائیذ نہیں کی جاسکتی؛ بلکہ اس پر نگیر کرنا ضروری ہے، اورا گرکوئی میہ کہے کہ جمجھے اس کے سننے سے فائدہ پہنچا ہے، توبی فائدہ سننے سے نہیں؛ بلکہ اس کے وہم وعقیدے سے ہے؛ کیوں کہ اکثر اوپری بیاریوں کا تعلق وہم سے ہوتا ہے اور بیوہم جیسے بھی دور ہوجائے آدمی کوسکون مل جاتا ہے؛ لہٰذا اسے قرآنی آیات کا اثر سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔ (ستفاد: فادکا محمود بیڈ انجیل کے ۲۵)

بخلاف السماع عن الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة، وكذا إذا المحنون؛ لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهلية القاري. (بدائع الصنائع ٧٤٢/١، شامى كراچى ١٠٨/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محموسلمان منصور پوری غفرله۱۳۳۵/۳/۱ه الجواب صححج شبیراحمد عفاالله عنه

# كيافكم د تكھنے والا اسلام سے خارج ہوجا تاہے؟

سوال (۱۷): -کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلد ذیل کے بارے میں کہ: بعض اوگ کہتے ہیں اورفتوی دیتے ہیں کہ جوآ دمی فلم دیکھے تو جالیس دن تک وہ اسلام سے خارج رہتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب سےنوازیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فلم بني بلاشبه ناجائز اورحرام ہے؛ کیکن اس کی بناء پرفلم دیکھنے والے کو چالیس روز تک اسلام سے خارج گردا ننا درست نہیں؛ کیوں کہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب. (شعب الإيمان ٢٧٨/٤ رقم: ٩٨٠٥)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه. (المعجم الكبير للطبراني ١٧٣/١٠)

أما التلفزيون والفديو فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه التناء عن النساء على المستون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق. (تكملة فتح الملهم ١٦٤/٤)

استماع الملاهي معصية. (شامي، الحظر والإباحة ٥٠٤/٩ و كريا)

ولا نكفر مسلما بذلك من الذنوب وإن كانت كبيرة. (شرح الفقه الأكبر ٨٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۲۷۳۲/ ۱۳۳۲ هد الجواب صحح: شبیر احمد عفااللّه عنه

## کیا فاسق و فاجر کی مغفرت نه ہوگی؟

البحدواب وبالله التوفیق: فاسق وفاجر شخص کی بخشش الله تعالی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے، نیز باجازت خداوندی انبیاء، سلحاء، علاء اور حفاظ کی سفارش سے فاسقوں کی مغفرت میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں۔ (ستغاد: امدادالا دکام ۱۳۵۸)

إن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً – إلى قوله – فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. (شرح النووي على مسلم ١١/١)

والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر، وقال المحشى: (قوله) والأخيار هم الصلحاء والأتقياء والأنبياء والشهداء والأصحاب والعلماء. (شرح العقائد النسفية ١١٤)

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقُوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم، وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عزوجل في كتابه: ﴿وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَشَّآءُ ﴾ [انساء: ٤٨]

وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقى ٢٩٦، الفتاوى التاتار حانية ٨١٨ه زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۵/۱۳هه الجواب صحح.شیراحمد عفاالله عنه

## كيابداخلاق جنت ميں نہ جائے گا؟

سےوال (۷۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ :کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ بداخلاق آ دمی جنت میں نہیں جائے گا،اگر ہوتو تحریر فرما ئیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: حدیث بین الفاظ آئے ہیں کہ: لا یدخل الجنة الجواب وبالله التوفیق: حدیث بین الفاظ آئے ہیں کہ: لا یدخل الجنة الجواظ. (سنن أبي داؤد ٦٦١١٦) (یعنی برخلق خص جنت میں نہجائے گا) مرحلا المی المحدیث کا مطلب ہے کہ بداخلاق مؤمن آدی اگر تو بہنہ کرت تو وہ پہلے مرحلہ میں جنت میں داخل ہی نہوگا۔ مرحلہ میں جنت میں داخل ہی نہوگا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھی جنت میں داخل ہی نہوگا۔ أي لا یدخلها مع بذلک بل یصفی من خبث القطیعة إما بالتعذیب أو

بالعفو، وكذا يقال في نحو لا يدخل الجنة متكبر وشبهه، وهو محمول على المستحل أو على سوء الخاتمة. (فيض القدير ٥٥٢/٦ بيروت)

أحدهما يحمل على المستحل بغير تاويل مع العلم بالتحريم، والثاني لا يدخلها دخول الفائزين. (شرح النووي على مسلم ٧١/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محرسلمان مفور يورى غفر لدا ١٩/٢/ ١٩/١هـ الجواريج. شبير احمر قاكى عفا الله عنه

# کیاخودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

سسوال (۷۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: خود کشی حرام ہے تو کیا اگر کوئی متقی شخص خود کشی کر ہیٹھے تو وہ جہنم میں لازمی طور پر جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا،یاد وسرے کنہ کار مسلمانوں کی طرح اس کا معاملہ ہوگا ؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: خودگش كرنابهت برا گناه ہے جاہے وہ پہلے سے مقی شخص ہى كيوں نہ ہو؛ تا ہم اگر كوئى مؤمن خودش كا مرتكب ہوجائے تو انشاء الله اپنے ايمان كى بدولت خودكش كى سزا بھنتنے يا اللہ تعالى كى طرف سے معافی ملنے كے بعد وہ جنت ميں داخل كرديا جائے گا۔

﴿وَلَا تَقُتُلُوا انْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا ﴾ [النساء: ٢٩] ﴿وَمَنُ يَفُعَلُ ذٰلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوُفَ نُصُلِيُهِ نَارًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ٣٠]

عن أبي هريرة الله أراه رفعه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً أبدا. (سنن الترمذي ٢٥/٢) وأما أحكام الأحاديث ومعانيها ففيها بيان تحريم قتل نفسه. (شرح النووي

على صحيح مسلم ٧٣/١، فتح الباري ٩٣/٣ ٥، عمدة القاري ١٩١/٤ بيروت)

إن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً – إلى قوله – فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كنا أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. (شرح النووي على مسلم ١١/١٤) فقط والله تعالى المم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١/١٧ المهمسلمان منصور يورى غفر له ١/١٧ المهمسلمان منصور يورى غفر له ١/١٧ المهمسلمان منصور يورى غفر له ١/١١ المهمسلمان منصور يورى غفر له ١/١١ المهمسلمان المجواب على المجارب على المحمسلمان عنه المحمسلمان عنه المحمسلمان على المحمسلمان المحمسلمان المحمسلمان على المحمسلمان على المحمسلمان المحمسلمان المحمسلمان على المحمسلمان المحمسلم

# كياكسى كى جائيداد ہڑ بينے سے ايمان نكل جاتا ہے؟

سےوال (۷۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: ایمان کن کن باتوں سے نگل جاتا ہے؟ کیا کسی کی جائیدادیا مال لے لیا تو لینے والا شخص بغیر ایمان رہ جاتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: ایمان کاتعلق عقیده سے ماگر عقیده میں کوئی بگاڑ السا آجائے جوابیان کے تقاضے کے بالکل منافی ہو، تو پھر آ دمی ایمان والانہیں رہتا، مثلاً کوئی ایسا عقیده رکھا جوامت کے اجماعی عقیده یا قر آن وسنت کے خلاف ہے، تو آ دمی کا ایمان جاتا رہتا ہے، اور کسی کی جائیداد ناحق دبالینا یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہوجانا اگر چہ قطعاً ممنوع اور حرام ہے؛ لیکن ان گناہوں کی وجہ سے آ دمی فس ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طوّقه من سبع أرضين. (رواه البحاري، الظالم/ باب إم من ظلم شيئاً من الأرض رقم: ٢٤٥٣، صحيح مسلم، المساقاة/ باب قدر الطريق إذا الحتلفوا فيه، رقم: ٢٦١٢)

إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب

الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم. (شرح النووي على مسلم ٥٥/١)

إن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً – إلى قوله – فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. (شرح النووى على مسلم ٢١/١)

والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله الكفر. قال التفتازاني تحته: ..... خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لاينافيه (أي الإيمان) (شرح العقائد النسفية ٢٠١-٨٠١)

ولا نكفّر أي لا ننسب إلى الكفر مسلماً بذنب من الذنوب أي بارتكاب معصية كثيرة، وإن كانت كبيرة أي كما يكفر الخوارجُ مرتكبَ الكبيرة إذا لم يستحلَّها أي لكن إذا لم يكن يعتقد حلتها؛ لأن من استحلَّ معية قد ثبت حرمتها بدليل قطعي فهو كافر، ولا نزيلُ عنه اسمَ الإيمان أي ولا نسقط عن المسلم بسبب ارتكاب كبيرة وصف الإيمان كما يقوله المعتزلة. (شرح الفقه الأكبر للملا على القاري ٨٦) فقط والشّر قالي المعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۹/۵۱۱ه الجواب صحح: شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

# کیا محض کفریہ خیالات آنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہوجا تاہے؟

سے وال (۷۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص ایمان والا ہے؛ کیکن گذشتہ کچھ دنوں سے اس شخص کے دل میں مسلسل کفرید خیال آرہے ہیں، نعوذ باللہ مثلاً فد ہب اسلام کے بارے میں غلط خیال آرہے ہیں، وہ مخص ان خیالات کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ اپنے آپ کو گویا میر محسوں کررہا ہے کہ اس کو فد ہب اسلام کے بارے میں یقین ہی نہیں رہا۔

اب جب بیرخیال اس شخص کے دل میں آتے ہیں تو اس شخص کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور دل اندر ہی اندر رونے لگتا ہے اور فوراً اللہ سے استغفار کرتا ہے تو کیا وہ شخص ان خیالات کی بنا پرخارج از ایمان ہو گیایا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: محض كفريه خيالات آنے سے آدمی کا فرنہیں ہوتا؟ البعة اگر كفريكلمه زبان سے نكالے گايا كوئی كفريم ل كرے گاتو كفر كا حكم لگايا جاسكتا ہے، فدكور و شخص كوچا ہے كه وه دل لگا كراستغفاركرے اور جہاں تك ممكن ہوسكے، السے فاسد خيالات سے بيخنے كی كوشش كرے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدرها مالم تعمل به أو تتكلم. (صحيح البخاري، العتق / باب الخطأ والنسيان ٣٤٣/١ رقم: ٣٥٢٨، صحيح مسلم، الإيمان / باب تحاوز الله عن حديث النفس رقم: ٢٠٢)

قوله: "مالم تعمل أو تكلم" إشارة إلى أن وسوسة الأعمال والأقوال معفوة قبل ارتكابها. (مرقاة المفاتيح ملتان ١٣٤/١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلم به! قال: "أو قد وجدتموه؟" قالو: نعم، قال: "ذاك صريح الإيمان". (صحيح مسلم، الإيمان / باب بيان الوسوسة من الإيمان رقم: ٢٠٩)

إذا خطر بباله أشياء توجب الكفر به، لكنه لا يتكلم به فذلك محض

الإيمان بالحديث. (محمع الأنهر ٥٠٢/٢ ميروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر مجمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۳/۷/۱۳۵ هـ الجوات میج شهیراحرعفاالله عنه

# بلا عذر شریعت کے چھوٹے مسکوں بڑمل کور ک کرنا؟

سےوال (22): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شریعت کے چھوٹے چھوٹے مسکلوں پڑمل نہ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفیق: حتی الامکان شریعت کے ہر تکم پڑ ممل کرنا جائے، خاص طور پر جواحکام فرض یا واجب ہیں ان کی تعمیل ضروری ہے، جو شخص معقول عذر کے بغیر واجب عمل کوچھوڑے گاوہ کنہ گار ہوگا۔

مستفاد: عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان جالساً إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال إنها لا تصيد صيداً، ولا تنكئ عدواً، وإنها تكسر السن وتفقا العين، قال: فعاد ابن أخيه يخذف فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها عُدتَ ثم تخذف، لا أكلمك أبداً. (سن ابن ماجة ٣) فقط والله تعالى الله علم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۳/۵ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

یہ کہنا کہ جس کے نام کے شروع میں'' دال'' ہووہ دوزخی ،اور جس کے نام میں'' ب'' وہ جنتی ؟

**سےوال** (۷۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص اپنے بیان میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کے نام کے شروع میں لفظ دال ہو وہ سب دوزخی ہیں اور جس جگہ کے نام کے شروع میں لفظ دال ہووہ بھی سب دوزخی ہیں اور جن لوگوں کے ناموں یا جن جگہوں کے ناموں کے شروع میں لفظ' ب' ہووہ سب بہتی ہیں، یہ الفاظ ادا کرنے والا شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ کیاان الفاظ کے ادا کرنے کے بعدا سے تو بہ کرنالازم ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: اس شخص کا قول باصل ہے ایساعقیدہ رکھناسراسر گراہی ہے، جنتی اور دوزخی ہونے کا مدارالفاظ پرنہیں ہے؛ بلکہ عقائداورا عمال پر ہے، جس کے عقائداورا عمال درست ہوں گے وہ شخص جنتی ہوگا، اور جو بدعقیدگی اور برعملی کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کے لئے قر آن واحادیث میں جہنم کی وعیدیں آئی ہیں؛ لہذا ندکورہ شخص کواپنے قول سے تو بکرنی جائے۔

﴿إِنَّ الَّـذِيُنَ امَنُوا وَعَـمِلُوا الصَّلِحٰتِ كَانَتُ لَهُمُ جَنَّتُ الْفِرُ دُوسِ نُزُلاً﴾ [الكهف: ١٠٧]

﴿إِنَّ الَّذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ جَنَّاتٌ تَجُرِيُ مِنُ تَحُتِهَا الْاَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [البروج ١١]

﴿ فَمَنُ زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنُيَا اِلَّا مَتَا عُ الْغُرُورِ ﴾ [ال عمران: ١٨٥]

عن عشمان رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. (صحيح مسلم، الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد رقم: ٢٦)

عن عِتبان بن مالك رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشهد أحدٌ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار، أو تطعمه. مختصراً. (صحيح مسلم، الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد رقم: ٣٣)

وإن كانت نية الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتى ويؤمر

بالتوبة والرجوع عن ذلك. (عالمگيري ٢٨٣/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۳/۲/۱۳ه الجواب صحیح:شبیراحمه عفاالله عنه

# حضرت غوثِ اعظمٌ كا دنيا كود يكهنا؟

سوال (29): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: حضرت غوث اعظمؒ کے بارے میں سناجا تا ہے کہ آپ دنیا کوالیے دیکھتے ہیں چیے بھیلی پر رائی کا دانیہ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ نیزغوث اعظم نے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو نکالا، جس میں لوگ زندہ تھے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: حضرت شاه عبدالقادر جيلاني (معروف به: غوث المعطم) كى طرف منسوب ندكوره باتيس به اصل اورغير معتبر بين، اوركسى بحي مخلوق كے لئے خدائی صفات ثابت كرنا شرعاً جائز نبيس، يد كھلا ہوا شرك ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ (ستفاد: كفايت المفتى ١٠٨٨) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۳/ ۱۸۲۲ه الجوال صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

# شرعی احکام کے بجائے خودساختہ قوانین بیمل کرنے کا پابند کرنا

سوال(۸۰):-کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ:جولوگ شرعی احکام کے بجائے اپنے بنائے ہوئے قانون پڑممل کرنے کے لئے لوگوں کو پابند کریں ایسےلوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الرايخ بنائه وئ قانون شرى ك خلاف نبيس

ہے تواس کی پابندی کرنے میں کوئی حرج نہیں مگر شریعت کے خلاف کسی کے بنائے ہوئے قانون کا کوئی اعتبار نہیں ہے،اور جولوگ مخالف شریعت قانون اپنانے پر زورڈ الیس انہیں اپنے فعل سے باز آنا جاہے ہے۔

كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عدي بن عدي أن الإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. (صحيح البحاري ٦٠١)

عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، لا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراما. (سنن الترمذي ٢٥١/١)

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا ..... (وفيه أيضا) لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. (صحيح البخاري ٢/ ٧٧٧، رقم: ٦٩٦٧) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۲/۵/۲۳۱۱ه الجواب صحیح: شبیراحم عفاالله عنه

# اہلِ دیو بند سیجِ متبع رسول ہیں

سوال (۸۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: بندہ خاکسارا کیے سیدھاسادہ کلمہ گومسلمان ہے، اللہ رب العزت کو اپنارب مانتا ہے، حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمال مانتا ہے، کھی عرصہ سے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، میرے قریب ہیں ایک مسجد ہے جہال نماز ادا کر لیتا ہوں، مگر میرے کچھ مسلمان بھائی مجھے اس مجد میں نماز پڑھنے ہیں کہ بید دیو بندی کو گول کی مسجد ہے بیکا فرہیں، کتا خ رسول ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے ، اولیاءِ کرام کا اکرام نہیں کرتے، ایصال ثواب نہیں کرتے، ای صورت

حال سے میں بہت کشکش میں ہوں۔آپ سے گذارش ہے،آپ وضاحت کریں کہ اہلِ دیو بندکونی جماعت ہے؟ ان کے عقائد اور مسلک کیا ہیں؟ تا کہ میں بھی مطمئن ہوسکوں اور میری طرح بہت سے لوگ جواس صورتِ حال سے پریشان ہیں وہ بھی اطمینان حاصل کرسکیں؛ تا کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے والوں سے ہوشیار رہاجا سکے۔

#### بإسمه سجانه تعالى

المجواب وبالله التوفيق: اللي ديوبند سيختى رسول اورا پن عقا كدوا عمال ميں شريعت محمد بيكى كامل بيروى كرنے والے لوگ بيں، بيد حضرات محبت رسول صلى الله عليه وسلم كوا پن ايمان كا جزوا عظم سيحتے بيں، درود شريف پڑھناان كنزد يك عظيم عبادت ہے۔اس طرح وہ اولياء الله كا دل سے احترام كرتے بيں اوركسى بھى السيكام كے قائل نہيں ہيں، جس سے نعوذ بالله سرورِ كا ئنات فخر دوعالم حضرت محمصطفی صلى الله عليه وسلم كى شانِ عالى ميں گتا فى اور بے ادبى كا كوكى شائب بھى پايا جائے؛ تاہم چول كه خور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے امت كو بدعات وخرافات سے شائب بھى پايا جائے؛ تاہم چول كه خور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے امت كو بدعات وخرافات سے نيخ كا تاكيدى حكم فرمايا ہے، اور دين ميں پيدا كى جانے والى رسومات كو گمرا ہى قرار ديا ہے، اس لئے والى ديو بند بجاطور پر ہر بدعت سے نفرت كرتے ہيں، مثلاً بيجہ، چاليسوال منانا، مزارات پر جاكر چور دور اور دور سالى نابرت نہيں ہيں، اس لئے علماء ديو بندا سے ناجائز كاموں ميں شركت نہيں كرتے اور خوات ور دور نہوت اور خوات نہيں ہيں، اس لئے علماء ديو بندا سے ناجائز كاموں ميں شركت نہيں كرتے اور خوات نہائى كائيد كو بائي كائيد كرتے ہيں ، کائيد کو بدا ہے بائكى نابرت نہيں ہيں، اس لئے علماء ديو بندا سے ناجائز كاموں ميں شركت نہيں كرتے ہيں ۔ خوات نہ كائي كائيد كرتے ہيں ، کائيد كو بندا ہے نے دائى کی تائيد كرتے ہيں ؛ لکل نابرت نہيں ہيں ؛ لکل نابرت نہيں ہيں ، اس لئے علماء ديو بندا ہے ناجائز كاموں ميں شركت نہيں كرتے ہيں ۔ خوات کی کرتے ہیں ۔

اس کے برخلاف جو نام نہاد محبانِ رسول ہیں اور اپنے کو اہلِ سنت والجماعت کہنے کے باوجود بدعت والے اموں میں مبتلا بلکہ مبلغ ہیں، ایسے لوگ اہلِ دیو بند کو تخض اس وجہ سے لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں کہ اہلِ دیو بند بدعتوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر علاء دیو بند کی مخالفت قطعاً جائز نہیں ہے؛ لہذا منصف مزاح حضرات کو چاہئے کہ وہ انصاف کے ساتھ جائزہ لیس کہ کون سنت پر عامل ہے اور کون بدعت کا مرتکب ہے؟ اور پھر سنت پر چلنے والوں کی پیروی کریں اور بدعت میں مبتلا لوگوں سے اپنے و بچائیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين. (صحيح البخاري رقم: ١٤، فتح الباري ١٠٠١)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح مسلم ٧٧/٢)

عن إبراهيم ابن مسيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢١/٣ رقم: ٩٤٦٤، مشكوة المصابيح ٣١)

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. (صحيح مسلم، الحمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم: ٨٦٨، مشكوة المصابيح، كتاب الإيمان / باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٢٧ رقم: ١٤١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى ففرله

## كافرون كودنيامين تكليف كيون نهين؟

سوال (۸۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کافراگر مال دارہے یا بہت آ سودہ حال ہے، تو اس کا جواب علاء یہ دیتے ہیں کہ اس کواس کی ہر بھلائی اور خیر کا حصد دنیا میں ہی اللہ تعالی دے دیتا ہے؛ کیوں کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے؛ کیکن جو کا فرغریب اور پریشان حال ہیں یا بیمار ہیں، انہوں نے تمام تکالیف دنیا میں اٹھا کیں، اب آخرت میں بھی وہ تکالیف اٹھا کیں گے، تو بوجہ کفراس بارے میں مغالطے ٹی بارلوگ سامنے لاتے ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اصل بات يه كداس طرح كمعاملات ميس بنده

کوچوں چراکرنےکا حق نہیں،اللہ تعالی اپنے فیصلہ اور عمل میں خود مختارہ، اورا پی حکمت بالغہ کے مطابق وہ جس کے ساتھ جس طرح کا چاہے معاملہ کرسکتا ہے،اللہ تعالی کے فیصلوں کے متعلق ہمارا آپس میں بحث ومباحثہ کرنا محض بے فاکدہ، بےکار اور لغو ہے۔اس لئے ہرمسلمان کوالی جھک بازی سے پر ہیز کرنا چاہئے، اورا گرکی کے سامنے ایسا سوال اٹھایا جائے تو یہ کہہ کر بحث پر بندلگادینا چاہئے کہ ہماری ناقص عقلیں اللہ تعالی کے فیصلہ کی تہہ تک چنچنے سے قاصر ہیں۔تا ہم آپ نے جو سوال اٹھایا ہے، اس کے متعلق خود قرآن کر یم میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سب ہی لوگ کا فرہو جائیں گے، تواللہ تعالی سب ہی کفار پر بلاا متیاز دنیوی نعتوں کے دہانے کھول دیتا۔اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کو نعمتوں سے محروم کرنا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ لوگ یہ نہ ہمجھیں کہ خود نفس کفر موجب نعمت ہے؛ بلکہ یہ یقین کرلیا جائے کہ دینوی آسائش سے محروم کی کا مدار قدر تی فیمالوں پر ہے کہ لوگ یہ نہ ہمجھیں کہ فیملوں پر ہے نہ کہ ایمان وکفر پر۔

﴿ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]

﴿ وَلَوُلَا آنُ يَّكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُّرُ بِالرَّحُمْنِ لِبُيُوْتِهِمُ سُقُفًا مِّنُ فِضَّةٍ وَمَعَارٍ جَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ [الزحرف: ٣٣]

وفي روح المعاني: والكراهة المذكورة هي وجه الحكمة في ترك تنعيم كل كافر وبسط (الرزق) عليه. (روح المعاني ١٢١/١٤ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٣٥/٦/٩ه الم

## کیا گنهگارخوش وخرم ہیں؟

سے ال (۸۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جب بہت دعا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، توان سے کہا گیا کہ اگر کوئی گناہ تم سے برابر لگا تار ہور ہاہے، تواس کوچھوڑ کردیکھو، چاہے وہ گناہ تمہاری نظر میں چھوٹا ہی ہو،اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کثرت کرو، جواب ملا کہ ہم سے بڑے کنہ گار بھی تو ہیں، توان کو کیوں خوش وخرم رکھ رہے ہیں اللہ میاں؟ جواب کیا دوں؟ کیوں کہ قربان ہونے کو تیار نہیں، اور تمنا پوری نہ ہواس برصبر نہیں کرتے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دنیایس کی خوابش کا پورا ہوجانا اللہ کے زدیک مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کے یہاں باعزت اور مقبول شخص وہی ہے جوابیان اور عملِ صالح سے متصف اور گناہوں سے دور ہو، اور جو گنہ کا رلوگ دنیا میں خوش و خرم نظر آرہے ہیں، وہ ان کے لئے وقتی خوشی اور چند دنوں کی ڈھیل ہے، ان کے دنیا سے جاتے ہی جب سزا کا سلسلہ شروع ہوگا، تو دنیا کی ساری خوشیاں بھول جا کیں گے، اس لئے ہرمسلمان کو بہر حال گناہوں سے بچنا چاہئے، اور بظاہر دعاء پوری نہ ہونے سے مایوس نہ ہونا چاہئے، اور سوال میں ذکر کر دہ یہ جواب کہ: ''دنیا میں ہم سے بھی بڑے گئر ہیں، جوخش وخرم ہیں' اصل حقیقت سے نا دانی یونی ہے۔

﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأُوهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧]

﴿إِنَّ ٱكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَاكُمُ ﴾ [الححرات: ١٣]

إن الأكرم عند الله تعالى والأرفع منزلة لديه عزوجل في الآخرة والدنيا هو الأتقى. (روح المعاني زكريا ٢٤٤/١٤)

عن ابن مسعود رضي الله عنه ﴿فَسَوُفَ يَلْقَوُنَ غَيًّا ﴾ قال: وادٍ في جهنم يُقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. (رواه الطبراني، الترغيب والترهيب مكمل رقم: ٥٥٠٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۳۳/۴۷۳۰ه الجواب صحیح: شیراحمد قاسی عفاالله عنه

## کوے بیٹھنے کاعقیدہ رکھنا؟

سوال (۱۸۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکا ذیل کے بارے میں کہ: ایک کواشا میا سات بجے کے وقت ۲۰ راگست کو آیا، کافی اس کواڑا ناچا ہا مگرنہیں گیا، اپنی جگہ سے نہیں اڑا، اور پھرا یک لڑکی کی طبعیت خراب ہونے لگی، کافی پڑھنے پھو کئے کے بعد ٹھیک ہوگئ، اس دن تایا کی برسی بھی تھی، ان کے انتقال سے پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، جب بھی ایک کوا آیا تھا اور اس کو کمرے میں بند کردیا تھا اور شبح کو جب کھول کراڑا یا، تواسی وقت تایا صاحب اس دنیا سے رخصت ہوگئے، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہئے؟
سے رخصت ہوگئے، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیا کرنا چاہئے؟

الجواب وبالله التوفيق: كوروغيره كيشيخاكوكي اثر شرعاً معترنيس باور اس طرح كاعقيده بهي شريت كفلاف ب-

عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوىٰ ولا طيرة ولا هام ولا صفرة. (صحيح البحاري ٨٥٧/٢)

وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رآه طار يسرة تشاء م أحدهم لأمر فإن رآه طار يسرة تشاء م به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. (فتح الباري شرح صحيح البحاري ٢٦١/١٣ تحت رقم: ٥٧٥٣)

قوله: "لا طيرة" أي لا عبرة بالتطير تشاؤماً وتفاؤلاً "وخيرها" أي خير أنواع الطيرة بالمعنى اللغوي الأعم من المأخذ الأصلي "الفأل" أي الفأل الحسن بالكلمة الطيبة لا المأخوذ من الطير. ومعناه: أن الفأل محض خير. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ٢٩٢١٨ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳/۲/۲۳

## جيوش كاحساب لكاكرايين كام كاج طي كرنا؟

سوال (۸۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی علم جیقش پرعقیدہ رکھتے ہیں اور اپنا کوئی بھی کام بغیر جیوش کا حساب لگائے نہیں کرتے ، مثلاً شادی کی تاریخ طے کرنا، سفر کے لئے نکلنا، مکانات یا کوئی بھی چیز کی خریداری وغیرہ کرنا، کیا ایسے لوگوں کا میمل جائز ہے اور اس طرح کے لوگوں سے رشتہ، شادی وغیرہ جوڑنا صبح ہے یا غلط؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهنيق: حيونشيو اورنجوميوں كى بات پريقين كرنا اوراپن معاملات كى انجام دى ميں ان كے مشور بے قبول كرنا غير اسلامي عمل ہے، اسلامي شريعت ميں اس كى قطعاً اجازت نہيں ہے اور ايسے لوگوں كا ايمان خطرہ ميں ہے، اور بہتر ہے كہ ايسے لوگوں سے رشتے ونا طے ميں احتياط كى جائے؟ تا كہ ان كے غلط نظريات دوسر بے خاندانوں اور افراد كى طرف منتقل نہ ہوں۔ (ستفاد: احس الفتاد كى ادان)

﴿ وَلاَ تُرْكَنُواۤ اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [مود: ١١٣]

عن معاوية بن حكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! أموراً كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان قال: فلا تأتوا الكهان. (صحيح مسلم، المساحد ومواضع الصلاة / باب تحريم الكلام في الصلاة رقم: ١٢١-٥٣٧)

عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. (صحيح البخاري، كتاب الأدب/باب قول الرجل للشيء (ليس بشيء) رقم: ٦٢١٣، صحيح مسلم، السلام/باب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن رقم: ٢٢٢٨)

عن أبي هريرة ١ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتي كاهنا

فصدقة بما يقول .....فقد برئ مما أنزل على محمد. (مسند أحمد ٤٠٨/٢) سن أبي داؤد رقم: ٣٩٣-٣٩٣) فقط والله تعالى اعلم
رقم: ٣٩٠٤، سنن الترمذي رقم: ١٣٥، مشكواة المصابح ٣٩٦-٣٩٣) فقط والله تعالى اعلم
كتب: احقر مجمسلمان منصور بورى غفرله

## گهر مین خوست کاعقیده؟

سےوال (۸۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص نے ایک گھر میں سکونت اختیار کی ، جہاں وہ بہت می بیاریوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوگیا ، جس کی وجہ سے وہ اور اس کے گھر والے اس گھر کو منحوں سجھنے لگے ، تو کیا اس وجہ سے اس گھر کو چھوڑ نا جائز ہے ؟

#### باسمه سجانه تعالى

النجواب وبالله التوفيق: انسان پرجتنی بھی مصبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی مشیت اور تقدیر کی وجہ ہے آتی ہیں اس میں کسی چیز کا براہِ راست دخل نہیں ہوتا ہے؛ لہذا میہ عقیدہ رکھنا کہ اس گھر کی وجہ ہے ہمارے اوپر پریشانیاں اور مصبتیں آرہی ہیں، قطعاً غلط ہے؛ تاہم اگر کسی کوکی گھر میں رہنا لیندنہ ہوتو وہاں ہے نتقل ہونا اس کے لئے جائز ہے۔

وقيل هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لأمته فمن كان له دار يكره سكناها، أو إمراة يكره صحبتها، أو فرس لا تعجبه بأن يفارق بالإنتقال عن الدار، وتطليق المرأة، وبيع الفرس، فلا يكون هذا من باب الطيرة المنهي عنها. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح أشرفي ١٩١/٦)

قال الخطابي: هذه الأشياء الثلاثة ليس لها بأنفسها وطباعها فعلٌ وتاثيرٌ وإنما ذلك كله بمشيئته وقضائه. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ١٩١/٦) فقطوالله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور پورى غفرله ١٣٣٥/٦/١١ه

# عصر کی نماز کے بعدگھر میں جھاڑ ولگانے سے برکت ختم ہونے کاعقیدہ رکھنا؟

سوال (۸۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا عصر کی نماز کے بعد جھاڑولگانے سے گھر میں خیرو برکت ختم ہو جاتی ہے؟ کچھلوگ میہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد بالکل بھی صفائی نہیں کرنی چاہئے،اگر کرنی ہے تو کیڑے وغیرہ سے کی جائے، تو کیا صحیح ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: عصرى نمازك بعد جها أولكان يامغرب ك بعد عمان كرنے سے متعلق ميك الله التوهيق: عصرى نمازك بعد صفائى كرنے سے متعلق ميك بها كداس كى وجہ سے گھر ميں خيروبركت ختم ہوجاتى ہے، يہ بالكل ب اصل اور قابلِ ترك ہے، يم خش تو ہم پرتى ہے، قرآن وحديث ميك كہيں بھى اس كا ثبوت نہيں ماتا۔ قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلُ لَنُ يُصِيْبَنَا إِلّاً مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ﴾ [التوبة: ١٥]

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. (صحيح البحاري ٨٥٧/٢)

التطير هو التشاؤم بمرئى أو بمسموع أو معلوم كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات فهذه لا ترى ولا تسمع. (كتاب النوحيد ٩٣/٢، بحواله: المسائل المهمة ٤/٢، أغلاط العوام ٢٢، آب كي مسائل اوران كاحل ٩٣/٢) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان مضور يورى غفر له ١٩٣٨/١/١٨٣٥ هـ الماه: احتر محمسلمان مضور يورى غفر له ١٩٣٨/١٨ هـ المحوال على المحوال على المحوال على المحالمة على

شبِ براًت میں ۱۱ر بج نلوں میں زمزم آنے کاعقیدہ رکھنا؟ سوال (۸۸): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ۱۵ رشعبان لیعن شب برأت میں رات کو بارہ بجے ہزل میں زمزم کا پانی آتا ہے لوگوں کا میہ عقیدہ ہے تو کیا میرچکے ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ۵ارشعبان كارات ميں ہزل ميں زمزم كے پائى آن كاعقيدہ قطعاً من گر تاور باطل ہے، كى معتبر دليل سے اس كاكوئى ثبوت نہيں ہے، اوراليك من گر ت اور سن سنائى باتوں كوكى سے بيان كرنا بھى درست نہيں ہے؛ كيول كہ بيان كرنے سے ہى اس كى اشاعت ہوتى ہے، اگرلوگ الي باتوں كاذكر چھوڑدي توافوا بي اپنى موت آپ مرجائيں۔ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من حدث عنى بحديث يوى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. (مقدمة لصحيح مسلم ١٦١)

عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: كفي بالمرأ كذبا أن يحدث بكل ما سمع. (مقدمة لصحيح مسلم ٨/١)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثون بما لا تسمعوا ولا آبائكم فإياكم وإياهم. (مقدمة لصحيح مسلم ٩٠١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۴۳۳/۵/۲۸ ه الجواب صححج:شیمراحمدعفااللّه عنه

مغرب کی اذان کے وقت سب کام چھوڑ دینے کو ضروری سمجھنا؟

سوال (۸۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہماری نانی کہتی ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت تمام کا م روک دینے چاہئیں کہ اس وقت چرند پرندتی کہ چلتے ہوئے سمندراور دریا بھی تھہر جاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ناني جان كاليكها كمغرب كي اذان كودت سب

كام روك دينا چائي وغيره، بيسب جهالت كى باتين بين، شريعت سان كاكو كى ثبوت نهيل، البته اذان كے بعد سب همر والول كو ديگر مشاغل ترك كرئم نماز كى تيارى ضرور شروع كردينى چاہيے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدى ولا طيرة ولا هامة ولا صفو . (صحيح البحاري ٥٧/٢ مرقم: ٤٣٥٥)

وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رآه طار يسرة تشاء م أحدهم لأمر فإن رآه طار يسرة تشاء م به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. (فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ٢٦١/١٣ تحت رقم: ٥٧٥٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۷۲٫۲۶۱۱ هـ الجوارضحج بشعيراحمه عفاللدعنه

## کیاعصراورمغرب کے درمیان پانی پینامنع ہے؟

سوال (۹۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری ایک پڑوس کہدرہی تھیں کہ عصر کے بعد مغرب کی اذان تک پائی نہیں پینا چاہئے، میں نے بوچھا کہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ اس وقت زندہ انسان پانی پیتے ہیں، تو اس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا یہ خیال درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: عصر كے بعد پانی پینے سے مردوں کو تكلیف ہونے كی بات بے ثبوت، اور محض جہالت ہے، شریعت میں اس كی کوئی اصل نہیں ہے، آ دمی جب چاہے پانی پی سكتا ہے، کسی خاص وقت میں کوئی ممانعت منقول نہیں۔

مستفاد: عن أبي هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى

و لا طيرة و لا هامة و لا صفر . (صحيح البحاري ٨٥٦/٢ رقم: ٥٧٥٧) فقط والله تعالى اعلم الماه: احقر محمد المال منصور يورى غفر له ١٨٣٣/ ١٨٣٣ هـ الجواب صحيح: شير احمد عفا الله عنه

## دولر کیوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کو براسمجھنا؟

سوال (۹۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی چاہئے ، ان کا ماننا ہے کہ ایک لڑکی خوش رہتی ہے اورایک کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسلام میں اس کا کیا تکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: لوگول كا يمعقيده ركهنا كددوار كول كا ايك ساته شادى كرنے سے ايك خوش رئتی ہے، تير آن شادى كرنے سے ايك خوش رئتی ہے، تير آن وحديث ميں اس كاكوئى ثبوت نہيں ہے۔

مستفاد: عن أبي هريرة ﷺ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى و لا طيرة و لا هامة و لا صفر . (صحبح البحاري ٨٥٦،٢ رقم: ٥٧٥٧) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور پورى غفر له ٢٦٧/١/٣٣٣اهـ الجواس تيج بشير احمرقاكي عفا الله عنه

## کیا دوعیدوں کے درمیان نکاح غلطہ؟

سوال (۹۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کچھلوگ کہتے ہیں کہ دونوں عیدوں کے درمیان نکاح ٹھیک نہیں، اس لئے عیدالفطر سے پہلے اور عیدالانتخاکے بعد شادی کرلینا چاہئے، اگر دونوں عیدوں کے درمیان نکاح کیا تو پھر شادی کا ممانہیں رہتی ؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: دونول عيدول كدرميان مون والنكارك

کامیاب نه ہونے کاعقیرہ رکھنا ہے اصل اور خلاف شرع ہے، پیچی روایت میں ہے کہ ام المؤمنین سید تا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا کرم کے نشوال کے مہینہ میں مجھ سے نکاح فرمایا، اور ای مہینہ میں میری رخصتی ہوئی، اسی بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عام لوگوں کے لئے بھی اسی مہینہ میں نکاح کرنے کو مستحب بھی تھیں، اور شوال کا مہینہ دونوں عیدوں کے درمیان ہی آتا ہے، اس لئے اس طرح کے عقیدہ اور خیال سے ہرمسلمان کو پچنالازم ہے۔ کے درمیان ہی آتا ہے، اس لئے اس طرح کے عقیدہ اور خیال سے ہرمسلمان کو پچنالازم ہے۔ عن عائشہ قرضی الله عنها قالت: تزوجنی رسول الله کے فی شوال و بنی میں فی شوال، و کانت عائشہ قستحب أن يبنی بنسائها فی شوال. (سن النرمذی ۲۰۷۱) بی فی شوال، و کانت عائشہ قستحب أن يبنی بنسائها فی شوال رداً لما کان أهل و فی شوال رداً لما کان أهل الحامہ الشوال من الأشالة والدفع، لمعات. (نفع قوت المعتذي علی ما السن للإمام الترمذی للعلامة السید علی بن السید سلیمان الدمنتی المالکی ۲۰۷۱)

والبناء والنكاح بين العيدين جائز وكره الزفاف، والمختار أنه لا يكره؛ لأنه عليه السلام تزوج بالصديقة في شوال وبني بها فيها. (شامي زكريا ٦٧/٤) فقط والدّنتالي علم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۳۳/۴۷ ه الجواب صحیح:شیراحمد قاسی عفاالله عنه

صفرکے مہینے کو براسمجھنا اوراس میں نکاح کرنے سے بازر ہنا؟

سوال (۹۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اکثر لوگ صفر کے مہینے میں نکاح کرنے کو منع کرتے ہیں، اور صفر کے مہینہ کوا چھانہیں مانے، کیاصفر میں کسی صحافی یا نبی کا نکاح ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو جواب میں اس کا ذکر کریں، مہر بانی ہوگی۔ باسمہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوفيق: صفر كم بينكوبرا يجهنااوراس مين فاح وغيره كرني

سے رکنا اس وجہ سے کہ یہ مہمیندا چھانہیں ہے، جاہلیت والاعقیدہ ہے،اس سےاحتر از لازم ہے،اور اس مہینہ میں کسی صحابی یا نبی کے فکاح کی صراحت نہیں ملی ۔

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. (صحيح البحاري ٥٥٦/٦ رقم: ٥٧٥٧)

قال القاضي: ويحتمل أن يكون نفياً لما يتوهم أن شهر صفر تكثر فيه الدواهي والفتن. (مرقاة المفاتيح أشرفية ٢٠٩)

إذ الأيام كلها لله تعالى لا تنفع ولا تضر بذاتها. (روح المعاني زكريا ١٣١/١٥) وقيل: في الصفر قول آخر، وهو أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرمكما تقدم في كتاب الحج، فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لا صفر" قال ابن بطال: وهذا القول مروى عن مالك. (فتح الباري شرح صحيح البحاري للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ٢١١/١٣ تحت رقم: ٧١٧٥) فقط والترتعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۳/۱۱ ه الجواصحح: شیراحمد قاسی عفاالله عنه

زمین پانی سے ۵ کر گنا کم ہے تو قیامت میں اس پر مخلوق کیسے سائے گی؟

سے ال (۹۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زمین پانی سے ۵ کر گنا کم ہے، تو قیامت میں مخلوق اس زمین پر کیسے ساسکے گا؟ اس کے لئے پانی کوخٹک کیا جائے گا اور اس پر مزید زمین کو بچھا یا جائے گا؛ تا کہ تمام اولین و آخرین اس پر جمع ہو سکیس یا کوئی اور صورت ہوگی؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ال بارے میں اصل کیفیت کاعلم اللہ تعالی ہی کوہ، قرآنِ کریم میں ﴿ يَوْمُ تُبِدُّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ ﴾ فرمایا گیاہ، جس سے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین کی جگہ دوسری زمین لائی جائے گی، بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بعض علماء نے حقیق تبدیل کے بجائے محض صفات کی تبدیلی مرادلی ہے۔

اور آپ کا بیاشکال کہ پھراس پر مخلوق کیسے مائے گی؟ اس کے جواب کے لئے قر آ نِ کریم کی بیر آیت کا فی ہے: ﴿وَإِذَا الْاَرُ صُ مُسدَّتُ ﴾ لیعنی جبز مین کو پھیلا دیاجائے گا۔گویا کہ وہ زمین خواہ پہلی والی ہویائی ہو، اتنی وسیع ہوجائے گی کہ تمام اولین و آخرین اس پر ساجا کیں گے۔

والله اعلم بكيفيته وهو العلي العظيم. (تفسير ابن كثير مكمل ٧٢٦-٧٢٦، الحامع المحكام القرآن الكريم للقرطبي ٥٥١٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۱/۳/۲۳ه

## بدھ کے دن ناخن کا شنے سے برص کی بیاری کاعقیدہ رکھنا؟

سوال (۹۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برص کوڑھ کی بیاری ہوجاتی ہے، مجھے اس قول میں تر دد ہے؛ کیوں کہ بلاشبہ ناخن جمعہ کے روز کتر نامسخبات سے ہے مگر اس کے علاوہ دنوں میں مندرجہ بالا وجہ (برص) کی بناء پرمنع ہونا عام معلومات میں نہیں ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بره كدن ناخن كاشخ يرص بوجان كى رويات كى المحواب وبالله التوفيق: بره كدن كاوركيفيت كى قيد لازم نبيس برس وايت باصل اور ناخن كا شامطلقاً سنت ب،اس يس كى دن كى اوركيفيت كى قيد لازم نبيس برس وفي المواهب اللدنية قال الحافظ بن حجر: إنه يستحب كيف ما

احتاج إليه ولم يثبت في كيفيته شيءٌ ولا في تعيين يوم له عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعزى من النظم في ذلك للإمام على ثم لابن حجر قال شيخنا: إنه باطل. (الدر المحتار مع الشامي كراچي ٢٠٦٠، زكريا ٥٨٢١٩) فقط والدتا الى اعلم كتبه: احتر محملمان منصور يورى غفرله

# کھاتے وقت زبان یا گال کٹ جانے پریٹیجھنا کہ سی برائی کا نتیجہ ہے؟

سوال (۹۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: لوگوں کا کہنا ہے کہ بولتے وقت یا کچھ کھاتے وقت اگر زبان یا گال کٹ جا تا ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی برائی کرر ہاہے، کیا یہ تی ہے۔؟ مہر بانی کر کے تعلیٰ بخش جواب سے نوازیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: بولتے یا کھاتے وقت زبان یا گال کٹ جانا ایک اتفاقی امر ہے، اس کی بنا پریہ بھھنا کہ کوئی برائی کر رہاہے، بیہ بے دلیل خیال ہے۔ شریعت کی اس میں کوئی اصل نہیں۔ (ستفاد: آپ کے سائل اوران کا طل ۱۸۱۸)

عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم: لاعدوى و لا طيرة .....، و فرّ من المجذوم فرارك من الأسد. (صحيح البحاري رقم: ٧٠٧٥)

وفي حاشيته: وإنسما أراد بذلك نفي ما اعتقدوا من أن العلل المعدية مؤثرة لامحالة فأعلمهم أن ليس كذلك؛ بل هو متعلق بالمشية إن شاء كان وإن لم يشاء لم يكن. (مشكوة المصابيح/باب الفال والطيرة ٣٩١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترم مسلمان منصور يورى غفرله ٢٣٥/٢/٢٢ه الصحيح بشيراحم عفالله عنه

## اہل بیت سے محبت رکھنا اہل ایمان کی شان ہے

سے وال (۹۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلہ ذیل کے بارے میں کہ: اہل بیت سے محبت رکھنا اور اس محبت کولاز می اور ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ ماسمہ سمجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حضرات الربيت محبت ركفنايقينا الله المان كى شان مي الكيان كى شان مي الكيان كى مقدل نام يردنيا مين طوفان برتميزى برپاكيا جائد عن الله عليه عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبو ا أهل بيتى بحبى. (سن الترمذي ٢١٩/٢)

عن يعلى بن مرة حدثهم ..... وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط. (سن ابن ماجة: ١٤) فقط والله تعالى اعلم

کتید:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱رار ۱۲۳۰ه. الجواب صیح: شبیراحمد عفااللّه عنه

## يزيد كوكا فراورجهنمي سمجھنا؟

سوال (۹۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بیزیدکوکا فراورجہنمی سجھنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفیق: اہلِسنت والجماعت یزید کے تمام برے اعمال سے بیزار ہیں، اورائے نلطی پر سجھتے ہیں؛ خاص کر حفزات اہل بیت کے ساتھ اس کے معاملات سے ہر مؤمن بے زار ہے، لیکن اسے کا فرقر اردیے کی کوئی حتی دلیل نہیں ہے، محض گناہ کرنے سے کوئی کا فرنہیں ہوجا تا۔ لم يثبت لنا عنه تلك الأسباب الموجبة أي لكفره وحقيقة الأمر المتوقف فيه، ومرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. (شرح الفقه الأكبر ٨٨)

ويسجوز أن يكون أي الشخص مؤمناً أي بتصديقه وإقراره فاسقا لعصيانه وإصراره غير كافر. (شرح الفقه الأكبر ٨٩) فقطوالله تعالى العلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله۱۱/۱۲،۳۳۰ ه الجواب صحح:شبيراحمه عفاالله عنه

## كافركوكافركهنا؟

سوال (۹۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کافرکوکا فرکہنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو قر آن وحدیث، آثار صحابہ اور فقہاءا حناف کے اقوال کو مدل تحریر فرمائیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوهنيق: كسى كافركوچ هانے كے لئے گالى كے طور پركافر كہنا جائز نہيں ہے؛ البتدا گر تحقير مقصود نه ہو؛ بلكه اظہار حقيقت كے طور پركسى كافر كو كافر كہا جائے تواس ميں حرج نہيں ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل. (صحيح مسلم/فضائل حسان بن ثابت رقم: ٢٤٩٠، مشكرة المصابيح ٢)

لو قال ليهو دي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه. (البحر الرائق ١٤٥) و المنهي عنه هو التلقيب بما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به و ذماله وشيئاً. (روح المعاني ديوبند ١٩٢٦، ١٥٤/٢، ١٩٦٥، فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور پورى غفرله

## اظہارِ حقیقت کے لئے کفارکوکا فرکہنا؟

سوال (۱۰۰): - كيافرماتے بين علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسئلة ذيل كے بارے ميں كہ: اگر كافر كوكافر كہنا جائز نہيں ہے قال آيات وروايات كاكيا جواب ہوگا؟ جيسے: ﴿ قُلُ يَذَا يُهُا الْكُفُورُ وَنَ ، إِنَّمَا الْمُشُورِ كُونَ نَجَسٌ ﴾ واضح فرما كيں۔ ماسمہ سجانہ قعالی الممشور گوئ ماسمہ سجانہ قعالی اللہ مسلمہ سجانہ قعالی اللہ علیہ اللہ مسلمہ سجانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قائم مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سجانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قائم اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قائم سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قائم سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ قائم سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ اللہ مسلمہ سکھانہ قعالی اللہ مسلمہ سکھانہ تعالی اللہ مسلمہ اللہ مسلمہ سکھانہ تعالی اللہ مسلمہ سکھانہ تعالی اللہ مسلمہ سکھانہ تعالی اللہ مسلمہ سکھانہ تعالی اللہ مسلمہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعال

البحواب وبالله التوفیق: قرآن کریم میں کفاراوران کے معبودانِ باطلہ کے بارے میں جوصراحت کی گئی ہے،اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یا طبیب مرض کی نشان دی کرے،اس کا مقصد چڑھانا یا گالی دینانہیں جوممنوع ہے؛ بلکہ مقصود بیہ ہے کہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہوکران عیوب سے بجیس اور نجات پائیں۔ (معارف الترآن ۲۲۰٫۳ مفتی مُشْخِصاحبٌ) نیز ان آگاہ ہوکران عیوب سے بجیس اور نجات پائیں۔ (معارف الترآن ۲۲۰٫۳ مفتی مُشْخِصاحبٌ) نیز ان آیات کو کفار کے اعتراضات کا جواب بھی قرار دیا جاسکتا ہے جوممنوع نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احتر مُسلمان مضور پوری غفرلہ

اارارااهااه

### حضور ﷺ کے والدین کومؤمن نہ ماننا؟

سوال (۱۰۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بہت سے لوگ مؤمن نہیں مانتے ہیں، میانہاں تک درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كوالدين كم متعلق علماء كا اختلاف هم اليمان كم اليمان كا والكل علماء كا اختلاف هم اليمان كا اليمان كا والكل الموض علم اليمان كا والكل الدونول طرف بين اكس اليك جانب كوتر جي نهيل هم الله على الموضون علماء كزرديك السلسله مين توقف كرنا بهتر هم اور جهال تك بوسكاس بارك مين بحث ساجتناب كرنا جائية على الموسكاس بارك مين بحث ساجتناب كرنا جائية على الموسكاس بارك مين المحتناب كرنا جائية على الموسكان بارك مين المحتناب كرنا جائية المسلمة على المسلمة الموسكان بارك مين المحتناب كرنا جائية المسلمة ال

ولا يقال: إن فيه إسائة أدب لاقتضائه كفر الأبوين الشريفين مع أن الله تعالى أحياهما له و آمنا به، كما ورد في حديث ضعيف ...... وما فيه أيضا أن رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفا دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وأما الاستدلال على نجاتهما بأنهما ماتا في زمن الفترة، فهو مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجياً. أما الماتريدية، فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل – إلى قوله – وعلى هذا فالظن في كرم الله تعالى أن يكون أبواه صلى الله عليه وسلم من أحد هذين القسمين؛ بل قيل: أن آباءه صلى الله عليه وسلم كلهم موحدون. وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضر جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم. (شامي زكريا ١٨٤٤)

وروي بأسانيد ضعيفة أن النبي الدعار و آمنة أم رسول الله المحقق فآمنا به. واختار الإمام الرازي أنهما ماتا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والجمع أن الإحياء كرامة لهما ليضاعف ثوابهما. وقد ألف الحافظ المحقق جلال الدين السيوطي رسائل ستًا في إثبات إيمانهما وإيمان جميع آباء النبي اللي آدم، وتبعه محققوا المتأخرين، وعارضه علي بن سلطان القاري برسالته في إثبات كفرهما، فرأى استاذه ابن حجر مكي في منامه أن القاري سقط من سقف فانكسرت رجلاه، فقيل: هذا جزاء إهانة والدي رسول الله الله في فوقع كما رأى، ومن أراد كشف مشكلات هذه المسئلة فلينظر في رسائل السيوطي. (النبراس شرح شرح العقائد النسفية ٢٦٦، بحواله: فتاوي محموديه ذا يهيل ١٩٠١) فقط والله تعالى المم شرح شرح العقائد النسفية ٢٦٦، بحواله: فتاوي محموديه ذا يهيل ١٩٩٠) فقط والله تعالى المم المراهب الموطي. البواس على المواسوم المواسوم

## خواجه ابوطالب کو کا فرکہنے والے پر تنقید کرنا؟

سوال (۱۰۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کے مندرجہ ذیل اشعار سے جوعلاء کرام'' ابوطالب'' کے ایمان کے قاکل نہیں ہیں،ان کی سخت قتم کی تو بین ہوتی ہے، ایسے شاعر کی ان اشعار کی کتاب پرتقریظ لکھنے والے کا شرعاً کیا حکم ہے؟مفصل جواب عنایت فرماکرممنون فرماکییں۔

الجواب وبالله التوفيق: سروردوعالم جناب رسول السُّسلى السُّعليدوسلم كى بهت خواہشتھی کہآ پ کے چیاجناب ابوطالب-جنہوں نے آ ڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اورحمایت ونصرت کا بے مثال نمونہ پیش کیا تھا۔ کہ وہ دولت ایمان سے مشرف ہوجا کیں ، اورآ خرت کےعذاب سے محفوظ رمیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوطالب کی وفات کے وقت تک اس سلسلہ میں کوشاں رہے، چناں چرفتے روایات سے ثابت ہے کہ جب جناب ابوطالب کی حالت نازکتھی ،تونبی اکرم علیہ الصلوة والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے ، وہال کفار مکہ کے گئ سردارابد جہل اورعبداللہ بن أبي اميه وغيره بھي بيٹھے ہوئے تھے، پنجبرعليه الصلاة والسلام نے آخري وقت میں ایے محسن چیا کوکلمہ کی دعوت پیش فر مائی ،جس پر ابوجہل نے جناب ابوطالب کوعار دلاتے ، ہوئے کہا کہ: '' کیا آ ب اینے والدعبدالمطلب کے مذہب کوچھوڑ کراینے مرنے کے بعدرسوائی کا سامان کریں گے''؟اس کے باوجود پیغمبرعلیہ السلام بار بارانہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے رہے۔ بالآ خرجناب ابوطالب نے مرنے کے بعد کی عارہے بیخے کے لئے کلمہ پڑھنے سے صراحةً ا تكاركر ديا اوربيكها كه: "مين اين والدعبدالمطلب كي دين پر بون" نبي اكرم عليه الصلوة والسلام پران کے اٹکار کا بڑااثر ہوا، آخر ابوطالب کی وفات ہوگی ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمز دہ ہوکر واپس تشریف لے آئے، اس واقعہ کے سلسلہ میں پیغیر علیہ الصلوة والسلام کوتسلی دینے کے لئے قر آنِ کریم کی بیآیت نازل ہوئی:

إِنَّكَ لَا تَهُدِىُ مَنُ اَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ آپ جَس كو چاہيں ہدايت سے نواز نہيں سكتے ؟ اللَّهُ يَهُدِىُ مَنُ يَّشَاءُ. [القصص: ٥٦] بلكه الله جس كوچا ہے ہدايت عطافر مائے۔

پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوطالب سے طبعی تعلق کی بناپران کے لئے مغفرت کی دعا کرتے سے نتا آں کہ قرآن کریم کی آیت: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ اَمَنُواْ اَنْ یَسْتَغُفِرُوُا لِلْمُسُوحِیْنَ وَلَوْ كَانُواْ اُوْلِیُ قُولِی ﴿ نازل ہوئی، حِس مِیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مشرک کے لئے استغفار سے منع کردیا گیا۔

ای طرح تنتیج روایات میں بیر مضمون بھی وارد ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جناب ابوطالب کو ہوگا؛ لیکن وہ نجات نہیں پاسکیں گے؛ کیوں کہ وہ دولت ایمان سے دنیا میں مشرف نہیں ہوئے ، پر تفصیلات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کے افکار کی کوئی گنجائش نہیں۔

اس کے برخلاف تاریخ کی بعض کتابوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے

ہونٹ ہلار ہے تھے، اور میہ ہونٹ ہلان ہے تھے، اور میہ ہونٹ ہلانا کلمہ پڑھنے کی بنا

پرتھا، اسی روایت کو رافضوں نے جناب ابوطالب کے اسلام پروفات پانے کے لئے دلیل بنایا
ہے؛ لیکن میروایت سند کے اعتبار سے ساقط ہے، اور چیح اور متندا حادیث کے مقابلہ میں اس
روایت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس بر ہرگزا عنا نہیں کیا جاسکتا۔

بریں بناسوال میں جن اشعار کو تحریر کیا گیا ہے جن میں جناب ابوطالب کو کافر کہنے والوں پر تقید کی گئی ہے، بیا شعار یا توضیح روایات سے ناواقفت پر بنی ہیں، یا رافضیوں کے بے اصل عقید سے معنا ثر ہو کر لکھے گئے ہیں، شاعر کوالی بات سے رجوع کر نالازم ہے، اوراس شاعر کی کتاب پر تقریظ لکھنے والوں نے اگران اشعار کود کھے کراس کی تائید میں تقریظ کھے وائوں ہے، تو انہیں بھی اس سے برائداور تو بکر نی چاہئے۔

عن سعيد ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه

النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبوجهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبوجهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أباطالب! ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يز الا يكلماه حتى قال آخر شيئ كلمهم به على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا انْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا اولِي فَنزلت: ﴿وَلَا كَانُوا اولِي فَن بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ اللهُ عَلى المُجَعِيمُ وزلت: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَن أَخْبُتُ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهُدِى مَن أَخْبُتُ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهُدِى مَن أَخْبُتُ وَلَاكِنَّ اللّهَ يَهُدِى مَن يَشَاءُ وسحيه البحاري ١٨٤٥ ورقر: ٢٤٤٣)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذاباً أبوطالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه. (صحيح مسلم ١١٥٥١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبوطالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار، يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه. (صحيح البخاري ٤٨١٥) صحيح مسلم ١١٥١١)

سمعت العباس رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك، قال: نعم! وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. (صحيح مسلم ١١٥/١) قال أبوطالب لو لا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررتُ بها عينك. (فتح الباري أشرفية ٢٤٨/٧)

عـذاب الـكـفـار متـفـاوت والـنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. (فتح الباري أشرفية ٢٤٨/٧)

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مسلماً يقول العباس هذا الحديث "يا ابن أخي! لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها - يعني لا إله إلا الله - والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أن في السند مبهماً لا يعرف حاله وهو قوله عن بعض أهله، وهذا إبهام في الاسم والحال ومثله يتوقف فيه لو انفرد. (البداية والنهاية ١٢٣/٣، سيرة ابن هشام بيروت ٢٧٧/٣) فقط واللرتعالي اعلم

کتبه:احتر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۳/۱/۲۲۱ه الجواب صحیح: شیر احمد قاسی عفاالله عنه جنت کا ما زار کبیسا همو گا؟

سوال (۱۰۳): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک ضروری اہم بات میں معلوم کرنی ہے کہ کیا جنتیوں کے لئے جنت میں جمعہ کے دن بازار لگا کرے گا، اور جنتی اس بازار سے خرید و فروخت کریں گے؟ مگر بھلا وہاں خرید و فروخت کرنے کی کیا ضررت پیش آئے گی؟ جب کہ کتا بوں کے ذریعہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنتی جنت میں جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ چیز فوراً ان کے سامنے آجا کیں گی، وغیرہ وغیرہ و تیرہ و راً ان کے سامنے آجا کیں گی، وغیرہ و غیرہ و خورہ ۔ تو

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جنت کے بازار میں خرید وفروخت نہیں ہوگی؛ بلکہ وہاں حسین وجمیل سورتوں میں سے کوئی صورت پیند کر اس اس میں میں سے کوئی صورت پیند کر کے اپنی صورت اس جیسی بنانے کی خواہش کرے گا، تو اس کی منشاء کے مطابق اس کی صورت بدل دی جائے گی، نیز اس بازار میں اہلِ جنت کو دیدارِ خداوندی بھی نصیب ہوگا، اور اہلِ جنت آپس میں ملاقات بھی کریں گے۔

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في البجنة لسوقاً ما فيها شراء ولابيع إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها. (سنن الترمذي ١٨١٨-٨٥) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور بورى غفرله



# كفريه وشركيه كلمات اورأعمال

## شرك كى تعريف

سےوال (۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:شرک س کو کہتے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: الله کی ذات وصفات میں غیرالله کی ہمسری کاعقیدہ رکھنا شرک ہے،اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ جوعبادت الله کے ساتھ مخصوص ہے، مثلاً رکوع اور سے خیرالله کے سامنے بجالانا، یا غیرالله کے نام پر چڑھاوا چڑھانا اور قربانیاں کرناوغیرہ،اس طرح کی سب باتیں ممنوع اور حرام ہیں۔

حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان؛ بل يختص بالواجب جل مجده لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يغني غيره في ذاته ويبقى بذاته أو نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقد من الخرافات. (حجة الله البالغة للإمام الشاه ولي الله الدهلوي

١٤٤/١، عقائد أهل السنة والجماعة ٧٧)

و الشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله تعالى شانه شريكا، أما في الألوهية أو في الربوبية. (روح المعاني ٥١/٥) الشرك الأكبر وهو اتحاذ الشريك لله في الوهيته أو عبادته، وهو الممراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾ (الموسوعة الفقهية ٢٠٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منسور يورى غفر له ٢٢٣/ ١٣٢٢هـ الجواب حجى بشير احمد غفا الله عند

# ''وندے ماتر م'' کا مطلب اور اس کا حکم؟

سوال (۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: '' وندے ماتر م'' کے معنیٰ کیا ہیں؟ اور وندے ماتر م کہنا کیسا ہے؟ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ وندے ماتر م ہمارے وطن کا ترانہ ہے اس کو کہنا چاہئے، جومسلمان وندے ماتر م کہتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: "وندے ماترم" كاتر جمه يہ ہے: "اے مادروطن ميں تيرى وندنا (پوجا) كرتا ہوں" - يہ گيت شركيد ہے اور شرك كى اسلام ميں قطعا اجازت نہيں، اور جو شخص شركيہ عقيدہ ركھتا ہواں كادين سے كوئى تعلق نہيں -

﴿لا تُشُرِكُ بِاللّٰهِ إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ﴾. [لقمان: ١٣] ﴿إِنَّهُ مَنُ يُّشُرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٦] ﴿وَمَآ أُمِرُوا اللَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ ﴾ [البنة: ٤]

عن جمابــر رضــي الــلّه تعالىٰ عنه قال: (في حديث طويل) قال رسول اللّه صـــلــى الــلّه عليه وسلم: لا ينبغي لبشرٍ أن يسجد لبشرٍ. (رواه البهـقي في دلائل النبوة: ١٩٧٦) فقط والله تعالى اعلم

كتبه.:احقر محمرسلمان منصور پورىغفرله۲ ۳۸/۳۵/۱۳هـ الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

## شدتغم كي حالت ميں الله كاشكوه كرنا

سوال (۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک غم زدہ عورت کا بچیمر گیا اور کچھ دن بعداس کا والد بھی مرگیا ،غم میں بیالفاظ جاری ہوگئے کہ: 'اللہ تجھے اییا نہیں کرنا تھا بیتو نے کیا کیا''؟ بیالفاظ صدے اور غم میں نظے۔اب تجدید زکاح ضروری ہے؟ جب کماس نے تو بہ کرلی۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالسلّه المتوهيق: غم كى شدت ميں الله تعالى سے شكوه كے جوالفاظ مذكوره غم زده عورت سے نكلے ہيں وہ ہر گزمناسب نہ تھے، ان پر تو بدواستغفار لازم ہے؛ كيكن اس كى وجہ سے ايمان اور نكاح پركوكى اثر نہ پڑا؛ لہذا مذكوره عورت كوتجديد نكاح كى ضرورت نہيں۔

و في ألفاظ تكلم بها خطأ نحو إن اراد أن يقول: لا إله إلا الله فجرى على لسانه به الفاظ تكلم بها خطأ نحو إن اراد أن يقول: لا إله إلا الله فجرى على لسانه به الاقتصد إن مع الله إلها آخر لا يكفر فيه قطعاً لكن يؤخر بالاستغفار والرجوع. (هداية المهدين ١٣، بحواله: آب كي مسائل اور ان كاحل ٩٩،٢) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محسلمان مضور پوري ١٣٣٥/٦/٢٢ه الله الجواري المحتمة الله عنه الجواري المحتمة الله عنه المحتمة المح

یہ کہنا کہ ہم نے ساری ٹینشن اور پریشانی اوپروالے پرچھوڑ دیں؟

سوال (۴): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جبیبا کہ کچھلوگ میہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری ٹینشن اور پریشانی او پروالے پر چھوڑ دی ہیں بتو کیا ایسا کہہ سکتے ہیں یانہیں؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: "مين ني اپني ساري فينشن او پروال پرچپور دى كيئ ساري فينشن او پروال پرچپور دى كيئ سازي پريثانيول كاشكوه الله كے علاوه كسى ئيس كرنا چا بتا؟

بلکہ صبر کرنا جا ہتا ہوں، توبہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿قَالَ إِنَّمَا اَشُكُو بَشِّى وَحُزُنِى اِلَى اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٨٦]

البث: استعمل في الغم الذي لايطبق صاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على من يعينه فهو مصدر بمعنى المفعول، وفيه استعارة تصريحية، وجوز أن يكون بمعنى الفاعل أي الغم الذي بث الفكر وفرقة، وأيًّا ما كان، فالظاهر أن القوم قالوا ما قالوا بطريق التسلية والإشكاء. فقام في جوابهم أني لا أشكو ما بي إليكم أو إلى غير كم حتى تتصدوا لتسليتي وإنما أشكو غنمي وحزنيي إلى الله تعالى. ملتجاً إلى جنابه متضرعًا في دفعه لدى بابه، فإنه القادر على ذلك، وفي البحر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من كنوز البر اخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض ومن بث لم يصبر. (روح المعاني زكريا جزء: ٢١/١٣) فقط والله تعالى الممائب

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۲۱۱۲ ۱۴۳۵ ه الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

# ''میں اسلام کوہیں مانتی'' کیا یہ گفریہ جملہ ہے؟

سوال (۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ اس معاملہ میں فاطمہ توسمجھانے پر فاطمہ غصہ میں یاضد میں کہتی ہے کہ: ''میں اسلام کوئیس مانی'' کیا میہ جملہ کفریہ ہے؟ اگر کفریہ ہے اور فاطمہ اس جملہ کی وجہ سے خارج اسلام ہوجاتی ہے، تو نکاح کا کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: " بين اسلام كونيس مانتى" اس جمله مين يتاويل ممكن

ہے کہ تمہارے پیش کردہ اسلام کونہیں مانتی، گویا هیقة اسلام کا انکار نہیں؛ بلکہ مدعی کے دعویٰ کا انکار ہے، اگر یہی مراد ہوتو مسئولہ صورت میں فاطمہ کا فرنہ ہوگی، اور اگر واقعة فاطمہ نے بغیر کسی تاویل کے اسلام کو ماننے کا انکار کیا ہے، تو یقیناً وہ کا فر ہوجائے گی، اور اس پرتجدید اسلام اور تجدید نکاح لازم ہوگا۔

لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن. (در معتار ٣٦٧/٦) ثم إن كان نية القائل الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتى ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته. (هندية ٢٨٣/٢، شرح الفقه الأكبر ١٩٢)

وفي شرح الفقه الأكبر: أو قال: ماذا الشرع هذا؟ كفر. (شرح الفقه الأكبر ١٧٤، عقائد أهل السنة والحماعة ٧٣-٧٤) فقط والدّلقالي اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۳/۲/۱ه الجواب صحیح بشیر احمد قاسمی عفاالله عنه

## غصه کی حالت میں بیکہنا که''میں قر آن کوئہیں مانتی''

سوال (۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میرے شوہر مجھے قرآن کی آیت پڑھ کراس کے معنی سمجھار ہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں قرآن کو مانتی ہوں؟ مگراس وقت میں بہت غصہ میں تھی؛ اس لئے میں نے قرآن کو مانتی ماننے سے انکار کردیا، میہ بات میرے شوہر نے تین دفعہ معلوم کی، متیوں دفعہ میں قرآن کو ماننے سے انکار کردیا، مگر جب میراغصہ ٹھٹڈا ہواتو پھر میرے شوہر نے معلوم کیا کہ میں قرآن کو مانتی ہوں؟ تواس وقت میں نے زبانی طور پرقرآن کو مانتے سے انکار تو ضرور کیا تھا، مگر میرے دل کا حال تو خدا ہی جانتا ہے، اور میں دل سے قرآن کو مانتی ہوں، تو کیا اس صورت میں میرے نکاح پرکوئی اثر پڑایا نہیں؟ کیا میں اسلام میں ہوں یا اسلام سے خارج؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: فقد كالصول ہے كه ايك مسلمان كے كلام كو جہاں تك ہوسكا الجحواب وبالله التوهنيق: فقد كالصول ہے كہ ايك مسلمان كے كلام كو جہاں تك ہوسكا الجھے محمل پرر كھ كراسے كفرسے بچانے كى كوشش كى جائے گى۔ ہريں بنا مسئولہ صورت ميں شوہر كے قرآن كريم پڑھ كر سمجھانے كے جواب ميں بيوى كا بيكہنا كه: "ميں قرآن كہيں مانتى، گويا كہ اصل قرآن كا انكار مطلب بي بھى ليا جاسكتا ہے كہ ميں تمہارے بيان كرده معنى نہيں مانتى، گويا كہ اصل قرآن كا انكار مقصود ہے۔ نيز اگر بلاكى متعين نيت كے بيكلام محض غصه مقصود نہيں ہے؛ بلكہ شوہر كے كلام كا انكار مقصود ہے۔ نيز اگر بلاكى متعين نيت كے بيكلام محض غصه اور جھنجھلا ہے كى بنا پر صادر ہوا ہے تو بھى تكفير ميں احتياط كى جائے گى، تا ہم ايسا كلام زبان سے ادا كرنے كى وجہ سے بيوى گنہگار ہوگى، اور احتياط أبي تھم ديا جائے گا كہ وہ تجديدا يمان اور تجديد نكاح كرنے كى وجہ سے بيوى گنہگار ہوگى، اور احتياط أبي تھم ديا جائے گا كہ وہ تجديدا يمان اور تجديد نكاح

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. (سنن أبي داؤد ٦٣٢/٢ رقم: ٤٦٠٣)

وفي الظهيرية: وإن لم تكن له نية حمل المفتي كلامه على وجه لا يوجب التكفير ويومر بالتوبة والاستغفار واستجداد النكاح. (الفتاري التاتار خانية ٢٨٦،٧٠، وقم: ١٠٤٨٧ وكريا)

عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن أسلم فهو خاطب. (رواه سعيد بن منصور في سننه ٢٩٧/٢ رقم: ٢٨٣٤)

و فـــي الينابيع: قال أبو حنيفة: لا يكون الكفر كفراً حتى يعقد عليه القلب. (الفتاوى التاتارخانية ٢٨٦/٧، رقم: ١٠٤٨٧ زكريا) فق*طوالله تعالى اعلم* 

كتبه:احقر محمد سلمان منصور بورى غفرله

٥١/٣٠/٣/١٥

# ''میںنماز نہیں پڑھوں گی'' کہنے کا حکم

سوال (۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں

کہ:ایک روز کا واقعہ ہے زید کی متکوحہ چونکہ حالت حمل میں تھی ،اور دردشکم میں مبتلاتھی ،فجر کا وقت تھا
اس وقت زید نے اس سے نماز پڑھنے شے علق سوال کیا کہ کب پڑھوگی؟اس کے جواب میں متکوحہ کا
جملہ تھا کہ: 'نہیں پڑھوں گی' ،اس کے نتیجہ میں زید نے اس سے قطع تعلق کرلیا،اس خیال سے کہ یہ
جملہ تھر یہ ہے جس سے نکاح باقی نہ رہا؛ لہذا از سرنو کلمہ پڑھوا کر نکاح کیا جائے ، چنا نچہ بعد نماز
نکاح اس جملہ ندکورہ کے بعد باقی نہ رہا؛ لہذا از سرنو کلمہ پڑھوا کر نکاح کیا جائے ، چنا نچہ بعد نماز
مغرب زید کی متکوحہ کے نانا نے جوزید کے واوا ہیں بحثیت ولی اس سے کلمہ پڑھوا کر اس کی
اجازت سے دوبارہ نکاح کر دیا، اور زید نے اس کو قبول کرلیا، اس وقت مجلس میں زید کے علاوہ اس
کے والد اور والدہ تھیں ۔ یہ واضح ہو کہ متکوحہ سے اس کے جملہ ندکورہ بالا کے بارے میں یہ تھیت بھی
نہ ہوئی کہ اس کی نیت کیا تھی ؟ محض اس خیال سے کہ اس نے بلاسو ہے سمجھے یہ جملہ بول دیا ہے نیز
دوسرے نکاح میں کی قتم کے مہم کا بھی تذکرہ نہ ہوا، صرف اجازت کیکر متکوحہ کے نانا نے زید سے بیہ
دوسرے نکاح میں کی قتم کے مہم کا بھی تذکرہ نہ ہوا، صرف اجازت کیکر متکوحہ کے نانا نے زید سے بیہ
کہ یا کہ آب اس کوا سے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ زید نے جوابا کہا کہ آب کہ اس کیا۔

یہ واقعہ آج سے تقریباً چھسال قبل کا ہے اس وقت سے زوجین برضاء ورغبت اپنی از دواجی زندگی بسر کررہے ہیں، پھراس نچ آیک دوسرے بچہ کی بھی ولا دت ہوئی،مندرجہ بالا پس منظر کو مدنظر رکھتے ہوئے درج ذیل امور کے جواب مطلوب ہیں:

- (۱) کیازید کی منکوحہ کے مندرجہ بالا جملہ 'دنہیں پڑھوں گی' کہنے سے اس کا نکاح باقی رہایانہیں؟ (۲) اگر باقی رہا تو زید نے جواس کے ردعمل میں منکوحہ کے ولی کے ذریعہ کلمہ پڑھوا کر دوبارہ نکاح قبول کیا بیمل کیا ہوا؟
- (٣)اگرزکاح باقی ندر ہاتو کیا دوران حمل بیمؤثر ہوگایانہیں؟حمل کی وجہ سے کوئی فرق تو نہیں؟ (٣) اور بید نکاح ثانی جومنکوحہ کی اجازت سے ہوا اور زید نے قبول بھی کیا مگر مہر کا کوئی تذکرہ نہیں،تو کیا بیزنکاح ہوایانہیں؟اگر ہوگیا تو مہر نکاح اول والا کافی ہے یا علیحدہ مہر ضروری ہے؟ اگر علیحدہ مہر ضروری ہے تو کون سامہر لازم ہوگا؟

(۵)اوراس نکاح ثانی کی مجلس میں زید کے صرف والدین تصاور منکوحہ کے ولی نانا تھے، تو کیا بہ گواہ ہونگے یا بیزکاح بلا گواہ تسلیم کیا جائے گا؟

(۲) اگرزوجین نکاح ثانی کامهرآ کسی رضامندی ہےایک مقدار مقرر کرلیں تو کیاوہ متعین ہوجائے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

وقول الرجل: لا أصلي يحتمل أربعة أوجه: أحدها لا أصلي؛ لأني صليت. والثاني: لا أصلى بأمرك، فقد أمرني بها من هو خير منك. والثالث: لا أصلي فسقاً مجانةً، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع: لاأصلي إذ ليس يجب علي الصلوة ولم أومر بها، يكفر. ولو أطلق وقال: لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه. (الفاوئ الهندية ٢١٩/٧، البحرالرائق ١٠٥٨٦، الفتاوئ التاتارخانية ٢١٩/٧ رقم: ٢٠٥٨٦ زكيا) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۲۸ را ۱۳۲۷ اهد الجواب صحح. شير احمد عفاالله عنه

"همنهیں جانتے شریعت اور مفتی کو، ہم تواپنے باپ کی وصیت کو جانتے ہیں" کہنے والے کا حکم

سوال (۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:مسلمانوں کوشرع مسئلہ کا احترام اورشرع مسئلہ بتانے والوں کا احترام ضروری ہے یانہیں؟ اس کو وضاحت اور دلائل سے سمجھادیں؟ اگر کوئی کے کہ ہم نہیں جانے ، شریعت اور مفتی کو، ہم تو اپنے باپ کی وصیت کوجانے ہیں، تو اس مخص کا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم باپ کی وصیت کے مقابلہ میں فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کو اہمیت دیتے ہے، اس کے مقابلہ میں کسی بات کو بھی جو فرمانِ رسول کے خلاف ہوگی اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوگی ، ہم اس کونہیں مانیں گے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، آپ سے سوال ہدہ کہ بد دوسر اشخص شرعاً مجرم تو نہیں ہے، اور نافر مان تو نہیں کہلائے گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

العبواب وبالله المتوفیق: کسی بھی مفتی کے فتو کی اوراحکام شریعت سے بلاوجہ انکار موجب نِسق ہے اور بسااوقات موجب ِ کفر ہوجاتا ہے؛ لہذا جو شخص بھی احکام شریعت اورارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اسے فوراً تو بہر کے حدیث اور شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنا جا ہے، اور وارثین کے حق میں وصیت کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرت کے اسلام نے بہالہ اللہ علیہ وسلم کا صرت کے اللہ نے تمام وارثین کے حق کو پورا پورا اوا کردیا ہے؛ لہذا اب وارثین کے حق میں وصیت نافذ نبیس ہوگی۔

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثِ. (سن الترمذي ٣٢/٢)

رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال: "اين چ شرع است كفر - إلى قوله - إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه فتوى الأئمة، فقال صاحبه: ليس كما أفتوا، أو قال: لا نعمل بهذا، كان عليه التعزير، كما في الذخيرة. (هندية ٢٧٢/٢) وإذا قال الرجل لغيره: حكم الشرع في هذه الحادثة كذا، فقال ذلك الغير: "من برسم كاركم، نه شرع" يكفر عند بعض المشائخ. رجل عرض عليه

خصمه فتوى الأئمة، فردها وقال: "چ بارنام فتوى آورده قيل: يكفر ؛ لأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم يقل شيئاً لكن ألقى الفتوى على الأرض، وقال: "اي چ شرع است" كفر. إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة، فقال صاحبه: ليس كما أفتوا، أو قال: لا نعمل بهذا، كان عليه التعزير. (هندية ٢٧٢/٢، الفتاوى التاتار خانية ٥/٨٥٠ إدارة القرآن كراجي)

اور جولوگ باپ كى وصيت كے مقابلہ ميں الله اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشادات وشريعت كادخام كور جي ميں ياوگ شرعاً مجرم نہيں؛ بلك عندالله اجرو قواب كے مستحق ميں۔
كه ما قال الله تبارك و تعالىٰ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْاَنُهِ رُخْلِدِيْنَ فِينَهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء: عند والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۱/۷/۱۳ هد الجواب سیح شبیراحمه عفاالله عنه

''اگرمیں تمہاری بیٹی کوگالی دیتی ہوں تواللہ سے زنا کروں'' کہنے والی عورت کا حکم

سوال (۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہندہ ایک جاہلہ نا خواندہ اُن پڑھ تورت ہے، کسی وجہ سے اپنی نندکو گالیاں دے رہی تھی، گالی اپنی سواجا پوری زبان میں دے رہی تھی، گالی تقریباً اس طرح کی تھی'' فاحشتم پر خدا کا قہر پڑے، اور پڑتا ہی رہے، فاحشہ سانپ کے منہ میں بھی چوما چائی اور مینٹرک کے منہ میں بھی چوما چائی'' پھر ہندہ کی ساس نے کہا کہ تم میری بیٹی کو گالی تھیں کرتی ہو، وہ تمہارے باپ کا کھاتی ہے؟ تو اس پر ہندہ نے گالی کا انکار کردیا کہ میں تمہاری بیٹی کو گالی نہیں دیتی ہوں، اس بات کو مؤکد کرنے کے لئے ہندہ نے قسم کھا کر کہا کہ: ''اگر میں تمہاری لڑکی کو گالی دیتی ہوں تو اللہ سے زنا کروں'' ہندہ کا اس

طرح قتم کھانا کلماتِ کفر میں سے ہے یانہیں؟ اگر ہے تواز روئے شرع کیا کرنا ہوگا، نیز اس کا نکاح باقی رہے گایانہیں؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نعوذبالله الله تعالی کی طرف زناجید فیج فعل کی نسبت کرناموجبِ کفرے، ندکورہ عورت پر سے دل سے توبد کرنا نیز تجدیدا کیمان اور تجدید نکاح کرنالازم ہے، اس کے بغیراس کے شوہر کے لئے اس سے زوجیت کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔

يكفر إذا وصف الله تعالى بمالا يليق به. (عالمگيري الباب التاسع في أحكام المرتدين ١٢ / ٢٥٨، البحر الرائق ١٢٠/٥ الفتاوي التاتارخانية ٢٨٥/٧ زكريا)

وإن كانت نيته الوجه التي يوجب التكفير، يؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك، وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته. (عالمگيري ٢٨٣/١ المحيط البرهاني ٥٥٠/٥)

وما كمان في كونـه كفراً اختلافاً فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطويق الاحتياط. (الفتاوى التاتار خانية ١٨٤/٧ رقم: ١٠٤٩٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۵ را ۱۴۳۰ ه الجواب صحح:شیر احمد عفاالله عنه

# '' کیا ہوتے ہیں مہر فاطمی'' کہنے والے کا حکم؟

سوال (۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید نے عمر سے کہا کہ مہر فاطمی بندھواد وقو عمر کہتا ہے کہ: ''کیا ہوتے ہیں مہر فاطمی''؟ عمر کا یہ کہنا ہے؟ کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: الريافظ مهرفاطي كتحقير كالخاستعال كياب،تو

سنت کی حقارت کی وجہ سے تخت گنہگار ہے اس پر توبدلازم ہے اورا گر لاعلمی ظاہر کرنے کے لئے بیہ لفظ کہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

> ﴿قُلُ اَبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزِ نُونَ ﴾ [التربة: ٦٥] الاستهزاء بأحكام الشرع كفر. (عالمگيري ٢٨١/٢)

الاستهزاء على الشريعة كفر؛ لأن ذلك من أمارات التكذيب وعلى هذه الأصول أي كفر المستحل والمتسحلين والمستهزئ. (نبراس ٣٣٩)

لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. (تنوير الأبصار على الدر المحتار ٢٧/٦ تركويا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۴ ۱۸۱۸ ه الجواب صحیح شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

# ''اوپرالله ينچآپ کاسهارا'' کهنا

سوال (۱۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاکسی ضرورت مند کا سوال کرتے وقت اپنے سامنے والے سے بیکہنا جائز ہے، که ''او پراللہ ہے اور نیچے آپ کا سہارا ہے''؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ''اوپراللد ہاور نیچآ پکاسہارا ہے'اس جملہ سے کہنے والے کی کیا مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کومیری مدد کا سب بنایا ہے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر خدانخواسته مراد یہ ہے کہ آپ ہی اصل میں دینے والے ہیں جیسے اللہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا؛ اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ سوال کرتے وقت ایسے موہم الفاظ استعال نہ کئے جائیں۔

قال في رد المحتار: ومجرد إيهام اللفظ مالا يجوز كاف في المنع.....

(شامی زکریا ۴۸٤/۹–٤۸٥)

قالوا: على هذا لوقال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال: مطرنا في وقت كذا، فهذا الايكفر. (شرح النووي على صحيح مسلم ٥٩/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۰٫۵۸۲۳ ه الجواب صحیح:شیراحمد غفاالله عنه

## بیوی کاشو ہر کی بات کو جھٹلا نااورر دکرنا؟

سوال (۱۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں
کہ:اکیٹ خص نے اپنی بیوی سے دورانِ گفتگو یہ کہا کہ تو میر ہے سامنے بنتی سنورتی نہیں، تو بیوی ابولی
کہ میلہ جاؤں گی تو سنوروں گی، شوہر نے کہا کہ شریعت عورتوں کو صرف شوہر کے لئے سنور نے کو
کہتی ہے نہ کہ میکہ والوں کے لئے، اس پر بیوی نے کہا کہ اس کو ہم نہیں مانتے، تو شوہر بولا کہ رہے
جملہ خطرناک ہے، کفریہ ہے، کلمہ پڑھاو، تو اس کی بیوی بولی نہیں پڑھوں گی، بعد میں سمجھانے پر کلمہ
پڑھا اور تو بہ کرلی، تو سوال میہ ہے کہ اس سلسلہ میں انکار مسئلہ اور کلمہ کا انکار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
کیا یہ کفر ہے؟ اگر کفر ہے تو نکاح باقی رہے گا یہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت میں یوی کا شوہر کے جواب میں بدلہنا کد جہنا ہدلہ التوفیق: مسئولہ صورت میں یول کا شوہر کے جواب میں بدلہنا کد جہم اس کوئیں مانے ''بطاہراس سے بیوی کا مقصد شریعت کی تحقیر وقو بین کا نہ تھا؛ بلدا مسئولہ صورت میں نکاح تو نہیں ٹو ٹا؛ کین عورت کوچا ہے کہ آئندہ ایسا جملہ استعمال نہ کرے۔

لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن. (درمختار) سئل عمن قال أرض بالشرع فقال لا أقبل – فأجاب بأنه لا ينبغي للعالم أن يبادر بتكفير أهل الإسلام. (شامى كراجى ٢٣٠٠، زكريا ٣٣٧٦) فقط والترتعالى اعلم كتبد: احتر محملمان منصور يورى ففرله

## کلمه طیبه کی تو بین کرنااورگالی دینا؟

سوال (۱۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک کار خانہ میں کچھ لوگوں میں بحث و مباحثہ ہوا، عمر نے زید سے کہا کہتم نے فلال شخص سے استے رو پے لئے، زید نے کہا میں نے نہیں لئے، عمر و نے زید سے کہا کہتم کلمہ پڑھواور کہو کہ میں نے رو پے نہیں لئے، زید نے کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ الفاظ اوا کئے کہ: ''کلمہ کی دھی کی خرچ'' یعنی کلمہ کو گل دی جب کے کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ الفاظ اوا کئے کہ: ''کلمہ کی دھی کی خرچ'' یعنی کلمہ کو گل دی جب کھلمہ پڑھنے کا دارو مدار ہے، لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے کفرید کلمات اوا کئے، نیر کہنے لگا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کیا کلمات کے، لوگوں نے جب اس سے کہا کہ تو نے نفرید کلمات کہ بیں، تو اس نے نو بہاست ففار کیا اور کہا کہ میں ان کلمات کی تو بین کروں، زید نے کہا کہ میں جانا میں میں اور نوبہ واست ففار کر اپن کا دارو مدار کلمہ پر ہے، مگر زبان سے بیکلمات بلا ارادہ نکل گئے میں اس پرنا دم و شرمندہ ہوں، اور تو بہ واست ففار کر لینا کا فی ہے؟

البحواب وبالله المتوفيق: کلمه طیبه کی تو بین انتهائی خطرناک فعل ہے، جس کی وجہ سے ایمان کے بارے میں سخت خطرہ لاحق ہے؛ لہذا مسئولہ صورت میں دل میں ایمانی کیفیت برقر اررہنے کی بنا پر گو کہ اس شخص کو صراحة کا فر کہنے سے احتراز کیا جائے گا؛ لیکن اس کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ تو بہ کے ساتھ اپنے ایمان و نکاح کی تجدید بھی کر لے، اور نکاح کی تجدید کی آسان شکل یہ ہے کہ دو عاقل بالغ مسلمان مردوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کرلیں، اس کے لئے با قاعدہ اعلان اور خطبہ و غیرہ لاز منہیں ہے۔

ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان لأنك تسمع كثيراً من العوام يتكلمون بما يكفر وهم عنها غافلون، والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهرة. (شامى زكريا ٢٦٦١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجدسلمان منصور پورى غفرله ١١/١١/١/١١٥هـ الجواسيخ: شير احمد عفا الله عند

# مسجد کی تو ہین کرنے والے کا حکم؟

سوال (۱۴): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید نے نخاصمت اور جھڑ ہے کی بناپراپنی زبان سے مسلم آبادی کے درمیان جیج چیج کر بلند آواز سے کہا کہ میں اس علاقہ میں ہندومسلم فساد کرا دوں گا اور یہاں کی مسجدوں میں خزیر کا گوشت پھوادوں گا، اور اس طرح کی مغلظات استعال کرتا ہے، ایسا شخص شریعت مطہرہ کی روشنی میں مسلمان صاحب ایمان ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مجدى توبين اوراسخفاف سقائل ندكورك ايمان سيم وم مون كا خطره ب: البذااس برتوبه واستغفار لازم اور ضرورى بـ

إذا أنكر آية من القرآن أو استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر. (محمع الأنهر ٦٩٢١- ٦٩٣ بيروت)

سئل عن رجل قيل له: "مرايك درم ده بهمارت مسجد على ذلك، فقال الرجل: "من نه بمسجد آيم و ندر بهم ده ، مرابا مسجد چكار"؟ و هو مصر على ذلك، فقال: لا يكفر ولكن يعزز. (الفتاوى التاتار حانية ٥٢٥٥ كراجي، المحيط البرهاني ٥٨١٥ كراجي) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور پورى غفر له ١٣١٥/٥/٢٢هـ الجواب صحيح بشير المحيفا الله عنه الجواب صحيح بشير المحيفا الله عنه

# نماز کی شکل کاانکار کرنا،اور حیض کو پاک جاننا؟

سوال (۱۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں

کہ: زیدگی سے بیعت ہوا، حالاں کہ وہ بیعت ہونے سے قبل نماز وروز ہ اور دیگرا حکام کا بہت پابند تھا؛ کیکن بیعت ہونے کے بعدوہ کہ رہاہے کہ جس طرح اوگ نماز ادا کرتے ہیں اوران کی جوشکل ہے وہ بالکل درست نہیں؛ بلکہ نماز تو دل میں ہے اور میں ہروقت نماز ادا کرتا ہوں، چاہے وہ کھانے کی حالت ہویا پینے کی حالت ہو، الغرض نماز دل میں ہونے کی وجہ سے ہر آن ادا کرتا ہوں اور جس شکل میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور علاء کرام ادا کرتے ہیں، میریض علاء کا دھو کہ اور بہرکانا ہے۔

نیز وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حیض پاک ہے اور حیض کی حالت میں نماز وروزہ کا ادا کرنا درست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں نماز روزہ ادا کرنا درست نہیں بیان کا بہکا وا ہے۔

اوران کاعقیدہ بیجھ ہے کہا گرآ دمی گناہ کرتا ہے تواس کوسزاد نیاہی میں ل جائے گی اور اگر نیکی کرتا ہے تووہ خوش وخرم زندگی بسر کرے گااورآ خرت میں کچھ مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

اور پیجی کہتا ہے کہ میں جب سے اپنے پیر سے ہاتھ ملائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں، اگر تم بھی دیکھنا چا ہوتو تم بھی ہیرصاحب سے بیعت ہوجا ؤ، تو کیاز بد کے اس طرح کے عقیدہ رکھنے پراسے مسلمان کہا جائے گایا نہیں؟ اگران کومسلمان نہیں کہا جائے گا تو کس عقیدہ کی بناء پرتعین فرمادیں۔ ہاسمہ ہجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: سوال میں زید کی طرف جن عقا کد کا انتساب کیا گیا ہے کہ وہ نماز کا منکر ہے، چیش کو پاک جانتا ہے، غیر اللہ کے بحدہ کا قائل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں موجب کفر ہیں، زید کو ان کفر ہیں عقا کد سے تو بہ کرنی لازم ہے، اگر وہ شادی شدہ ہوتو تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا ﴾ [الساء: ١٠٣]

هي فرض عين عملي كل مكلف ويكفر جاحدها لثبوتها بدليل قطعيّ.

(درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة ٣١٢ زكريا، ٣٥١/١ كراچي)

من انكر المتواتر فقد كفر. (عالمگيري ٢٦٥/٢)

الصلوات الخمس فريضة على المسلمين العاقلين البالغين من الرجال والنساء دون الحائض والنفساء في المواقيت المعروفة. (الفتارئ التاتارخانية ٣/٢ رقم: ١٤٨٨ زكريا)

قال العلامة الآلوسي: والمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى ...... وفيه أن السجود الشرعي عبادة، وعبادة غيره سبحانه وتعالى شرك محرّم في جميع الأديان والأزمان، ولا أراها حلت في عصر من الأعصار. (روح المعاني ٢٢٨/١) ﴿ وَيَسُئُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلُ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمِحْيضِ ﴾ [القدة: حرء آيت: ٢٢٢]

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها الله كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد ٢٠٨/ ٤) وسنن أبي داؤد رقم: ٢٩٠٤، الترغيب والترهيب مكمل: ٥٢٥)

وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفراً اتفاقاً يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد زنا، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح". (درمختار مع الشامي، كتاب الحهاد/باب المرتد، مطلب حملة من لا يقتل إذا ارتد ٩٠/٦ ( كريا، ٢٤٦/٤ كراچي) فقط واللرتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۱۱۷۱/۱۴۱۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

## علماءاورامل مدارس كو "بهل منكئ" اور "شيطان كي ذريت" كهنا؟

**سےوال** (۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: علماءاوراہل مدارس کو'' بھک م<sup>نک</sup>ک'' اور' شیطان کی ذریت'' کہنےوالے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوهنيق: علماء پراس طرح كالزمات اورتهت لگانے والے لوگ بجائے خود قابل مذمت ہیں، ان كواپ فعل سے باز آنے كى ضرورت ہے، علماء ایسے مكروہ الزامات سے قطعاً برى ہیں۔

و الاستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم. (بزازية على هامش الهندية ٣٣٦/٦) فقط واللاتعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور بورى غفرله ۱۳۲۷/۵/۱ه الجواب صحح: شيراحمد عفاالله عنه

# مسلمان بیوی کو کہنا کہ'' توابولہب کی بیوی سے کم نہیں''

سوال (۱۷): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زیدا پنے بیٹے بکر کی بیوک سے معمولی جھڑ سے یا اپنی بات کواعلی رکھنے کی وجہ سے کہتا ہے کہ ' تو ابولہب کی بیوک سے کم نہیں ہے''۔

آپ بتلائیں کہ امت مجمد یہ کواس جیسی عورت سے تشبید دینا کہاں تک درست ہے؟ نیز ایسی عورت سے تشبید دینے والاُخض کنہ گار ہو گایانہیں؟ یااس پر تو بہلا زم ہے؟ ماسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: کسی مسلمان عورت کوکافره کے مشابقرار دینا قطعاً مناسب نہیں ہے، مسئولہ صورت میں خسر کواپنی بہو کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہئے، اور لعن طعن سے بچنا چاہئے، اور ساتھ میں بہو کو بھی چاہئے کہ وہ خسر کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے؛ تاکہ

آئندہ ایسی نوبت نہآئے۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. (صحيح البحاري ٨٩٣/٢) فقط والسُّر قالى اعلم

كتبهه:احقر مجمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۷۲۳/۱۲ ه الجواب صيح:شبيراح مرعفا الله عنه

# کسی مفتی کے فتو کی کاا نکار کرنا

سے ال (۱۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص قر آن وحدیث کی روشنی میں مزگائے گئے فتو کا کونہ مانے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعدواب وبالله التوهيق: جوهض كى عكم شرى يانتوى كانكاركري توه سخت كنهكارب،اوراس پركفركانديشه بالبذا توبدواستغفارلازم بـ

سئل والدي عن قائل يقول: لا أقول بفتوى الأئمة ولا أعمل بفتواهم ما حاله؟ قال: بلزمة التوبة والاستغفار، وسئل عن هذا بعضهم، فقال: إذا كان ذا رأي واجتهاد وعنى أنه يجتهد رأي نفسه دون رأيهم فهو معذور. (الفتاوى الناتارخانية ٣٣٦/٧ رقو: ٢٠٦٧ ركويا)

وإذا قال الرجل لغيره: حكم الشرع في هذه الحادثة كذا، فقال ذلك الغير: "من برسم كاركنم، نه بشرع" يكفر عند بعض المشائخ .....الخ. إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة، فقال صاحبه: ليس كما أفتوا، أو قال: لا نعمل بهذا، كان عليه التعزير. (هندية ٢٧٢/٢، الفتاوى التاتار حانية ٥٨/٥؛ إدارة القرآن كراجي) ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً بغير سبب. (عالمگيرى ٢٧٠/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱۳/۲۱ه الجواب هیچج:شیراحمدعفااللّه عنه

## لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے فتو کی کاا نکار کرنا

سوال (١٩): - کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میں نے ہندوستان کے مؤقر اور متازد بنی مدارس کو اپنا بیان بھیج کرفتو کی منگوایا ہے۔ ان مدارس کے نام درج ذیل ہیں دار العلوم مو بنانہ ، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، مدرسہ مرقاۃ العلوم مو ناتھ بھنجن ، دار العلوم موہن پورہ نا گیور، مدرسہ مدینۃ العلوم صدرنا گیور۔ استفتاء میں جو تحریری بیان میں نے دیا ہے، اس میں گور نمنٹ کی ایک اسکیم کے تحت امیر ومنٹ ٹرسٹ نا گیور کی جانب سے الاٹ کئے گئے بلاٹ نمبر ۲۰۷۷ پر ۵ مکان نمبر ۲ کے ۱۳ بنام میرے والد صاحب کو حاصل کرنے کی پوری حقیقت واضح طور پر کھی ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد پر ان مدارس نے فتوی صادر کیا ہے۔ درج بالا تمام مدارس کے فتاوی میں اس مکان کومیری ملکیت تسلیم کیا گیا ہے۔

جی میرے (۲) ہم تین بھائیوں اورا یک بہن کا کورٹ حلف نامہ Cort Affidavit بھی میرے پاس موجود ہے۔جس میں ان لوگوں نے مکان فدکورکومیر اہی مکان قرار دیا ہے۔

(۳) گورنمنٹ اسکیم کے بیر مکانات 64-1963 میں تیار ہوئے اور میں اسی وقت اپنی فیملی کے ساتھ اس مکان میں رہتا ہوں، مکان کے جملہ تقاضے مثلا: گراونڈ رینٹ ،کارپوریشن میکس بجلی وغیر ہ کو پورا کرتا ہوں۔

(۴) ۱۸ جولائی ۲۰۱۰ کومیرے بھتیج کے رنگ کھاتے کے اوپر دونوں فریقین کے باہمی اتفاق سے ایک پنچایت ہوئی، جس میں میرے والد مرحوم کے نام پر پلاٹ نمبر ۲۰۱۷ مکان نمبر ۲۰۱۷ کے جھے کے متعلق غور وخوض ہوا، اس پنچایت میں کامٹی پنچایت کے دواشخاص کو مدعو کیا گیا تھا، جناب محمود الحن صاحب نے اتفاق رائے سے اس پنچایت کے فرائض انجام دے۔ اس پنچایت میں استفتاء کاتح ری بیان میں نے پڑھ کرسنایا اور سرداروں کے سامنے فرکورہ سارے فراوئ پیش کئے، جس میں شری تھم اور فیصلہ ہے کہ فرکورہ مکان میری ملکیت ہے؛ لہذا دریا فت طلب امور یہ ہے کہ:

ان سارے فیاوی میں مذکورہ مکان کی ملیت کا فیصلہ ہوجانے کے بعد بھی اس مکان میں میرے مرحوم بھائی کے بیوی بچوں کا حصہ ما نگنے پر بعند ہونا فیاوی کا انکار ہوگا یا نہیں؟
بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے فتو کی اور شرع حکم کا انکار کرنے والے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟
شرعی فیاوی اور احکام کے برخلاف کسی مسلمان کو پریشان کرنے ، نقصان پہنچانے اور بے عزت
کرنے کی کوشش کرنے والے کے لئے کیا حکم ہے؟

## باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جولوگ بلاوجه کی فتوکی کاا نکارکریں، توبیقیاً ان کامیمل غلط ہے؛ لیکن اگر فتاوی کاا نکاراس بنیاد پر ہوکہ انہیں سوال میں لکھی گئی تفصیلات سے اختلاف ہوتو اس اختلاف کو انہیں واضح کرنا چاہئے؛ کیوں کہ مفتی تو سوال کے مطابق فتوی دیتا ہے، اگر سوال حقیقت کے مطابق نہ ہوتو مفتی پر کوئی فی مداری نہیں۔ (متفاد: کفایت اُمفتی جدیدزکریا ۱۸۱۹)

سئل والدي عن قائل يقول: لا أقول بفتوى الأئمة ولا أعمل بفتواهم ما حاله؟ قال: بلزمة التوبة والاستغفار، وسئل عن هذا بعضهم، فقال: إذا كان ذا رأي واجتهاد وعنى أنه يجتهد رأي نفسه دون رأيهم فهو معذور. (الفتاوى الناتارخانية ٣٣٦/٧ رقم: ٣٣٦/٧ زكريا) فقط والدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۳۵۸۱۸۲۲ ه الجواب صحیح،شبیراحمدعفاالله عنه س

# قرآن کی آیت کاا نکار کرنااوراس کی سزا

سوال (۲۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئد ذیل کے بارے میں کہ: ایک عالم سندیافتہ ..... نقرآنِ مجید کی مقدس آیوں کو غلط قرار دیا ہے، وہ آیتیں یہ ہیں: پندر ہواں پارہ سور ، بنی اسرائیل رکوع ۸۳۸ – ۵۷ – ۵۷ متک کا منکر ہے۔ کہتے ہیں یہ غلط ہیں: ﴿وَإِنْ کَادُوا لَیَفُتِسُو نَکَ ﴾ سے لے کر ﴿ثُمَّ لَا تَدْجِدُ لَکَ عَلَیْنَا نَصِیرًا ﴾ تک ادکار کیا سزامقرر کی جائے؟ مار دیا جائے یا کوئی اور سزادی جائے؟

### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: قرآنِ كريم كى آيون كامكر كافرے الكين ال كوسرا دين الله التوفيق: قرآنِ كريم كى آيون كامكر كافرے الكين الله يوسرا دين الله يوسرا كي برجارى كرے البندا آپ كے لئے ندكور شخص كوجان سے مارنا ہر گر جائز نہيں ، آپ الله تجمانے كى كوشش كريں ، اوراس كے لئے دعاء فيركريں ، الله تعالى ہدايت سے نواز سے در كفايت المفقى ٢٢٨٧٩،١٩٣٧ ) إذا أنكو الوجل آية من القرآن أو تسخر باية من القرآن . وفي المخزانة أو عاب فقد كفو ، كذا في المتاتار خانية . (الفاوى العالم كيرية ٢٦٦/٢)

و يكفر إذا أنكر آية من القرآن. (البحر الرائق ٢٠٥٠٥) فقط واللد تعالى اعلم كتبه:اهر محمد سلمان منصور يورى غفر له ٢٢/١٦/٣٢٣١١هـ الجواب صحيح. شبير احمد عفا الله عنه

# قرآ نِ كريم كانداق أرانا؟

سوال (۲۱): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر الف کے والدین کوراہِ راست پر لانے کے لئے قرآنی آیات کا حوالہ دیا جائے اور وہ قرآنی پاک کی آیوں کا مید کہ کر مذاق اڑائے کہ دیکھیں گے ہمارا کوئی کیا کرتا ہے، توالیٹے خص کے لئے ازروئے شرع کیا حکم ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآنِ كريم اوراحاديثِ نبويها لما الرائا اوراس كيان كرده احكامات كوذلت مع تحكرانا موجبٍ كفرج، اليشخص كوتوبدواستغفار اورتجديدايمان و ذكاح كرنا جائية -

> ﴿قُلُ اَبِاللَّهِ وَالِيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزِءُ وُنَ﴾ [التربة: ٦٥] ﴿لا تَعْتَلِدُووا قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ اِيُمَانِكُمْ﴾ [التربة: حزء آيت: ٦٦]

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المِرَاء في القرآن كفر. (سنن أبي داؤد، كتاب السنة / باب النهى عن الحدال في القرآن ٢٣٢/٢ رقم: ٢٠٠١، مسند أحمد ٢٨٦/٢ رقم: ٢٠٥٧، ٢٩٥٠ رقم: ٢١٥٠٧)

الاستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح الفقه الأكبر ١٧٦)
إذا أنكر آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن، وفي الخزانة: أو عاب
فقد كفو. (الفتاوى التاتارخانية زكريا ٣١٥/٧ وقم: ١٠٥٧٦، هندية ٢٦٦٦/ بزازية على هامش

الهندية ٣٢٨/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۳/۱۳۱ه الجواصحیح:شیراحمد قاسی عفاالله عنه

# جویہ کے کہ قرآنِ مجید کچھ<sup>ن</sup>یں؟

سوال (۲۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص جومسلمان ہے اور ۵-۲ رآ دمیوں کے درمیان کہدرہے ہیں کہ' بھائی قرآنِ مجید کچھ نہیں ہے، (معاذ اللہ) یہ تو پہلے والوں کے قصے اور کہانی ہیں'؛ لہذا ایسا شخص کس میں شامل ہوگا، مسلم یا غیر مسلم؟

## باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: قرآنِ كريم كه بارے ميں اليى باد في اور گتاخی كى باتيں كہنا سخت گناه اورموجب كفر ہے، كہنے والے پر لازم ہے كہوہ صدق ول سے تو بدواستغفار اورتجديدا يمان و نكاح كرے۔

إذا أنكر آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن، وفي الخزانة: أو عاب فقد كفر. (الفتاوي التاتار خانية زكريا ٣١٥/٧ رقم: ١٠٥٧٦، هندية ٢٦٦/٢، بزازية على هامش الهندية ٢٨/٢)

قال في المسايرة: وبالجملة: فقد ضُم إلى التصديق بالقلب، أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقاً، كترك السجود لصنم، وقتل نبي، والاستخفاف به، وبالمصحف. (درمختار مع الشامي، كتاب الجهاد / باب المرتد ٢٥٦/٦ زكريا)

عن المضحاك بن مزاحم قال: إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن أسلم فهو خاطب. (رواه سعيد بن منصور في سننه ٢٩٧/٢ رقم: ٢٨٣٤) فقط والندتعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور لورى غفرلـ١٢١٣/١٣/١ه الهجوب الجواب محجج بشبر الجمعة الله عند

# قرآن میں تبدیلی کانظر بیر کھنااوراس کی آیت میں شک کرنا

سوال (۲۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں ایک مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے چودہ سوبرس پہلے نازل فرمایا اور وہ زمانہ کچھاور تھا اور بیز مانہ کچھاور تھا اور بیز مانہ کچھاور ہے؛ لہذا اب قرآن میں تبدیلی ہونی چاہئے؟ ہم کیسے قرآن کو سیح کہیں اور بید کیا ضروری ہے کہ جو چیز اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بذر بعہ جرئیل امین بنلائی ہووہ ہی ہے، یاکسی دوسرے خود ساختہ کی اپنی طرف سے کہی ہوئی بات ہے اور بیکس نے دیکھا جلائی ہووہ ہی ہے، یاکسی دوسرے خود ساختہ کی اپنی طرف سے کہی ہوئی بات ہے اور بیکس نے دیکھا کہ قرآن کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ان کے سینہ میں کیوں نازل فرمایا؟ ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کیسا قرآن ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس سورت کو نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھرائی سورت سے کسی تکلیف آنے پر جھاڑ بھونک کرتے ہیں، نماز کے لئے الگ اور جھاڑ بھونک کرتے ہیں، نماز کے لئے الگ اور جھاڑ بھونک کرتے ہیں، نماز کے لئے الگ اور جھاڑ بھونک کرتے ہیں، نماز کے لئے الگ اور جھاڑ نیکونک کے لئے مستقل الگ الگ سورت ہونی چاہئے۔ از روئے شرع ایسے شخص کے ایمان اور نکاح کا کیا تھم ہے؟ نیز ایسے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآ نِكريم الله كآخرى اور في كتاب ع، حس

میں کسی شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور قرآن کی سچائی پرخود قرآنِ کریم میں ایسی واضح اور قطعی دلیلیں موجود میں کہ بڑے سے بڑا منکر اسلام بھی ان کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کرسکتا؛ البنة ضداور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں، الہذا جو شخص قرآنِ کریم میں تبدیلی کا قائل ہو یا اس کی کسی آیت میں شک کرے یا اس کے بارے میں استہزاء اور خداق کی بات کرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، الیش حض کے لئے تجدیدا بمان اور تجدید زکاح دونوں لازم ہیں۔

﴿ اللَّهِ . ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة: ١-٢]

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ لَقُرُانٌ كَرِيُمٌ. فِي كِتْبِ مَكْنُونِ ﴾ وقال: ﴿تَنُزِيُلٌ مِنُ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ. أَفَيِهِ لَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمُ مُدُهِنُونَ. وَتَجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ آنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴾ والواقعة: ٧٧-٨٦

وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُفِظُونَ﴾ [الحمر: ٩] وقال تعالىٰ: ﴿وَإِنَّـهُ لَتَنُزِيُلُ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِينُ﴾ [الشعراء: -١٩٣٦]

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيُمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرُشِ مَكِيْنٍ. مُطَاعِ ثُمَّ أَمِيْنِ﴾ [التكوير: ١٩- ٢]

قال العلامة الآلوسي تحت قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنُ مَوَاضِعِه ﴾ [النساء: ٤٦]: المراد به ههنا إما ما في التوراة، وإما ما هو أعم منه. والأول هو الماثور عن السلف كابن عباس ومجاهد وغيرهما، وتحريف ذلك إما إزالتهن عن مواضعه التي وضعه الله تعالى فيه. وإما صرفه عن المعنى الذي أنزل الله تعالى فيه إلى ما لا صحة له بالتاويلات الفاسدة والمحتملات الزائعة كما تفعله المبتدعة في الآيات القرآنية. (روح المعانى ٥٦٥ يروت)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المِرَاء

**في القرآن كفر**. (سنن أبي داؤد، كتاب السنة / باب النهي عن الجدال في القرآن ٦٣٢/٢ رقم: ٩٠٥٤، مسند أحمد ٢٨٦/٢ رقم: ٢١٥٠٧)

إذا أنكر آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن، وفي الخزانة: أو عاب فقد كفر. (الفتاوي التاتار حانية زكريا ٣١٥/٧ رقم: ١٠٥٧٦، هندية ٢٦٦/٢، بزازية على هامش الهندية ٣٢٨/٢)

وقال ابن نجيم: و(يكفر) بإبداله حرفاً أو آية من القرآن". (البحر الرائق ٩٠٥)، نتاوى محموديه دّابهيل ٣٥٢/٢)

وما كان في كونه كفراً اختلافاً فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح و بالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط. (الفتاوى التاتارخانية ١٨٤/٧ رقم: ١٠٤٩٦ زكريا) عن المضحاك بن مزاحم قال: إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن أسلم فهو خاطب. (رواه سعيد بن منصور في سننه ٢٩٧/٢ رقم: ٢٨٣٤) فقط والدّتعالى اعلم كتيد: احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ١٣٢٢/٢١١ه الجواريجي شيرامجوعفا الله عنه

# توحيدورسالت اورقر آن سے متعلق بعض كفريه عقائد

سوال (۲۴): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس کے عقائد ونظریات حسبِ ذیل ہیں، وہ ان نظریات کا حامل اور داعی ہے، یہ باتیں اس کی اپنی ڈی میں موجود ہیں، جس کووہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے:

(۱) ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ اور ثمرتو صرف الله ک رسول بین، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گذرے ہیں۔ الله تعالی نے اس آیت میں ثمر سے پہلے رسولوں کے گذرنے کا ذکر کیا ہے، اور بعد میں کسی رسول کے آنے کا ذکر نہیں کیا ہے، تو بیاس بات کا ثبوت نہیں کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے۔

(۲) حضرت عیسلی علیدالسلام کے بارے میں بھی یہی بات سورہ ماکدہ کی آیت: ۵۷ میں كَمَّ لَّيْ بِ- آيت: ﴿ مَا الْمَسِينَ خُبُنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ الآيت مين بهي حفرت سيل عليه السلام سے پہلے والے رسولوں کا ذکر ہے، مگر بعد میں کوئی رسول آئیں گے اس بات کا ذکرنہیں، مگرہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی آئے ہی تھے۔

(m) سورهٔ غافر کی آیت: ۳۵ میں بھی یہی فرما تا ہے۔

مندرجه بالا آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں جاہئے کہ ہم بھی اس بات کو کہنا ترک کردیں کہ محمدعلیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے۔

(۴) سورة الحديد كي آيت: ۵۷/۲۸ كے تحت لكھتا ہے: الله تعالى جو ہر چيز كو جانتے ہيں، جانتے تھے کہ ہمارے دشمنوں کے ذریعیا بچاد کردہ ن<sub>ج</sub>ی ملی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں پرایمان لا كريدامت ايني راه كھودے گى ،اس لئے بطور رحمت اس نے ایک اور رسول كا انتظام كيا، جوان ا پیاد کردہ یا توں کی نفی کر ہے گا ،اورامت کو پھرراہ راست بتائے گا۔

(۵) ختم نبوت کے عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ:اس کی بے پناہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ا یک کتاب عطا کی جو کہا یک صاف روثنی ہے اور پھراس نے اس کتاب کواپنی تفاظت میں لی اور اس نے سلسلہ نبوت کوختم کیا ، مگر سلسلہ رسالت کوختم نہیں کیا۔

(٢) كيا قرآن كافي ہے؟ كے تحت كھتا ہے كہ: جولوگ قرآن پرزورد يے ہيں انہيں نبي کے اقوال سے (جس سے آپ کا مطلب احادیث یا نبی سے منسوب اقوال ہیں)ان سے غفلت برتنے کاالزام نہ دو،قر آن کے بارے میں ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بين، اوراس بات كى تصديق الله تعالى فرماتے بين: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيُم ﴾

( ۷ ) آ گے لکھتے ہیں کہ:اس کے برعکس احادیث نبی سے منسوب اقوال ہیں اور ان لوگوں کی بولی ہے جو بید عوی کرتے ہیں کہ نبی نے بیکہا۔

اس کےعلاوہ تمام نمازیں اس کے نز دیک صرف دور کعتیں ہیں،اور حج کےار کان رمضان

سے لے کر ذی الحجہ تک کر سکتے ہیں، لینی جج کے فرائض، طواف وغیرہ کے لئے ذی الحجہ کے پائی دن ہی ضروری نہیں ڈھائی فیصد زکوۃ کوسود کہتے ہیں، جمعہ کے خطبہ کا منکر ہے، اس کے علاوہ شعائر اسلام، مسجد نبوی، مسجد الحرام کی عمارتوں اور وہاں یادگاروں کا مذاق اڑا تا ہے، اور سنن ونوافل وتر وغیرہ اداکر نے والے مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بیسب منکر عمل کررہے ہیں، ختنہ کا منکر ہے، صحابہ کی جماعت کومنافقین کی جماعت کہتا ہے، اس طرح کے آدمی کے بارے میں علاء کرام کا کیا فتوی ہے؟ معاشرہ میں اس کے ساتھ کیارو بیا ختیار کرنا چاہئے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: سوال مين ذكركرده خيالات اسلام كے مقرره عقائد وتعليمات كے قطعاً خلاف بين، جو تفس بھى الى باتوں كا قائل ہووہ يقيئاً گمراہ اور اسلام سے خارج ہے۔ تمام امت كا اس پر اتفاق ہے كہ نبوت ورسالت كا سلسلہ ختم ہو چكا ہے، اور اس پر قرآن وسنت ميں واضح اور وژن دلائل موجود بين، نيز احاديث بشريفة شريعت مقدسہ كے بنيادى ماخذ ميں سے بين، ان كو غير معتبر مانيا يا پئى عقل كى كسوئى پر پر كھكران كى تقدد بين يا تكذيب كرنا نرى جہالت اور سرا سرگمراہى ہے، ايسے لوگوں كادين اسلام سے كوئى تعلق نہيں ہے۔

﴿ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولَّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

"وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه تعالى عليه تعالى عليه عليه تعالى عليه وسلم في السنة المتواترة أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده، فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل". (تفسير ابن كثير الأحزاب: ٤٠

٦٥٢/٣ مكتبه دار الفيحاء)

قـال القاضي عياض: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أب بكر أو عمر أو عثمان أومعاوية .....كانوا في ضلال قتل، وإن شتمهم بغير هذا من شاتمة الناس، نكل نكالاً شديداً. (تنبيه الولاة والحكام ٣٧٥/١لإبن عابدين الشامي)

قال أبوزرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ٢٢/١ دار الكتب العلمية بيروت) فقط واللرتعالى اعلم

املاه:احقر محم سلمان منصور پوری غفرله۱۱ر۱۱ر۱۳۳۱ه الجواب صحیح:شیر احمد عفاالله عنه

## معوذ تین کوخارج از قرآن ماننا؟

سوال (۲۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: چوقض معو زتین (یعنی قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِّ الْفَاقِ اور قُلُ اَعُودُ فَبِرَبِّ النَّاسِ) کوکی صحابی کی طرف نبیت کرتے ہوئے کہے کہ بیسور تیں قر آنِ کریم ہیں شامل نہیں ہیں اور ان کونماز میں نہ پڑھنا چاہے؛ بلکہ بیآیات تو حضور صلی اللہ علیہ و تلم سے محرکو دفع کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں، تو پر ھنا چاہے؛ بلکہ بیآیات تو حضور صلی اللہ علیہ و تلم سے محرکو دفع کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں، تو یہ دعاء ماثورہ کی طرح ہیں؛ لہذا بیآیات قرآن میں شامل نہیں ہیں؛ بلکہ کسی صحابی نے ان کو بعد میں شامل کیا ہے، تو کیا ایسا شخص اسلامی نقط نظر سے دائر واسلام سے خارج ہے؟

البعواب وبالله التوفيق: تمام امت كال پراجماع ہے كه "معوذتين" قرآنِ كريم كاجزو ہيں، دورِ صحابہ بيں بعض حضرات سے اس كے خالف رائے ملتى ہے؛ مگر امت نے اس خالف رائے كوختى سے ردكرديا ہے؛ اور اس كى كسى صحابى كى طرف نسبت كو باطل قرار ديا ہے، البذا آج جو شخص ان سورتوں كے قرآنِ كريم بيں شامل ہونے كے بارے ميں شك وشبہ ظاہر كرے اسے ایمان كی خیر منانی عاہم کے۔

عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه أنكر قرانيّتِهما، وقال البزار: لم يتابع

ابن مسعود أحد من الصحابة - إلى قوله - وقالوا: إن إنكار ذلك اليوم كفر، ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك. (روح المعاني ٢٧٩/٣، عالمگيري ٣٦٧/٢)

وقال الإمام النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وإن من جحد منها شيئاً كفر، وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه باطل ليس بصحيح. (الاتقان: ١١/١، فيض الباري ٢٦٢/٤)

وقال ابن الحزم في المحلّى: وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع، لا يصح وإنما صحت عنه قراء ة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن والمعوذتان. (المحلى لابن حزم ١٣/١ مصرودمشق)

وقال بحر العلوم: فنسبة إنكار كونها من القرآن إليه غلط فاحش، ومن أسند الإنكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة هذه الأسانيد الصحيحة بالإجماع والملتقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل والأمة كلها كافّة، فظهر أن نسبة الإنكار إلى ابن مسعود باطل. (بحر العلوم شرح مسلم الثبوت ١٢/٢، فواتح الرحموت ١٣/٢ بيروت)

وقال العلامة الكوثري: ومن زعم أنه لم يكن في مصحفه الفاتحة والمعوذتان أو أنه كان يحك المعوذتين فكاذب قصداً أو واهم من غير قصد، والمعوذتان موجودتان في قراء ة ابن مسعود المتواترة عنه بطريق أصحابه.....، وأنى يناهض خبر الأحاد الرواية المتواترة ..... وقد أجاد ابن حزم الرد على تقولات المتقولين في هذا الصدد في كثير من مؤلفاته. (مقالاتِ كوثري ١٦ كراچي، بحواله: فتاوئ عثماني ١٩٠٤ / ١٦ ) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۸/۱/۲۲۴ ه

# دینی مسائل اور نماز کااستهزاء

سوال (۲۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میرا شوہر مسائل دینیہ کے بارے میں غلط باتیں استعال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسئلہ وسلہ میں نہیں جانتا، مسئلہ تو لیٹرین (پاخانہ) میں پڑا ہے۔مسئلہ دین، ایمان سب ڈھونگ ہیں، میرے گھر کے سامنے مندر ہے ہیں نمازیا مسجد کونہیں جانتا، ان الفاظ سے وہ کا فرتو نہیں ہوگیا؟
ماسمہ سجانہ تعالیٰ

بالقمم بحاضر تعلق

الجواب وبالله التوفيق: يالفاظ كفريه بين، ثوبر يرتوبه واستغفارا ورتجد بيرايمان ونكاح لازم --

﴿قُلُ اَبِاللَّهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزِ نُونَ ﴾ [التربة: ٦٥] الاستهزاء بأحكام الشرع كفر. (الفتادي الهندية ٢٨١/٢)

إذا أنكر آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن، وفي الخزانة: أو عاب فقد

كفو. (الفتاوئ التاتارخانية زكريا ٣١٥/٧ رقم: ٣٠٥٧٦، هندية ٢٦٦/٢، بزازية على هامش الهندية ٣٢٨/٢)

الاستهزاء على الشريعة كفر؛ لأن ذلك من أمارات التكذيب وعلى

هذه الأصول أي كفر المستحل والمتسحلين والمستهزئ. (نبراس ٣٣٩)

وما كان في كونه كفراً اختلافاً فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط. (الفتاوي التاتارخانية ٢٨٤/٧ رقم: ١٠٤٩٦ زكريا)

عن الحضحاك بن مزاحم قال: إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته فإن أسلم فهو خاطب. (رواه سعيد بن منصور في سننه ٢٩٧/٢ رقم: ٣٨٣٤) فقط والله تعالى اعلم كتيه: احقر محمسلمان منصور بوري فخرله

نتبه.انظر علا علمان مستوريو

۳/۱۱/۵۱۱۱۱

کیا کا فرہ لڑکی سے زناموجبِ کفرہے؟

سوال (٢٧):-كيافرماتي بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل كے بارے بين

کہ: ایک مسلمان لڑکا شریعت کے اعتبار سے ظاہری زندگی گذارتا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، حافظ قرآن کی ہے، تو دریافت سے حافظ قرآن کی ہے، تو دریافت سے کرنا ہے کہ بیاڑ کا اس صورت میں ایمان سے خارج تو نہیں ہوا، اورا گرایمان سے خارج ہوگیا ہے تواب اس کی کیاصورت ہے کہ وہ پھرایمان میں داخل ہوجائے؟

## باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ندكوره خص نے زناكر كے انتهائى گنده اور بدترين جرم كيا ہے، جس پر سچے دل سے تو بداور استغفار لازم اور ضرورى ہے؛ تاہم يفعل موجب كفر بيس؛ البذا اس عمل بدكي وجہ سے اس شخص كو خارج از ايمان نہيں كہيں گے ۔ (ستفاد: قادئ محود يد ١٢٥٨)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرجَ منه الإيمانُ، فكان فوق رأسه كالظُّلةِ، فإذا خرج من ذلك العمل رجعَ إليه الإيمان. (سنن الترمذي رقم: ٢٦٢٥، سنن أبي داؤد رقم: ٢٦٥٠)

قال القاري: وفيه إيماء بأن المؤمن في حالة اشتغاله بالمعصية يصير كالفاقد للإيمان، لكن لا يزول حكمه واسمه؛ بل هو يعد في ظل رعايته وكنف بركته إذا نصب فوقه كالسحابة تظله، فإذا فرغ من معصيته عاد الإيمان إليه. قلت: وفيه إشارة إلى أنه في خطر من الكفر نعوذ بالله؛ لأنه صدر عنه ما قد يكون سبباً لعدم رجوع الإيمان إليه. (مرقاة المفاتيح ٢١٩/١ يبروت)

وفي الحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". قال العلامة شبير أحمد العثماني الديوبندي رحمه الله: وهذا الحديث بظاهره كما تراه يدل على نفي الإيمان من الزاني وشارب الخمر وغيرهما، قال الحافظ في الفتح: ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحدّ في الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن والحر البكر وفي حق العبد فلو كان المراد بنفي الإيمان

ثبوت الكفر لاستَوَوا في العقوبة؛ لأن المكلفين فيما يتعلق بالإيمان والكفر سواء، فلما كان الواجب فيه من العقوبة مختلفاً دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافرٍ حقيقةً. (فتح الملهم بشرح صحيح مسلم ٢٣٢/١)

والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله الكفر. قال التفتازاني تحته: ..... خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لاينافيه (أي الإيمان) (شرح العقائد النسفية ١٠٦-١٠٨)

ولا نكفّر أي لا ننسب إلى الكفر مسلماً بذنب من الذنوب أي بارتكاب معصية كثيرة، وإن كانت كبيرة أي كما يكفر الخوارجُ مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلّها أي لكن إذا لم يكن يعتقد حلتها؛ لأن من استحلّ معية قد ثبت حرمتها بدليل قطعي فهو كافر، ولا نزيل عنه اسم الإيمان أي ولا نسقط عن المسلم بسبب ارتكاب كبيرة وصف الإيمان كما يقوله المعتزلة. (شرح الفقه الأكبر ٨٦) فقط والله تعالى الحم كتبه: اهر محملان منصور يورى غفر له الهمان المعتزلة. الجواب عجي شهر احمة قال الهمان الشعنه الشعنه الشعنه الشعنه الشعنه المحملان منصور يورى غفر الهمان الشعنه المحملان منصور يورى غفر الم المحملان المحملان عنها الله عنه المحملان المحملان عنها الله عنه المحملان المحملان عنها الله عنه المحملان المحملان عنها الله عنه المحملان المحملان المحملان المحملان المحملان عنها الله عنه المحملان المحملان

# گستاخِ رسول کی سز ااور سلمان رشدی کا ناول؟

سوال (۲۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے علاء نے شریعت کے فیصلے اور فتوے کو صرف نماز ، روزہ ، زکو ۃ اور جج تک ہی محدود کررکھا ہے، ان حدود کو پارکیا تو ایک دوسرے کے مسلک کے خلاف فتو کی جاری کرنے ہیں اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا ، اس سے آ گے بڑھے تو مختلف ناموں سے دینی ودعوتی کام کرنے والی تنظیموں کی دیوار سے گرا گئے ، زخمی ہو کر غصہ میں موٹی موٹی کتابیں ان کے خلاف کھے ڈالیں ، اس وقت دنیا کے سارے ندا ہبِ باطلہ نے (خاص طور سے یہودی وعیسائی لا بی سرفہرست ہے ) اسلام کو بدنام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگار کھا ہے، نئے نئے انداز سے ہماری شریعت پر حملے

کئے جارہے ہیں،اس لانی کا ایک ملعون سلمان رشدی بے خوف وخطریا کیزہ ندہب پر کیچڑا حصال کر برطانیہ کی حفاظت میں بیٹھا قیقے لگار ہاہے،اس بدنام زمانہ نے نبی آخرالز ماں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخیاں کیں،ازاوج مطہرات کونہ جانے کیا کیا کیا کا کھا،ان کی پاکیزہ سیرت کو من گھڑت گندی کہانیوں کی کیچڑ میں لپیٹ کرعوام کو دہنی عیاثی کا مواد مہیا کیا،اوراینے ناپاک ہاتھوں سے ایک فخش ناول کھی،جس کا نام شیطانی آیات Satane varses رکھا، ایسا تخص جومذ ہبِاسلام یا نبیاء کرام ،از واجِ مطهرات اور صحابہ کرام جودین کے عناصر ہیں کے خلاف گندی اور بے ہودہ باتیں کہنے والا خارج از اسلام نہیں ہے، کیا اس کی گردن ز د نی جائز نہیں؟ کیا اس کوّل کرنا ازروئے شریعت مشخسن نہیں ہے؟ کیاالی حالت میں شریعت خاموش بیٹھنے کی اجازت دیتی ہے؟ گتاخ رسول سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتو کی ایران سے جاری ہوا، ساری دنیا کے مىلمانوں نے اسے سراہا، اور صحح قدم سمجھا؛ لیکن ہمارے ہندوستانی علاء آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسئلہ پر پچھ بولنے ہے گریز کررہے ہیں؟ ہارے علماء کاموقف اوران کا طریقہ ان حالات کے پیش نظر کیون نہیں ہوتا؟ کیا سلمان رشدی بے گناہ ہے؟ اگر بے گناہ ہے، تواس کی برأت کا اعلان کھل کر کرنا جاہتے، ا گرقابل گردن زدنی ہے تو ڈ نکے کی چوٹ پراس کی گردن زدنی کا اعلان اورفتو کی جاری کرناچا ہے! باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: سوال میں پو چھے گئے نفسِ مسکلہ کا جواب ہیہ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وبلہ کا خواب ہیہ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وبلم کی شانِ اقدس میں گتا خی کرنے والاشخص شرعاً مرتدہ، اگروہ اسلامی مملکت کی حدود میں پایاجائے تواسے تو بہ پرمجبور کیا جائے، اگر تو بہ نہ کرے تو واجب القتل ہے، اس پر بہر ناجاری کردی جائے۔ اس بارے میں دلائل درج ذیل ہیں:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى عمر بن الخطاب برجل سب رسول اللّه صلى الله وسلم فقتله، ثم قال: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء فاقتلوه. (إعلاء السن ٦٦٨/١٢ رقم: ٣٢٧ ٤-٤٣٢٨) عن عمر بن عبد العزيز قال: ..... فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحداً من الناس إلا رجلاً سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (المحلى بالآثار، مسائل التعذير ٣٣/١٢ رقم: ٣١٢)

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول، فوضعه في بطنها واتكا عليها فقتلها..... الحديث بطوله: وفي آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا! اشهدوا أن دمها هدر. (سنن أبي داؤد ٩٩/٢ وفي).

كتاب الجهاد / باب المرتد، مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء ٣٧٢١٦ زكريا، ٢٣٤١٤ كراچي)

بیتواصل مسلد کا جواب ہے، اب آنجناب کے سوال نامہ میں جن جذبات کا اظہار کیا ہے، ان کے سلسلہ میں عرض ہے کہ:

الف: - علاء ومفتیان کے بارے میں یہ برگمانی صحیح نہیں کہ انہوں نے اپنے قاویٰ کو عبادات یا فروق مسائل کے اختلافات تک محدود کررکھا ہے، کسی بھی دارالا فماء کے ریکارڈ ہے آپ اپنے الزام کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، یا در کھئے کہ مفتی سائل کے تابع نہیں ہوتا کہ اس کی منشاء کے مطابق جواب دے؛ بلکہ قرآن وحدیث کی رہنمائی مفتی کے لئے مشعلِ راہ ہوتی ہے، مفتیانِ کرام کے بارے میں ایسے بے بنیا دالزامات سے بیخے میں ہی عافیت ہے۔

ب: - سلمان رشدی کے ناول سے ہرمسلمان کو شخت تکلیف اور صدمہ پہنچاہے، جس کا اظہار مسلسل کیا جا تارہا ہے اور اب بھی جاری ہے؛ لیکن سوال سیہ کہاں کا توڑ اور جواب کیسے ہو؟ آپ کی نظر میں اس مسئلہ کا واحد صل اس کے تل کا اعلان کرنا ہے، اور ہماری نظر کہتی ہے کہ جو شخص ہماری

اسلامی حکومت کی حدود سے باہر ہو، اس برقل کے حکم کے نفاذ کا اعلان کرنا خودفریبی کے سوا کچے نہیں ہے، جفیل کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سے اعلان نہیں کرتا، اگر ایران یا کسی اور حکومت کو سلمان رشدی کوقل کرنے سے دلچیسی ہوتی، تو وہ اعلان کرنے سے پہلے اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعہ میکام کراسکتی تھی ؛ کیکن ایران کوقواس اعلان سے سیاسی فائدہ اٹھانا تھا، جو پہلے بھی اٹھایا گیا اور آج بھی اٹھایا جارہا ہے۔

اگرایران کی طرف سے بیاعلان نہ ہوتا تو پورایقین تھا کہ کوئی غیور مسلمان اب تک ملعون سلمان رشدی کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا، گردیا، اب اسلمان رشدی کو کیفر کر دار تک پہنچا دیا، گردیا، اب اس ملعون کا قتل کوئی بچوں کا کھیل نہیں؛ بلکہ پورے پورپ سے جنگ مول لینے کے مرادف ہے۔ ہماری نظر میں ایرانی فتو کی سلمان رشدی کے قتل کا نہیں؛ بلکہ اس کی بیش از بیش تفاظت کا ذریعہ بن گیا ہے، اب آپ ہی بتا ئیں کہ ایسے فتو کی جاری کرنے سے کیا فائدہ؟ امید ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان امور پرغور فرما ئیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۹/۲۲ه

# غیر مسلم کی وعدہ خلافی کی مدافعت میں کہنا کہ' حضور ﷺ نے بھی وعدہ خلافی کی ہے''

الجواب وبالله التوفيق: پنجمبرعليه الصلوة والسلام پروعده خلافی كالزام آپكی تو بین ہے جوموجب كفرے، ایش خص پرتو بداور تجدیدایمان و نكاح لازم ہے۔

وفي غور المعاني: سئل عمن قال لزوجته: خلافگو فقالت الموأة: تيغيران خلافگفتنرقالکلمة کفراست تو برکنروژکاح تازه کند کذا في التتارخانية. (عالمگيري ٢٦٦/٢) وفي الينابيع: لو عاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العيوب يكفر. (الفتاوي الناتار حالية ٣٠٣/٧ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۴/۲۸۱ه الجواب صحیح: شیبراحمدعفااللّه عنه

# ' دمصطفیٰ بن کرخداخود آیاہے آمنہ کے آنگن میں''

سوال (۳۰): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین حسبِ ذیل شعرکے بارے میں کہ: کہنے والے کہتے ہیں کہ: 'دمصطفیٰ بن کر خدا خود آیا ہے آمنہ کے آگلن میں''۔شرعی نقط نظر سے مطلع فرما کیں؟

## باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ندكوره شعر كفريكلام باس سيحلول كاعقيده ثابت بوتا ب كيول كداس سي يكي مفهوم بوتا بكر خدا حضوركي صورت ميس دنيا ميس آئ جو كه صرت كفرب.

وليس حالً ولا محلاً. (شرح الفقه الأكبر ٣٦)

ومن زعم أن الإله سبحانه يحل في شيءٍ من أحاد الناس فهو كافر . (إعلاء بقواطع الاسلام، بحواله: محموعة الفتاوي ٣٤٨١٢)

قال ابن بطال: والله منزه عن الحلول في المواضع: لأن الحلول عرض يفني، وهو حادث، والحادث لا يليق الله. (فتح الباري ٤٧٥/١٣)

أن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحال تبعاً لذلك المحل في أمر من الأمور، وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تبعاً لغيره، فوجب أن يمتنع عليه الحلول. (أصول الدين للرازي ؟ ٤)

الثاني: أن الحلول في الغيرإن لم يكن صفة كمال، وجب نفيه عن الواجب، وإلا لزم كون الواجب مستكملاً بالغير وهو باطل. (الفتاوي الحديثية ٤٣٨،

شرح المقاصد ٣٩/٣ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸ ۱۳۲۸ ه الجواب صحیح:شیر احمد قاسی عفاالله عنه

# حضرات خلفاءراشدينٌٌ وبرا كہنے والے كاحكم

سوال (۳۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں
کہ: حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا کہنے والے کا ایمان درست ہے یانہیں؟ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا کہنے والے کا ایمان درست ہے یانہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو ہرا کہنے والے کا ایمان درست ہے یانہیں؟ حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو ہرا کہنے والے کا ایمان
درست ہے انہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: امت كان برَّزيده شخصيات پرزبانِ طعن دراز كرفة والشخص اول درجه كا ضال ، مُراه اورفاس به استا پنايك فيرمنا في چائه وسلم:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. (سنن الترمذي ٢٠٥٢)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لنعة الله والملائكة والناس أجمعين. (رواه الطبراني ٢٢ رقم: ٢٢٠٥١)

وفي رواية: لعن الله من سب أصحابي. (رواه الطبراني ١٢ رقم: ١٣٥٨٨ وأما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدعٌ بالإجماع. (تبيه الولاة والحكام ٣٦٧/١ لابن عابدين الشامي)

قال القاضي عياض: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أومعاوية .....كانوا في ضلال، قتل، وإن شتمهم بغير هذا من شاتمة الناس، نكل نكالاً شديداً. (تنبيه الولاة والحكام ٢٧٥/١لابن عابدين الشامي) قال أبوزرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله هذه فاعلم أنه زنديق. (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ٢٢/١ بيروت) وسبب أحد من الصحابة وبغضه لايكون كفراً لكن يضلل. (شامى كراجى ٢٣٧/٠، شامى زكريا ٢٣٧/٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۲۸ سر۳۷ ۱۲ ۱۳ اه

# شانِ صحابہ ﷺ میں گستاخی کا مظاہرہ کرنے والے کا حکم

سوال (۳۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ:صحابہ کرام کی شان میں کوئی شخص گستاخی یا شک کرے تواں شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: الياشخص جو صحابكرام رضى الله عنهم كى شان مين گستا فى اور بدگمانى كرتا ج، فاسق، بدعقيده، گراه اور الملِ سنت والجماعت سے خارج ہے، اور لعنتِ خداوندى اور عذاب الى كامستحق ہے، يہى الملِ سنت والجماعت كاعقيده ہے، نيز صحابة كرام رضى الله عنهم كو براكها قرآن كريم كى مخالفت اور شريعت الله يكى بغاوت ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي، فقولوا لعنة الله على شركم. (سنن الترمذي ٢٢٧/٢، مشكزة المصابح ٥٥٤) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (رواه الطبراني ٢٢ رقم: ١٢٧٠٩)

وفي رواية: لعن الله من سب أصحابي. (رواه الطبراني ١٢ رقم: ١٣٥٨٨ ليس في الصحابة من يكذب وغير ثقة. (عمدة القاري ١٠٥١٢)

وأما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدعٌ بالإجماع. (تبيه الولاة

والحكام ٣٦٧/١لابن عابدين الشامي)

واعتقاد أهل السنة والجماعة تركية جميع الصحابة وجوباً بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالىٰ. (مسامره ١٣٢ بحواله: فناوى رحيميه ١٨/٤)

الصحابة كلهم عدول مطلقاً لظواهر الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به. (مرقاة المفاتيح ١٧/٥)

قال القاضي عياض: من شتم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أومعاوية .....كانوا في ضلال قتل، وإن شتمهم بغير هذا من شاتمة الناس، نكل نكالاً شديداً. (تنبيه الولاة والحكام ٣٧٥/١ لابن عابدين الشامي)

قال أبوزرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله في فاعلم أنه زنديق. (الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ٢٢/١ بيروت) وسبب أحد من الصحابة وبغضه لايكون كفراً لكن يُضلل. (شامي كراچي ٢٣٧/، شامي زكريا ٢٣٧/٦) فقط والله توالي المم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۷۲۰۸۸۳ ه الجواب صحیح:شبیراحمر قاسمی عفاالله عنه

# دورِنبوت کے واقعات کی فرضی تصاویر کے ذریعی لم بنانا؟

البحدواب وبالله التوهنيق: دورِنبوت كواتعات كى فرض تصاوير كـذر بعة للم بنانامحض جھوٹ اور فراڈ ہے، اور ديكھنے والوں كوهنيق اسلام سے قريب كرنے كے بجائے كھيل تماشے ميں مشغول كرنے كى سازش ہے؛ اس كئے اليى فلموں كو بنانا، ديكھنا، ركھنا، خريد وفروخت كرنا سب ناجائز ہے،اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں؛ بلکہ سرا پا نقصان ہی نقصان ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولِثِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [لقمان: ٦]

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. (شعب الإيمان لليهقي ٢٥٥/٤، حديث: ٤٩٨٧)

وإذا قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب فقد كفر. (الفتاوى التاتارخانية ٣١٦/٧ زكريا)

وفي تتمة الفتاوى: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كُفِّر. (شرح الفقه الأكبر ١٦٧)

من أهان الشريعة ..... كفو . (شرح الفقه الأكبر ١٧٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمد سلمان منصور يورى غفر له ١٢١١/١٠، ١٢٥هـ الهجم المان منصور يورى غفر له ٢١١/١/١٠٠١هـ المجاب صحيح بشبير احمد عفا الله عنه

کیا سودکو جائز کہنے والا اسملام سے خارج ہوجا تا ہے؟ سےوال (۳۳): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاسود جیسی فتیج شی کو جائز قرار دینے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سود کی حرمت دلائل قطعیہ عابت ہے؛ لہذاا گرکوئی شخص جان ہو چھ کراعتقاداً کسی حرام چیز کو حلال یا حرام کو حلال کیج تو وہ دائر واسلام سے خارج ہوگا، اوراس کے لئے تجدید ایمان وقو بدلازم ہوگا، اورا گراعتقاداً تو نہیں؛ بلکہ حکم سے لاعلمی کی بنا پر کہتا ہے تو ایسے خنص کو دائر واسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے: تا ہم اس کے لئے تو بدلازم ہے۔ من اعتقد الحلال حراماً أو علی العکس یکفر – أما لو قال الحرام هذا حلال من اعتقد الحلال حراماً أو علی العکس یکفر – أما لو قال الحرام هذا حلال

لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر - وإن اعتقده وإنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ٢٢١/٦)

وسألت إذا اعتقده حلالاً وهو حرام، قال: ينظر، إن كان حراماً لغيره كمال الغير لا يكفر إذا اعتقده حلالاً، وإن كان محرم العين بأن كانت حرمته ثابتة بدليل مقطوع به يكفر، وما تثبت حرمته بالأخبار الآحاد لا يكفر. (الفتاوئ التاتار خانية ٣٣٢/٧ رقم: ١٦٠٤ ( كريا، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ٦، البحر الرائق ٢٠٦٥، كتاب السير ٢٧٢/٢، خلاصة الفتاوئ ٣٨٣/٤، شرح العقائد ١٢٠) فقط والدتعالى اعلم كتد: احتر مجملهان منصور لورى غفر لدار ١٢٢/١٨ اهدار ١٢٢/١٨

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲/۱۲/۱۲ ه الجواب صحیح.شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

## داڑھی کا مٰداق اڑا نا

سوال(۳۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا داڑھی کا فداق اڑانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: سنت جانے کے باوجودداڑھی کا نداق اڑا نا دراصل سنت کا نداق اڑا نا ہے، جو کفرتک پینچادیے والاعمل ہے، اس کئے مسئولہ صورت میں تجی تو بداور نکاح کی تجدید کا تھم دیا جائے گا۔ (ستفاد: فادئ مُودید ابھیل ۵۳۸-۵۳۸)

من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بدّ منها كفر. (شرح الفقه الأكبر ١٧٤) ومن استخف بسنة أو حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم كفر. (محمع الأنهر يورت ٥٠٦/٢، ١٤ بزازية على الهندية ٣٢٨/٦)

فإنّ قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط. (الفتاوي التاتار خانية ٢٨٤/٧ رقم: ٢٠٤٩٦ زكريا)

وإن كمانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوىٰ المفتي ويؤمر

بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد النكاح بينه وبين امرأته. (الفتاوي التاتارخانية ٢٨٢/٧ رقم: ٢٠٤٨ (كريا)

رجل قال الأخر: احلق رأسك وقلم أظفارك فإن هذه سنة، فقال: لا أفعل وإن كان سنة فهاذا كفر؛ لأنه قال على سبيل الإنكار والرد وكذا في سائر السنن خصوصاً في سنة هي معروفة وثبوتها بالتواتر. (محمع الأنهر بيروت ٧/٢٠٥٠، بزازية على الهندية ٣٢٨/٦) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۳۸/۲۰ساهه الجواب صيح بشير احمد قائمى عفاالله عنه

# درج ذیل اشعار کا کیا تھم ہے؟

سوال (۳۷):- کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:ان اشعار کا پڑھنااور سننا کیساہے؟

جس نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے

اس نے یہ حقیقت ہے کبریا کو دیکھا ہے

زمیں تانبے کی ہوگی آساں فولاد کا ہوگا
مجمہ تخت پر ہوںگے عدالت پر خدا ہوگا
میم سے تونے چھپایا راز کو اپنے تمام
اے احد احمد کی صورت میں نہاں تو ہی تو تھا
باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: ندكوره اشعار ميں اگر چة تاويل كى تنجائش نكل سكتى ہے؛ كين پھر بھى ايسے موہم شرك اشعار كا پڑھنا اور سننا جائز نہيں ہے؛ اس لئے كه اس سے عوام كاعقيده بگڑنے كا انديشہ ہے۔ (متعاد: فقادى شيدية)

مستفاد: ما قال في رد المحتار: ومجرد إيهام اللفظ مالا يجوز كاف في

المنع .....، وقال قبله نقلاً عن الفاسي وقد اختلف العلماء في جواز إطلاق الموهم عند من لا يتوهم به، أو كان سهل التأويل واضح المحمل أو تخصص بطرق الاستعمال في معنى صحيح الخ، أقول: ومقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلَّا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. (شامى زكريا ٢٠٨٤-٥٤٥) فقل والله تعالى المم كتبه: احتر محملان منصور يورى غفر له ٢٢١٥/١٥ اله الجوات محج بثير احمو غاالله عند

مسلمان سے تمسخر کے طور پر'' رام رام'' کہنا

سوال (۳۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید مسلمان ہے اس نے ایک مرتبہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو بجائے سلام کے''رام رام'' کہا، اور اس کا''رام رام'' کہنا تمسخواور مذاق کے طور پرتھا، تو اس کا سلام کے بجائے یہ جملہ کہنا شریعت کی روشنی میں کیا حکم رکھتا ہے؟ اورالیشے تھی پرشریعت کا کیا حکم لا گوہوتا ہے؟ باسمہ بجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: مسلمان كوسلام كى جگه (رامرام) كهنا دراصل اسلام كا مخدان المرام) كهنا دراصل اسلام كا خداق الرائد كهنا كانديشه باس كن خدكوره شخص كو تجى توبدا ورتجديدا يمان لازم بـ

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. (صحيح البحاري ١٩٣/٢، صحيح مسلم (٥٥١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سن أبي داؤد ٢٥١/٢، مشكوة المصابح ٣٧٥)

الاستهزاء بأحكام الشرع كفر. (عالمگيري ٢٨١/٢)

ويؤمر بالتوبة والرجوع من ذلك. (عالمگيرى ٢٨٣/٢) فقط والدتعالى اعلم كتبه:اهترمجمسلمان منصور پورى غفرله ١٨٣٧/١٨٠٠هـ الجواب يحج شيراحمدعفا الله عنه

## اینے آپ کوفرعون یا شداد کہنا؟

سوال (۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: اگرکوئی مسلمان شخص اپنے آپ کو یوں کہے کہ'' میں فرعون ہوں یا میں شداد ہوں'' تو اس کے ان الفاظ کہنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ الفاظ کہنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: محض اپنے کوفرعون یاشداد کہنے سے کفر کا حکم نہیں گئے گا؛البتہا گریہ کیے کہ میراعقیدہ ان کا فرون جیسا ہے، تواس پر کفر کا اطلاق ہوگا۔

وفي اليتيمة: سألت والدي رحمه الله عن رجل قال: أنا فرعون أو إبليس؟ قال: لا يكفر اللهم إلا إذا قال اعتقادي كاعتقاد فرعون أو إبليس، فحينئذ يكفر. (الفتاري التاتار حانية ٣٥٦/٥ برقم: ١٠٦٧٨ زكريا)

ومن رضى بكفو نفسه فقد كفر. (الفتاوى التاتار خانية ٢٨٣/٧ رفم: ١٠٤٩٣ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر مح سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۰/۱۳/۱۱هه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

# ''مہوا''کے بیڑے پاس شرکیہ اعمال کرنا

سوال (۳۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قصبہ بھر اروڈ ضلع بلیا کے اطراف ہیں ایک موضع شاہ پور ہے جہاں ایک مہوا کا پیڑ ہے (جے اب مہوا بابا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے) چند ماہ قبل سے غیر مسلم لوگ وہاں مختلف امراض اور پریثانیوں سے نجات پانے کے یقین سے (اپنے گمان کے مطابق) اگریتی الا پکی دانہ اور کا فور کے رجاتے ہیں، اگریتی جلا کر الا پکی دانہ اور کا فور سے نجات ہیں، اگریتی جلا کر الا پکی دانہ اور کا فور ساتے رکھ کر اس پیڑ کی طرف ہاتھ جوڑ کر متوجہ ہوکر بیٹھتے ہیں، اور جلی ہوئی اگریتی کی را کھ کا تلک (قشقہ ) لگاتے ہیں، اور پکھ راکھ یا فی میں گھول کر

مریض کو پلاتے ہیں، نیزاس پیڑ کے پاس ایک جلتی ہوئی آگ ہے، جس کے قریب ہوکر شیاطین کے چلنے یا چھوڑنے کی فتم دلاتے ہیں، اور کا فوراور الا پنجی دانداس آگ کی نذکر کرتے ہیں، اور اس مہوا کے پیڑ پر بطور نذر گھنٹی باندھتے ہیں، اور لال جھنڈی گاڑتے ہیں، اس درخت کے پاس مسلمان مردخصوصاً عورتیں اب کا فی تعداد میں جانے لگی ہیں، الہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا کسی مسلمان مردیا عورت کا اس درخت (مہوابابا) کے پاس جانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

کیا مسلمان کے لئے وہاں مہوا بابا کے پاس اگر بتی جلانے اور اس کی را کھ کا تلک قشقہ لگانے اور وہاں جلتی ہوئی آگ میں کا فور اور الا یچکی دانہ نذر کرنے کے بعد تجدید ایمان وتجدید زکاح کی ضرورت ہے پانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: سوال مين جس مهوا كييرٌ كاذكر به جيم شركين نے مهوابا كانام دے كراس كے اردگردشركيدا عمال جارى كرر كھے ہيں يہ شعارشرك ہے، وہاں جاكركى بحى مسلمان كے ليے شركيم عمل ميں شريك ہونا قطعاً حرام ہے، اوراس پراگر بق جاناياس كى را كھكا قشقة لگانا ورجلى ہوئى آگ ميں الله يحكى وغيره و الناسب صراحة شركيدا عمال ہيں، ايسيم ل كرنے والے پر كفر كاشد يدخطره ہے، اوراس پر تحي تو بدواستعفار لازم ہے، آئنده اس ك قريب بھى نہجا كيں۔ پر كفر كاشد يدخطره ہے، اوراس پر تحي تو بدواستعفار لازم ہے، آئنده اس ك قريب بھى نہجا كيں۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، الباس/باب لبس الشهرة ٢٥١/٢ رقم: ٥٠٠٤)، مشكوة المصابيح ٢٥٠٥)

قال الطيبي: هذا عام من الخلق، والخلق والشعار. (مرقاة المفاتيح ٢٥٥/٨) كما لو سجد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة، فإنه يكفر وإن كان مصدقاً. (شامي، كتاب الحهاد/باب المرتد ٣٥٦/٣ زكريا، ٢٢٢/٤ كراچي) فقط والدّتوالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور لورى غفرله ٢٩١/١١/٣٣١ه الماه: احتر محمسلمان منصور لورى غفرله ٢٩١/١١/٣٣١ه المحمد المجواب عجم بشير احمد غفا الدّعنه

# مہوا با باکے نام کی انگوشی چھلہ پہننا

سوال (۴۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی مسلمان اعتقاد کے ساتھ الی انگوٹھی، چھلا یا تعویذ پہنے جس پراس مہوا کی تصویر بنی ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مهواباباكنام كى انگوشى يا چھلدو غيره پېننا قطعاً جائز نہیں ہے۔

﴿ يَنَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنَّمَا الْحَمُو وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجُسٌ مِنُ عَمَلِ الشَّيُطْنِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ [السائدة: ٩٠] فقط والله تعالى اعلم الماه: اهتر مجرسلمان منصور لورى غفر له ١٨٣٣/١١/٢٩١١ه المجواب صحيح شير احمى غاالله عنه

# مورتی کی گل پوشی کرنااور بھجن گانا

سوال (۲۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:۵۱ رجون ۲۰۰۵ء کے اخبار'' را مپور کا اعلان' میں صفیہ اسر پرنمایاں طور پرا کی۔ فوٹو شاکع ہوا ہے جس کے ینچے یہ عبارت تحریر ہے: ''سا جوادی کارکنان پنڈت دین دیال اپا دھیائے کی مورتی پر بیٹھے کیرتن کرتے ہوئے'' فوٹو میں را مپور ساجوادی پارٹی کے شہر صدر اور دیگر مسلمان کارکنان صاف طور پر مصروف بھجن ہیں، فوٹو کے ساتھ ایک خبر اور بھی شائع ہوئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ ''سا جوادی پارٹی کارکنان نے پنڈت دین دیال اپا دھیائے سے اپنی عقیدت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان کی مورتی کے پاس بیٹھ کر کافی در کیرتن اور بھجن گائے'' ۔ کیا کسی مسلمان کا کسی مورتی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا مورتی کی گل پوثی کرنا، کیرتن اور بھجن گانا شرعاً جائز ہے؟ اس فعل کے ارتفاب کے بعد از روئے شرع کیا تھم ان بینا تھرما جائز ہے؟ اس فعل کے بعد از روئے شرع کیا تھم ان بینا تھرما ہونا ہوتا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: اسلام کی نظر میں مورتی کی تعظیم کیرتن اور بھجن وغیرہ سب قطعاً حرام اور شرکا ندا تمال ہیں ،کسی بھی مسلمان کے لئے کسی بھی مسلمان ایسی کھر مسلمان کے لئے کسی بھی مسلمان ایسی کفر میجلس میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مسئولہ صورت میں جو مسلمان ایسی کفر میجلس میں شرکت کی موت کنبگار ہیں ، ان پر تو بدواست مغار لازم ہے ؛ تا ہم اس بناء پر ان کی تکفیر کرنے سے بہلے ان سے اس بات کی شخصی کی جائے گی کہ انہوں نے مورتی کی تعظیم کے خیال سے اس میں شرکت کی ہے یا تھیں تھی حیثیت ہے ؟ اگر تعظیم کا قصد ہوتو بلاشبہ تکفیر ہوگی اور اگریہ قصد نہ ہو تو گئے گی۔ (متفاد کفایت المفتی ۱۳۸۸)
تو کنبگار تو یقیناً ہوں گے ؛ کین تکفیر کا گانے میں احتیاط کی جائے گی۔ (متفاد کفایت المفتی و جب التحکفیر ، وو جه و فی الحلاصة : و غیر ہا إذا کان فی المسئلة و جو ہ تو جب التحکفیر ، وو جه

وفي الخلاصة: وغيرها إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم. (البحرالرائق ١٢٥/٥)

و كما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة، فإنه يكفر إن كان مصدقا (شامي، كتاب الحهاد / باب المرتد ٣٥٦/٣ زكريا، ٢٢٢/٤ كراچى) فقط والله تحالى اعلم مصدقا (شامي، كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفرلم ١٣٢٦/٥/١١هـ المحمسلمان منصور يورى غفرلم ١٣٢٦/٥/١١هـ المحمسلمان منصور يورى غفرلم المحمسلمان منصور يورى غفرلم المحمسلمان المحم

## ناريل تو ژكر گيٺ كاا فتتاح كرنا

سوال (۲۲): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدا کیے مسجد کا امام ہے اور علاقہ کے حالات کے پیش نظر سیاست اور سیاسی لوگوں سے بھی تعلق ہے، جمعہ کی نماز کے بعد علاقہ کے نگر سیوک نے ایک گیٹ کا افتتاح ناریل تو ڈر کر کیا جو یہاں کا عام رواج ہے، اس کے بعد نگر سیوک نے زید کوناریل تو ڈنے کے لئے بلایا، زید و ہیں موجود تھا اور زید کو اس کا پہلے سے علم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ سے ناریل تروایا جائے گا، زید نے ناریل تو ڈنے سے ان کارہت کے انکار کیا؛ لیکن نگر سیوک کے اصر ارپر زید نے وقی طور پر حالات کے پیش نظر دل کی کراہت کے انکار کیا؛ لیکن نگر سیوک کے اصر ارپر زید نے وقی طور پر حالات کے پیش نظر دل کی کراہت کے

ساتھ ناریل توڑااورزیدکواب تک اس ناریل کے احکام کے متعلق کوئی علم نہیں؛ لہذا اس صورت میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟ کیازید کا میٹمل حرام ہے؟ نیز ناریل توڑنے کا کیا حکم ہے؟ باسم سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: ناريل توڑنا ہندوؤں کی ایک ندہبی مخصوص رسم ہے،
سی مسلمان کے لئے کسی بھی حالت میں اس کا ارتکاب قطعاً جائز نہیں ہے۔ سوال میں فہ کورہ امام
صاحب کودینی حمیت و جرائت سے کام لیتے ہوئے ناریل توڑنے سے صاف منع کردینا چاہئے تھا،
جن لوگوں نے ان پرناریل توڑنے کے لئے دباؤڈ الا ہے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شامل ہیں،
امام صاحب سمیت ان لوگوں کواس گناہ سے تو بیکر کی لازم ہے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. (سن أبي داؤد، الباس / باب لبس الشهرة ٢٠١/٢ رقم: ٢٠١١، مشكوة المصابيح ٢٧٥) وفي الفتاوي الصغرى: الكفر شيءٌ عظيم فلا أجعل المؤمن كافراً حتى وجدت رواية أنه لا يكفر ثم قال: والذي تحرر أنه لا يفتى يكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. (رسم المفتى ٨٣) فقط والترتعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۲/۲۸ه

# مسلمان کا ہندوکلچر کےمطابق ماتھے پرٹیکالگوانا

سوال (۱۳۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک مسلمان ہندوکلچر کے مطابق اپنے ماتھے پر ٹیکد گلواسکتا ہے؟ کیاایک مسلمان اپنے ماتھے پر ٹیکد کے ساتھ مسجد میں واخل ہوسکتا ہے، اوراسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ مسجد میں اس پر ٹیکد کے ساتھ مسجد میں واخل ہوسکتا ہے، موقف صحیح ہے یا غلط؟ کیاکسی مسلمان کوالیے ماحول میں جانا جاتا ہے کہاں مشرکاندرسوم اواکی جاتی ہیں، اور جہاں اس بات کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہاس کو بھی

مشر کا نہ امور اور معاملات میں عملاً ملوث ہونا پڑے گا؟ کیا کوئی مسلمان کسی ہندوتقریب کا سرسوتی دیوی کی تصویر کے سامنے اپنے ہاتھ سے دیا جلا کرافتتاح کرسکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مندروں اور ہتوں کے خالص مشر کا نہ ماحول میں کسی غیر مسلم کی پرارتھنا میں شریک ہوسکتا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ ماسمہ سجانہ تعالیٰ ماسمہ سجانہ تعالیٰ ماسمہ سجانہ تعالیٰ مسلم کی سرکتا ہے کا مسلم کی سامہ سجانہ تعالیٰ مسلم کی سرکتا ہے کہ مسلم کی مسلم کی سرکتا ہے کا مسلم کی سرکتا ہے کہ مسلم کی سرکتا ہے کا مسلم کی سرکتا ہے کہ مسلم کی سرکتا ہوئے کی مسلم کی سرکتا ہوئے کہ مسلم کی سرکتا ہوئے کہ مسلم کی سرکتا ہوئے کیا ہوئے کی سرکتا ہوئے کر سرکتا ہوئے کی سرکتا ہوئے کر سرکتا ہوئے ک

الجواب وبالله التوفیق: کی مسلمان کے لئے ماتھ پر ٹیکدلگا نااوراس حالت میں مسلموں کی پرارتھنا میں مسجد میں داخل ہو کرنماز پڑھنا یا کسی دیوی کی تصویر پر دیا جلانا یا غیر مسلموں کی پرارتھنا میں شرکت کرناوغیرہ قطعاً حرام اور مشرکا نہ اعمال میں سے ہے، جو شخص ان باتوں کا ارتکاب کرےاس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہئے۔ (کفایت المفق ۱۹۷۹)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، الباس / باب لبس الشهرة ٢٥١/٢ رقم: ٣٠١ ، مشكوة المصابيح ٣٧٥) قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: "من تشبه بقوم"، أي تزيا في ظاهره بزيّهم، وفي تعرفه بفعلهم، وفي تخلقه بخلقهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم. ويض القدير شرح الحامع الصغير للعلامة المناوي ٣٢٥/١١ وقم الحديث: ٣٩٥٨)

يكفر بوضع قلنسوة المجوس على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر والبرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب طليعة للمسلمين ...... (عالمگيري ٢٧٦/٢)

والنهي تناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضى بأعمالهم والتشبه لهم والتزى بزيهم ومدافعين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم بهم. (تفسير كشاف ٩٥/٢، بحواله: فناوئ محموديه ذابهيل ٩٥/١٥، فناوئ احياء العلوم ٨٥/١) فقط والله تعالى علم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۳/۱۲/۱۳ هد الجواب صحح بشیم احمدعفاالله عنه

### اسکول میں مشر کا نه تصورات وخیالات برمبنی اشعار کا کهنااور سکھناسکھانا؟

سے وال (۳۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکار ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں صوبہ گجرات کی حکومت کی جانب سے اسکولوں کے نصاب میں ایک موضوع میں کہ: ہمارے بجائیت زبان اختیار کی داخل نصاب کیا گیا ہے، یہ موضوع لازمی نہیں؛ بلکہ اختیار کی ہوتا ہے، یعنی طلبہ کو اس موضوع منسکرت اور دیگر موضوع جیسے کمپیوٹریا عربی یا فارس پہند کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اسکول کے ذمہ دار، اپنی و سعت، اساتذہ کی فراہمی یا طلبہ کی پہند اور مطالبہ کے مطابق ان میں سے کوئی ایک موضوع اسے اسکول میں داخل نصاب کرتے ہیں۔

سنسکرت زبان کے لئے جو کتاب حکومت کی طرف سے بطور نصاب تجویز کی گئی ہے،اس میں سے کچھا شعار پڑھائے جاتے ہیں، جن میں ہندود یوی دیوتاؤں کی تعظیم کی گئی ہے، جو بظاہر اسلامی روح کے منافی ہے، جناب والاسے دریافت ہے کہالیہ جملے فقط زبان سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے بولنا، سکھانا، غرض اس کی تعلیم تعلم کا کیا تھم ہے؟

یہ بھی عرض ہے کہ اس فتم کی باتیں سرکاری نصاب کے دیگر موضوعات مثلاً ہندی زبان کی کتاب، گجراتی زبان کی کتاب وغیرہ میں پہلے ہی موجوداورز رتعلیم چلی آرہی ہیں۔

### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله المتوفيق: سوال نامه مين ذكركرده اشعار شركانه تصورات اور خيالات پرېنى بين، اوران مين مندؤل كى ديوى ديوتاؤل كواپنا پرستار اورمعبود ظامركيا گيا ہے، اس لئے ان اشعار كااختيارى طور پر پڑھنا، سيكھناسكھانا اور زبان پرلانا قطعاً ناجائز ہے۔

إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر، قال بعض أصحابنا: لا يكفر، وقال بعضهم: يكفر وهو الصحيح عندي كذا في البحر: ومن أتى بلفظ الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء، خلافاً للبعض، ولايعذر بالجهل. (هندية ٢٧٦/٢، محمع الأنهر ٥٠٢/٥ . بيرون فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۲/۱ه الجواب صحح:شیم احمدعفاالله عنه

## غيرمسلم كي چتا كوآ گ لگانا؟

سوال (۴۵): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کا کہنا ہے کہ ہم تین بھائی اور والدصاحب کو اسلام قبول کئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، زید کا ایک ہوائی ، زید کی ہوائی اور الیک بہن ایمان نہیں لائے ، زید کے جس بھائی نے ایمان قبول نہیں کیا اس نے زید کے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مرجاؤں تو میری چنا کوآگتم لگاؤگ، زید کا کہنا ہے کہ میں بھائی کی محبت میں اپنے آپ کوروک نہیں سکا، جب میر ابھائی مراتو میرے بیٹے نے چنا میں آگ لگادی ؛ کیکن بعد میں مجھے دی طور پر تکلیف ہوئی ، زید جاننا جا ہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کفر ہوایا صرف گناہ ہوا ، اس کی تلافی کہنے ہیا میرے گھر والوں کو کیا کرنا چا ہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کو ہوایا صرف گناہ ہوا، اس کی تلافی کیلئے مجھے یا میرے گھر والوں کو کیا کرنا چا ہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کو اور کیا کرنا چا ہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کو اور کیا کرنا چا ہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کو اور کیا کرنا چا ہتا ہے کہ کیا یہ گناہ کو کہنا ہوا کیا کرنا ہوا کیا کہناہ ہوا کا میں کہنا ہوا کہ کیا کہنا ہوا کیا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کیا کہنا ہے کہنا ہوا کیا کہنا ہوا کیا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کو کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا کے کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا کو کو کیا کیا کہ کیا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا کہنا کے کہنا ہوا کہنا کہ کیا ہوا کہنا کی کو کو کیا کہنا کے کہنا کہنا کیا کہ کیا کہنا کہنا کو کیا کہنا کے کہنا ہوا کہنا کیا کہ کیا کہنا کہنا کے کہنا کہنا کو کیا کہنا کہنا کہ کیا کہنا ہوا کہ کیا کہنا کہنا کہ کو کیا کہنا کیا کہ کو کیا کہنا کہ کیا کہنا کہ کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہنا کہنا کہ کیا کہنا کہنا کہ کو کیا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کے کہنا کہ کے کہنا کہ کو کیا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کیا کہ کو کہنا کیا کہ کو کہنا کہ کیا کہ کو کہنا کے کہنا کے کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کو کہنا کہ کو کہنا کی کو کو کہ کو کہ کو کہنا کے کہنا کہ کو کہنا کہ کو کہنا کو کہنا کے کہنا کے کو کو کو کہ کو کہ کو کہنا ک

#### باسمه سجانه تعالى

﴿ مَنُ يَعُمَلُ سُوْءً اَوْ يَظُلِمُ نَفُسَةً ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيُمًا ﴾

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، الباس/باب لبس الشهرة ٢٥١/٦ رقم: ٥٣٠)، مشكوة المصايح ٢٧٥)

وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوىٰ المفتي ويؤمر

بالتوبة والرجوع عن ذلك وتجديد النكاح بينه وبين امرأته. (الفتاوي التاتارخانية زكريا ٢٨٢/٧ رقم: ١٠٤٨٧)

قال العلامة الآلوسي: اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (روح المعاني ١٥٩/٢٨ يروت، شرح النووي على صحيح مسلم ٥٦/٢)

من أقدم على ظلم يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة. (فناوى احياء العلوم ٤٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۷۱۱ هـ الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

### بچوں کا منڈن کرنا

سوال (۲۶): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہت سے لوگ اپنے بچول کے سر پر چوٹی رکھواتے ہیں، کسی مزار پر جاکران کا منڈن پانچ سال کے بعد کراتے ہیں، کیابید دست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: بزرگول كنام پر بچول كسر پر چوڭ ركھنا پھر وقت مقرره پردرگا مول ميں جاكرمنڈانا حرام اور شرك ہے۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، الباس / باب لبس الشهرة ٢٥١/٦ رقم: ٢٠٣١، مشكوة المصابيح ٣٧٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي، فيترك بعض شعره. (سنن أبي داؤد ٢٧٧/٥) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم راى صبياً قد

حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: "احلقوا كله أو اتركوه كله. (سنن أبي داؤد، كتاب الترجل/ باب ما جاء في الذؤابة رقم: ١٩٥٠، مشكوة المصايح ٣٨٠)

قال المناويُّ: من تشبه بقوم: أي تزيا في ظاهره بزيهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم. (فيض القدير شرح حامع الصغير ١٢٨/٦-١٢٩ تحت رقم: ٩٥ ١٥ دار الفكر يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۱۸ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

# كياطوائف كے لئے ايصالِ ثواب كا كم ہے؟

سوال (۷۶): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: طوائف کیطن سے پیدا ہوئے لڑکے ملازمت و تجارت وزراعت ونو کری اپنا ذریعہ معاش بنالئے ہیں، اوراپی کمائی سے ایک قطعہ آراضی خرید گئے، اوراسی زمین کے ایک فکڑے کو عام مسلمانان کوعیدگاہ بنانے کے لئے وقف کرنا چاہتے ہیں، مگر شرط سے کہ بغرض ماں طوائف کے ایصال ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں؟ فمر ہب اسلام میں طوائف کو کیا سمجھا جائے؟ ماسمہ ہجا نہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: طوائف كاپيثة قطعاً حرام اور بدترين گناه ہے؛ كين اسعمل بدكى بنياد پرمسلم طوائف كواسلام سے خارج نہيں كہا جائے گا؛ لہذا اليى عورت كے لئے حلال پييہ سے مبجد كى زمين خريد كريا عمارت بناكرايصال ثواب كيا جاسكتا ہے۔

﴿ وَلَا تَقُرَبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيلًا ﴾ [بني اسرائيل: ٣٦]

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاة كان أو صوماً أو حجاً صدقةً أو قراء ة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. (مراقي الفلاح ٦٢١)

مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان. (نووي على مسلم ٥٥١١، شرح الفقه الأكبر ٨٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منعور يورى غفر له ١٣٢٠/٢/١٥هـ الجواح يج بشير احمر قاكى عفا الله عنه الجواح يج بشير احمر قاكى عفا الله عنه

حکومت کا قانون شریعت ہے ٹکرائے تو کیا کرے؟

سوال (۴۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر حکومت وقت کا کوئی نظریہ یا کوئی قانون اسلامی نظریہ وقانون سے نگرائے یا مخالفت کریتو اس کی مخالفت کرنامسلمان پرواجب ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: وستور بنديل د كَ هَهُ بَهِ بَهِ آزادى كَ حَقُولَ وَ مِن مَلُمُ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ البَّوْفَقُ وَ مَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] سلم مو ثر ذرائع استعال كرك شريعت كتحفظ ك كوشش كرنى جائح ـ (عزيزالفتاوكا ١٩٨١) هما اتناكم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا انْزُلَ اللّهُ قَالُوا ابلُ نَتَبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَا ﴾ [البقرة: ١٧] ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَبِعُوا مَا انْزُلَ اللّهُ قَالُوا ابلُ قَالُوا الله على عنه قال: قال رسول الله صلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإلن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم رقم: ٤٩، سنن الترمذي رقم: ٢٢٢١)

کتبه احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۰/۵/۱۸ ه الجواب صحح. شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

### تسى مسلمان كوكا فركهنا

سوال (۴۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اگر کسی مسلمان کوکوئی شخص اپنے عند یہ میں کا فر کہے تو کافر کہنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہوتو مدل تحریر فرمائیں،اوراگرنا جائز ہے تو بھی مدل تحریر فرمائیں ۔ عین کرم ہوگا۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوهنيق: كسي مسلمان صاحب إيمان كوكافر كهنا هر گرجائز نبيس هم، اگر خاطب كافرنييس هو كفر كاوبال قائل پرلوث آئے گا؛ اس كئے مسلمان كے كام كوجهاں تك ممكن ہو، بهتر معنی پرمحول كرنا چاہئے ، اور معمولی سابہانہ بنا كركسى كى تكفير كى جسارت نبيس كرنی چاہئے ۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: أيما امرءٍ قال لأخيه:

كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجع عليه. (صحيح مسلم ٧١/٥)

وذكر العلامة النووي في شرح الحديث: وجوه عدم تكفير القائل إلا في صورة بطلان دين الإسلام فليراجع إليه. (نووي على المسلم ٥٧/١)

وفي الهداية في فصل التعزير: وكذا إذا قذف مسلماً بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر (أي يعزر) (هداية مع الفتح ٣٤٧/٥، هندية ٢٧٨/٢)

لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن. (در معتار ٢٥٧٦ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷ را را ۱۸ اه

# حضرت تقانوي اورامام احمد رضا كوكا فركهني والے كاحكم

سوال (۵۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جو شخص حضرت مولا نااشرف علی تھانو کی اورامام احمد رضا کو کافر کیے اس کے بارے میں آپ کا

کیا خیال ہے؟ زید سیح کہتا ہے یا غلط؟ اگرزیڈ ملطی پر ہے تب زید کو کیا کرنا چاہئے اور زید سیح کہتا ہے تو کیوں؟

### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالله التوفيق: يدونول شخصيتين مسلمان بين،اوركسي مسلمان كوكافر كهنا سخت گناه ب،زيدكوتوبكرني چاہئے اور تكفير سے باز آنا چاہئے۔

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. (صحيح مسلم ٥٧/١)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: أيما امرءٍ قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجع عليه. (صحيح مسلم ٥٧/١) والاستخفاف بالعلم. (بزازيه على هامش الهندية ٣٣٦/٦)

من أبغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. (شرح الفقه الأكبر ١٧٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲٫۸ ۱/۴۴ ه الجواب صحح بشیراحمد قاسمی عفاالله عنه

## بدعت کی بنیاد پراحمد رضاخال کوکا فر کهنا؟

سوال (۵۱): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہماری بہتی میں عرصہ دراز سے وقت مغرب کے علاوہ اذان کے بعد تو یب کا طریقہ جاری ہے، جوصلوٰ قوسلام کی صورت میں ہوتا ہے، زیدنے عمرو سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایک اوراذان قائم کرر تھی ہے، عمرو نے کہا کہ اس میں برائی کیا ہے، اور یہ کتابوں سے ثابت ہے، بہار شریعت میں اس کے بارے میں کھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو درست بتایا ہے، اس پرزیدنے کہا کہ

اعلی حضرت مسلمان ہی نہیں سے ، حالاں کہ شدید نظریاتی اختلاف کے باوجود علاء دیو بندنے آپ کو کا فرنہیں کہا ہے، چناں چہ اشرف السوائح جومولا نااشرف علی تھانو کی گی سوائح پر مستند کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ہے: '' حضرت مولا نااشرف علی تھانو کی گا فداق باوجود احتیاط فی المسلک کے اس قدر وسیح تھااور حسن طن لئے ہوئے ہے کہ مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی کو بھی برا کہنے والوں کے جواب میں دیر یک جمایت فرمایا کرتے ہیں ، اور شدو مد کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت کا سب واقعی حب رسول ہی ہواور وہ غلط نہی سے ہم لوگوں کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ سمجھے ہوں''۔ (اشرف السوائح ارماد)

نیز ایک اور کتاب میں حضرت مولا نااشرف علی تھانو کُ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کومولوی احمد رضا خاں بریلوی کے پیھیے نماز پڑھنے کا موقع ماتا تو میں پڑھ لیتا۔ (اسوۂ اکابر ۱۸)

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ موصوف کو کا فرنہیں سیجھتے تھے، ور نہان کی جمایت نہ کرتے ، دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کا ہیر کہنا کہ اعلیٰ حضرت مسلمان نہیں تھے، کیسا ہے؟ اوراس پرشرعی حکم کیاہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: علاء دیو بنداحدرضا خال صاحب کواہل بدعت کا مقتد کی سجھتے ہیں؛ لیکن ان کی تکفیر نہیں کرتے؛ اس لئے کہ علاء محققین کا مسلک میہ ہے کہ جواہل بدعت اپنی بدعت کی تاویل کرتے ہیں ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

وقد ذكر في المحيط: أن بعض الفقهاء لا يكفر أحداً من أهل البدع، وبعضهم يكفر من خالف منهم ببدعته دليلاً قطعياً ونسبه إلى أكثر أهل السنة، والنقل الأول أثبت. (شامي زكريا ١٣/٦)

بریں بنازید کا احمد رضا خاں صاحب کو کا فر کہنا تھی نہیں ہے؛ اس لئے آئندہ احتیاط رکھنی چاہئے؛ کیکن زید کا مروجہ صلاۃ وسلام کا التزام کہیں ثابت نہیں ہے، اور دور حاضر میں بیابل بدعت کا شعار ہے؛اس لئے قابلِ ترک ہے۔(احس الفتاد کی ہو ۳۷) فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرلہ ۹ / ۱۳۲۰ هے الجواب سیج:شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

# روپیہ کے لالچ یاکسی کی دل جوئی میں علماء دیو بندکو کا فرکہ کر تو بہرنا

سوال (۵۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اگر کوئی شخص رو پہیے کے لالج میں یا ان برطینت لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی خاطر علماء دیو بند کو کا فرکہ دے بھر بعد میں تو بہ واستغفار کر کے شیح عقائد پر جم جائے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: اپنداتی مفادی خاطریاسی کی دل جوئی کے لئے جان بو چھ کر کسی سچے مؤمن کو کافر کہنا سخت ترین گناہ ہے؛ البتہ بعد میں سپچ دل سے تو بکر کی جائے اور جن کو کافر کہا ہے ان سے معافی مانگ کی جائے تو انشاء اللہ گناہ معاف ہوجائے گا۔ (فاد کی رجمیے ۱۸۷۱)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيـمـا امـرئ قـال لأخيـه كافـراً فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ولا رجعت عليه. (صحيح مسلم مع فتح الملهم ٢٣٥/١)

قوله: ولا رجعت عليه ..... اختلف في تأويل هذا الرجوع فقيل رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً وهذا بعيدة من سياق الخبر، قيل محمول على الخوارج لأنهم يكفرون المؤمنين هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيفاً. (فتح الملهم ٢٣٥/١)

والاستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم. (بزازيه على هامش الهندية ٣٣٦/٦) من أبغض عالماً من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر. (شرح الفقه الأكبر ٧٧٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۲/۷۱۹ه الجوات حجج:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

### بریلوی شرپبندوں کےخوف سےعلاء دیو بندکوکا فرکہہ کر بعد میں تو یہ کرنا؟

**سےوال** (۵۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ:احقرابک مفتی صاحب کےمشورہ سے پھول بانی کی جامع مسجد میں بسلسلہ تقررامامت گیا تھا اور نیز امامت کے فرائض انجام دیتار ہا؛ لیکن وہاں کی عوام پریلوی عقا کدیے تعلق رکھتی تھی اوراحقر اللِّ سنت والجماعت تے تعلق رکھتا ہے، دریں اثناء انہیں کسی طرح یہ پینہ چل گیا کہ احقر کا تعلق علماء دیو بندسے ہے، توان لوگوں نے میرے امتحان کے لئے یا مجھے پھنسانے کے لئے ایک پروگرام کیا، جس میں اپنے عقائد کے بڑے بڑے علاء کرام کو معوکیا ؛ لیکن خداوند قند وس کے فضل وکرم نے ان کے بروگرام کوبکھیر کرر کھ دیا، ہوا ہوں کہ بارش کثرت سے ہوئی، توان لوگوں کا بروگرام نہیں ہوسکا؛ کین چوں کہ د ماغ میں خباثت بھری ہوئی تھی؛ لہذاان لوگوں نے ایک اور حال کھیلی وہ پیر کہ تمام بدمعاش نو جوانوں کواکٹھا کر کے اس حال میں کہ وہ لوگ نشہ میں تھے، مجھے بھی اس جگہ بلوایا ، جب احقر وہاں پہنچا توان لوگوں نے علاء دیو بند کے متعلق بہت ناشا ئستہ الفاظ والزامات عائد کئے ، جسے س كرميرے ہوش اڑ گئے؛ كيكن چوں كەاحقر اكيلاتھا،اس لئے بربناء مصلحت كچھنيں كہديايا،ايك آ دمی بھی ہم خیال نہیں تھا، بالآ خرانہوں نے مجھے مجبور کیااس بات کے کہنے پر کہ کہودیو بند کے فلاں فلاں عالم یعنی نعوذ باللہ حضرت تھا نو کؓ، حضرت گنگو ہیؓ، حضرت نا نوتو کؓ،ان سب کوآج سے کافر کہوں گا اور مانوں گا، خیر جب بیلوگ بہت مجبور کرنے لگے تو اللہ یاک بندہ کومعاف کرے، میں نے بیر کہد دیا کہ:''میں اللہ تعالی کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ جتنے بھی گستاخانِ رسول ہیں جیا ہے وہ حضرت تھانو کی مہوں یا حضرت گنگوہیؓ ہوں یا حضرت نا نوتو کیؓ ہوں ،اورمنکررسول ہیں ، آج کے بعد سے سب کو کا فر مانوں گا''۔ اتنی بات صرف ان ظالموں کے ظلم اور زیادتی کی بناپر کی ، اور جیسے ہی وہاں سے کسی طرح خلاصی پائی تو فوراً تو ہو استغفار کیا اور رور کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی؛ کیکن آج بھی اگروہ مقام اور وہ ہات یا د آجاتی ہے تو دل کا نب جا تا ہے۔

بہر کیف اس بات کا احقر نے اکا برین علاء دیو بند سے رجوع کیا، اور صحیح نتیجہ تلاش کرنے بعد دل کوسکون حاصل ہوا؛ لیکن بریلوی عقائد کے لوگوں نے اس بات کو غلط انداز سے چرچا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم لوگوں نے دیو بندی عقائد کے امام سے علاء دیو بند کو کا فر لکھوالیا ہے، اور اس بات کو بہت زور و شور سے پھیلا کر بہت دور تک پہنچادیا ہے، اب اس کا نتیجہ یہ نکال کہ احقر فی الحال جس جگہ امامت کر رہا ہے، وہاں کے لوگ اب احقر کے پیچھے نماز پڑھنے سے اعتراض کررہ ہیں؛ لیکن خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیہ بات صرف ان لوگوں کی زور زبر دستی سے کہی تھی، ورنہ علاء دیو بند کی قدر میرے دل میں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس بیا احقر پر بے جا الزام تر اشی علاء دیو بند کی قدر میر عدل میں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس بیا احقر پر بے جا الزام تر اشی احقر اپنے مقتدی حضرات کو تسلی دے سکے اور اپنے اور پر عائد کئے گئے الزامات سے بری ہوجائے۔ احقر اپنے مقتدی حضرات کو تسلی دے سکے اور اپنے اور پر عائد کئے گئے الزامات سے بری ہوجائے۔ اسے سے مقتدی حضرات کو تسلی دے سکے اور اپنے اور پر عائد کئے گئے الزامات سے بری ہوجائے۔ اس کے سوالوں کے سے ان قصائی

البحواب وبالله التوفیق: پیول بانی کی جامع میجدین امامت کے وقت جب کہ آپ کو فتنداور شرکا اندیشہ پہلے ہی ہوگیا تھا، اور ہر بلوی شرپیندوں نے اپنے علاء کو بلوا کر با قاعدہ پروگرام بھی رکھ لیا تھا، تواب آپ کو اس وقت وہاں سے الگ ہوجانا چاہئے تھا، محف ملازمت اور دنیوی نفع کے لئے الین فتند کی جگہ جے رہنا مصلحت کے بالکل خلاف تھا؛ تاہم جب نا گوارصور سِ حال آپ کے ساتھ پیش آئی اور آپ نے مجبوراً اکابر دیو بند کے سلسلہ میں موہم کلماتے کفر زبان سے نکا لے اور پھر بعد میں اس پر ندامت اور تو بدواستغفار کرلی، توامید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی اس منطلی کو معاف فرمادے گا، اور آپ کی امامت بلاکر اہت درست ہوگی، آپ کی تی تو بہ کے بعد موجودہ مقتدیوں کو آپ پر اعتراض کا کوئی حینہیں ہے۔

﴿ مَنُ كَفَرَ بِاللّهِ مِنُ بَعُدِ إِيهُمَانِهِ إِلَّا مَنُ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطُمَئِنٌ بِالْإِيهُمَانِ وَلَكِنُ مَنُ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦] والاستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم. (بزازيه على هامش الهندية ٣٦١٦٦) فقط والدّتعالى اعلم

کتبه :احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۲/۷۱۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

### عورت کو''پیری جوتی'' کہنا

سےوال (۵۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: ایک شخص بظاہر دیندار اور متبع شریعت وسنت ہے، صوم وصلوۃ کا پابند ہے، دینی اجتماعات وغیرہ میں بھی شرکت کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ''عورت پیر کی جوتی ہے'' اسلام کی نظر میں عورتوں کے مقام کی وضاحت فرمائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مطلقاً عورت كے لئے اليے و بين آميز الفاظ كہناروا نہيں ہے، اسلام ميں عورت كو مال، بيوى، بهن، خاله وغيره ہونے كی حثيت سے بہت عزت دى گئ ہے، عورتوں كے حقوق كالحاظ ركھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جو شخص اس ميں كوتابى كرے گا، وه كامل ديندار كہلائے جانے كے لائق نہيں ہے۔

قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: حزء آيت: ٢٢٧] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ..... اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (صحيح مسلم ٣٩٧١ رقم: ٢٢١٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله۱۷۱/۱/۳۳۱ه الجواب صحیح:شیمراحمه عفاالله عنه

## مسلمان کی تو ہین کرنا اور گروپ بازی کرنا

سوال (۵۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کوئی عالم دین کسی بوڑھے مسلمان کی تو ہین کرے اور ان کے والد جو کہ خود جیدعالم ہوں اور بیعت وارشاد کا حامل بتا کر بیعت فرماتے ہوں ، بیٹے کی تائید اور حسب استعداد گروپ سازیاں کرتے ہوں ، تو دونوں کا بیفنل کیسا ہے؟ اور عام مسلمانوں کی کیا فرمہ داریاں ہیں اور جن کے خلاف بیسب کچھ کیا جارہا ہو، ان پر کیالازم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: کسی مسلمان کی تو ہین کرنااور آپس میں گروپ بندیاں کرنا سخت گناہ ہے،اس سے تو بدلازم ہے،اور وہاں کے تمام مسلمانوں پرلازم ہے کہ دانش مندی اور سوجھ ہو جھ سے کام لیں، کسی بھی قتم کی گروپ بندی کے فتنہ کومصالحت کے ذریعہ ختم کریں، تا ہم جن کے ساتھ یے ظلم ہور ہاہے وہ صبر سے کام لیں،اورکوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے گروپ بندی بڑھنے کاموقع ملے۔

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [ال عمران حزء الآية: ١٠٣] عن عبد الله بن مسعو د رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. (صحيح البحاري ٨٩٣/٢)

وفي شرحه للنووي سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. (نووى على مسلم ٥٨/١) فقط والدتالي اعلم كتبه: احتر محمسلمان منمور يورى غفرله ١٣٢٢/٢/١ه الجواب صحح شير احموغا الله عنه 779

بدعات ورسومات

O

### بدعت کی تعریف کیاہے؟

سوال (۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بدعت کی کیا تعریف ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: جوكام شريعت اورسلف ِ صالحين سے ثابت نه ہواور اسے دين اور كار ثواب سجھ كرانجام ديا جائے تو وہ بدعت ہے۔

البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل. (قواعد الفقه ٢٠٤)

إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها.

(المفردات للإمام راغب ٣٦/١ ميمنية مصر، لسان العرب ٦/٢ بيروت)

وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول. (درمختار، الصلاة / باب الإمامة ۲۹۹/۲ زكريا)

كذلك كل محدث قو لاً و فعلاً لم يتقدم فيه متقدم، فإن العرب تسميه بدعة. (تفسير ابن كثير ٢٢٢١ دارالسلام رياض) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور بورى غفرله

بدعت کیاہے؟

**سے ال**(۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ:برعت کے کہتے ہیں؟بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ نیز کل بدعة ضلالة کا مطلب کیا ہے؟ باسم سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفیق: برعت کے بارے میں تفعیلات شروحات حدیث بالخصوص ملاعلی قاری کی شرح مشکوۃ میں ملاحظہ فرائیں: اس سلسلہ میں ساری بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہر غیر دینی کام (جوقرون اولی سے ثابت نہ ہو) جے دین بجھ کرانجام دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ایسی ہی ہر بدعت ضلالة فرمایا گیا، اس تعریف اور ایسی ہی ہر بدعت ضلالة فرمایا گیا، اس تعریف سے معلوم ہوگیا کہ موجودہ زمانہ کی نئ جائز ایجادات جن کودین سجھ کر استعال نہیں کیا جاتا ہے وہ بدعت کے دائرے میں داغل نہیں ہیں۔

وكل بدعة ضلالة. قال في الأزهار: أي كل بدعة سيئة ضلالة لقوله عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، قال النووي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق. وفي الشرح: إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مرقاة المفاتيح بيروت ٢٣٧/١)

كذلك كل محدث قو لا وفعلاً لم يتقدم فيه متقدم، فإن العرب تسميه بدعة. (تفسير ابن كثير ٢٢٢١ دارالسلام رياض) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۳/۱۸۳ه الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

# کسی عمل پر بدعت کااطلاق کب ہوتا ہے؟

سوال (۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں، وہ یہ کد دین میں کوئی بھی نئی بات بیدا کرنا بدعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو کام نہیں کئے ان کو کرنا بدعت، یا پھراس میں کسی طرح سے کمی بیشی کرنا بیسب بدعت ہے، جیسا کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح سے کمی بیشی کرنا بیسب بدعت ہے، جیسا کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اور صحابہ کرام نے بھی کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، اگر ہم اپنے کسی کام کے لئے وظیفہ کریں تو وہ بدعت ہوگا؟ جیسے کہ عشاء کے بعد ''ایٹاک مَنعبُلہُ وَایٹاک مَنستعینُ نُ' کی تعیج پڑھنا، یا پھر کسی بھی قرآنی آ آیات کو وظیفہ کے طور پر پڑھنا بدعت تو نہیں ہوگا، اس کے علاوہ بہت ہی الیمی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں جیسے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سوبار ''یا باقعی'' پڑھنا سوبار ''یا غفار'' پڑھنا کیا ہے؟ بظاہر تو بیسب بہت اچھی چیزیں ہیں، کیکن اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ و کم نے اس وقت ایسانہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں، تو پھرایسا کرنا بدعت ہوگا یا نہیں؟

ای طرح" بیابدیع العجائب بالنحیر یابدیع" جبیما که تمابوں میں ہے بارہ دن تک بارہ سوبار کسی کام کے لئے پڑھا جائے تو بیسب کیسا ہے؟ باسم ہجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: کی عمل پر بدعت کااطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ اسے دین کا حکم سجوب ہے، اس استحباب کے ثبوت کے لئے دور نبوت یا دور صحابہ سے حیح اور دین کا کم از کم حکم ستحب ہے، اس استحباب کے ثبوت کے لئے دور نبوت یا دور صحابہ سے حیح اور معتبر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے برخلاف جوآیا سے قرآنیہ یاان کار طیبہ پر ششمل اوراد ووظائف جنہیں اصلاح نفس یا اصلاح حال متعین تعدادیا متعین وقت میں پڑھا جاتا ہے، اُن کوسنت یا مستحب وغیرہ سمجھ کرانجام نہیں دیا جاتا؛ بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ طریقے مباح ہیں، اور ان میں اعداد کا لحاظ کرنا شرعاً کوئی لازم اور ضروری یا مستحب نہیں ہیں؛ لہذا اس حد تک ان وظائف کو اختیار کرنا بدعت نہیں کہلائے گا، البتہ اگر کسی وظیفہ کو اعداد کے ساتھ بلا دلیل شرعاً لازم سمجھ لیا جائے اور ثواب کو عدد کے ساتھ مخصر کردیا جائے یا اس پر ایسا اصرار کیا جائے دلیل شرعاً لازم ہوگا، اور اس سے اجتناب کہ ذکر نے والے پر نگیر ہو، توالی صورت میں یقیناً میہ بدعت میں شامل ہوگا، اور اس سے اجتناب کہ ذکر کے والے پر نگیر ہو، توالی صورت میں یقیناً میہ بدعت میں شامل ہوگا، اور اس سے اجتناب کرنا موگا۔ (ستفاد: الداد الفتادی ۱۲۵۸۷)

البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسكوك عليها مايقصد بالطريقة الشرعية. (تكملة فتح الملهم ١/ ٥٩٥)

قال الشمني: البدعة: ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حالٍ بنوع شبهة واستحسان، وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً. (شامي / باب الإمامة، مطلب: البدعة حمسة أقسام ٢٩٩٢ زكريا، طحطاوي على مراقى الفلاح / باب الإمامة ٢٤ مصر)

ومنها وضع الحدود والتزام الكيفيات والهيئات المعينة، والتزام العادات المعينة في الشريعة. العادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الاعتصام ٩٨/٢)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب الدعاء في التشهد، الفصل الأول ٢٦/٣ تحت رقم: ٢٤،٩ بيروت، كذا أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رقم: ٣٥،٤ وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر ٩/٩ ٥، والبيهةي في السنن الكبرئ عن نافع ٣٠/١)

من أصر على أمر مندوب، وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة، أو منكر. (مرقاة المفاتيح، الصلاة / باب الدعاء عند التشهد ٢٦/٣ تحت رقم: ٩٤٦ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محموسلمان منصور بوری غفرله۲۲ ۱۱۱ / ۴۲۸ اهد الجواب صحیح، شیر احمد عفاالله عنه

## سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟

سوال (۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سنت اور بدعت میں کیافرق ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: نج كريم صلى الله عليه وسلم سے جوا تمال فعلاً قولاً ثابت

ہیں،ان کوسنت کہاجا تا ہے،اب اگر بیا عمال عبادات کی قبیل سے ہوں تو انہیں سنن ہدگی کہا جائے گا،جن پر عمل ضروری ہے،اور انہیں بلاعذر چھوڑ نا گناہ ہے۔اور اگران اعمال کا تعلق طبعی عادات سے اور ظاہری لباس وغیرہ سے ہوتو انہیں سنن زوائد پاسنن عادید کہا جاتا ہے،جن پڑمل کرنا بہتر ہے؛لیکن ترک میں بھی گناہ نہیں ہے۔

اس کے برخلاف بدعت کا اطلاق ان امور پر ہوتا ہے جن کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ سے کوئی ثبوت نہ ہواور جنہیں کارثواب سمجھ کرانجام دیا جائے؛ لہذاا گر کوئی ایساعمل ہوجس کا ثبوت قرونِ اولیٰ سے نہ ہو؛ لیکن آج اسے عبادت سمجھ کرنہیں؛ بلکہ ضرورت سمجھ کراختیار کیا جاتا ہے، تواس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، مثلاً ہوائی جہاز پریاریل گاڑی پریا موٹر وغیرہ پر سفر کرنا یا بعض ایسے کھانے نوش کرنا جن کا تصور دوراول میں نہیں تھا، یہ بدعت میں شامل نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ کام دس سمجھ کرانجام نہیں دیے جاتے۔

السنة هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحبه. (الموسوعة الفقهية ٢٥١٨)

والسنة نوعان: سنة الهدئ، وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة. وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك، كسير النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده. (شامي ٢١٨١١ زكريا)

البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطويقة الشرعية. (الموسوعة الفقهة ٢٣١٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورى غفر له ١٣٢٣/٢٦/١١هـ الموسوعة المواسعي بشير الموعفا الله عند

سنت بڑمل کرنے کے فوائد

سوال (۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: سنت پڑمل کرنے سے کیافا کدہ ہوتا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سنت پرمل كرناد نيااور آخرت مين سعادت كا موجب ہے، اور نى كريم صلى الله عليه وسلم سے محبت كا تقاضه اور ميدانِ محشر اور جنت مين آپ كى معيت مباركه كاسب ہے۔ ارشاد خداوندى ہے:

﴿ وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيْقِينَ﴾ [النساء: ٦٩]

من أحب سنتي فقد أحبني.

عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث يوماً: اعلم أنه من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. (سنن الترمذي، العلم / باب الأحذ بالسنة واحتناب البدعة ٩٦/٢ وقم: ٢٦٧٧، سنن ابن ماحة، كتاب السنة / باب من أحيا سنة قد أميت رقم: ٢١٠ فقط والشرقع الى العلم

کتبه:احقر مح سلمان منصور پوری غفر له ۳۲۳/۴/۱۳ها هد الجواب صحیح:شیر احمد عفاالله عنه

### بدعت کے رواج دینے سے کیا نقصان ہے؟

سےوال(۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: بدعت کےرواج دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: برعت كى سبت برى نحوست بيه كداس كرواج كى وجد قوم كى نه كى سنت سے محروم كردى جاتى ہے، نبى كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے كذر جب بھى كوئى قوم برعت ميں مبتلا ہوتى ہے تواسے كى نه كى سنت سے محروم كرديا جاتا ہے "۔ عن خُصَيفِ بن الحارث الشمالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. (مشكوة المصابيح ٣١، مسند إمام أحمد بن حنبل ١٠٥/٤)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:''جمش مخص نے کسی بدعثی شخص کا (اس کی بدعت کی بناپر) اعزاز کیا تواس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدد کی''۔

عن إبراهيم بن ميسرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. (مشكوة المصابيح ٣١، شعب الإيمان للبهقي ٧١/٧ رقم: ٩٤٦٤)

نیز بدعت میدان محشر میں حوض کو ژپر حاضری سے محرومی کا بڑا سبب ہے، احادیث میں آتا ہے کہ بدعتیوں کو حوض کو ژپر جانے سے روک دیا جائے گا۔

عن سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفون، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لم بدل بعدي. (صحح مسلم ٢٤٩/٢) ايك دومرى مديث بين عركة برق كي عبادات قول نهين بوتين "\_

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً، ولا صلاة، ولا صدقة، ولا حجاً، ولا عمرةً، ولا جهاداً، ولا صرفاً، ولا عدلاً، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. (سنن ابن ماحة ٢)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بدعی شخص جب تک اپنی بدعت میں مبتلار ہتا ہے اس وقت تک اللّٰہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتے۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. (المعجم الكبير لـلـطبـراني، وإسناده حسن، محمع الزوائد ١٨٩/١٠، الترغيب والترهيب للمنذري ٤٠ رقم: ٨٣ بيروت). فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۳/۱۲ساه الجواب صحح بشیم احمد عفاالله عنه

## بدی شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

سوال (۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بدعت کی صحیح تعریف کرتے ہوئے یہ بتا کیں کہ: (۱) بدعت کی صحیح تعریف کرتے ہوئے یہ بتا کیں کہ: (۱) بدعت کون ہے؟ (۲) بدئتی کے بیچھے نماز درست ہوگی یانہیں؟ (۳) نیز بدئتی کے ساتھ کیساسلوک کرنا چاہئے؟ (۴) اور استاذا گر بدئتی ہوتو اس کی تعظیم وخدمت کرنی جائے یانہیں؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: (ا) برعت كاتحريف" قواعد لفقه "مين النالفاظ كان عن البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (قواعد الفقه ٢٠٤)

یعنی بدعت اس من گھڑت عقیدہ ماعمل کو کہاجا تا ہے جس پر نیر تو صحابہا ورتا بعین کاعمل رہاہو اور نہ کی دلیل شرعی ہے اس کی تا ئید ہوتی ہو۔

اور فناوی محمود به میں بدعت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ''جس چیز پرشر بعت نے ثواب نہ بتایا ہواس کوثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے''۔( فاویٰ محمودیہہ،۲۰۹۷ میرٹھ،۲۳/۳۴ واسیل)

(۲) اب اگر بدعت شرک کی حد تک پیچی ہوئی ہے ( مثلاً وہ غیر اللہ کے لیے ایسی صفات ثابت کرتا ہے جواللہ کے لیے خاص ہیں ) ہوا ہے بدعتی امام کے پیچیے نماز نہ ہوگی۔

ويكره إمامة ..... مبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها، كقوله: إن الله تعالىٰ جسم كالأجسام، وإنكاره صحبة الصديق، لا يصح الاقتداء بــه أصلاً. (الدر

المختار، الصلاة / باب الإمامة ٢٩٩/٢ زكريا، ٥٩/١ ٥ كراچى، حلبي كبير، الصلاة / الأولىٰ بالإمامة ٥١٤ لاهور، البحر الرائق، الصلاة / باب الإمامة ٢١١/١ رشيدية، ٣٤٩/١ كوئنه)

اورا گرمعمولی بدعت کا مرتکب ہے جو گناہ صغیرہ کے درجہ میں ہے ( مثلاً ایصالی ثواب وغیرہ کا التزام ) تو نماز جائز مگر خلاف اولی ہے۔

اورا گربدعت گناہ کبیرہ کے درجہ میں ہے (مثلاً آیات واحادیث میں بیجا تاویلات کرنااور اجہاع امت کے خلاف رائے اپنانا) تو اس کی امامت مکروہ تحریکی ہوگی؛ لہنراا گرمجمع میں اس سے بہتر کوئی اور شخص لائق امامت موجود ہوتو ایسے بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ (مستفاد: قادئ محمودیہ ۲۵۸۸ ڈائیل، ۱۲۳۰ میرٹھ)

وإنما يجوز الاقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدي إلى الكفر عند أهل السنة، أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلاً. (كبيرى ٤٨٠، البحر الراق ٣٤٩٠، شامي كراچي ٢٠٠١)

كره تقديمه كراهة تحريم. (حلبي كبير ١٣ه لاهور)

(۳) اگر بدعتی کے ساتھ میل جول اور اچھاسلوک کرنے میں اصلاح کی توقع ہوتو میل جول رکھنا بہتر ہے، اور اگراس سے خود بدعات میں مبتلا ہونے یابد عات کی تائید کا اندیشہ ہوتو میل جول قطعاً ندر کھا جائے۔ (۱۶۵ مارکھ) ۲۳۳۸مرکھ)

عن الحسن: لا تجالس صاحب هوى، فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه في مرض قلبك. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة فخذ في طريق آخر. (الاعتصام للشاطبي/ باب في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 77 دار المعرفة بيروت)

وأما المداراة فتجوز في مواضع ثلاثة: ..... الثاني: لمصحة الكافر في دينه، أي إذا رجا هدايته للإسلام بالمداراة .....، وهذا هو حكم المداراة وأهل الهوئ ونحوهم. (أحكام القرآن الكريم للشيخ ظفر أحمد العثماني ١٠/٢ - ١٦)

منع أصحابنا الدخولَ إلى مجالسة الكفار وأهل البدعة. (أحكام القرآن الكريم للقرطبي ١٤١٤ حزه: ٧ دار الفكر بيروت)

(۴) اور استاذ اگر بدعی ہوتو بدعی ہونے کی حیثیت سے اس کی تعظیم درست نہیں؛ البتہ استاذ ہونے کی حیثیت سے اس کی تعظیم درست نہیں؛ البتہ استاذ ہونے کی حیثیت سے وہ قابل تعظیم ہے، اس بناء پر اس کے اکرام میں حرج نہیں ہے۔ (ستفاد: استاذ وشاگرد کے حقوق، افادات: حضرت تھانویؒ ۳۱،۱۰۵م القرآن الکریم شیخ ظفر احمد العثمانی ۱۷۰۱–۱۱) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۱۸ ۱۲۱۸ ه الجواب صحح-شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

# اہلِ بدعت کی گمراہیوں سے عوام کو آگاہ کرنامنع نہیں؟

سوال (۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: اگرکوئی عالم یا غیر عالم دین کے بارے ہیں کوئی الی بات ہے جس کی دلیل شرعیت اسلامی ہیں نہیں ملتی، جیسا کہ بعض ایسے اہل بدعت گذرہے ہیں جنہوں نے دین ہیں بدعات کوشامل کر کے دین کی غلط تشریح کر کے عوام الناس کو گمراہ کیا، جب ایسے لوگوں کی غلط باتوں پر پکڑ کر کے ان کا غلط ہونا ثابت کیا جاتا ہے، تو ان کے حامی بعض لوگ یہ کہ کررو کنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بدتو غیبت ہونا ثابت کیا جاتا ہے، تو ان کے حامی بعض لوگ یہ کہ کررو کنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ بدتو غیبت ہوان کے سامنے ہی بات کرو جب کہ ان میں سے بعض تو مرچکے ہیں اور بعض زندہ ہیں؛ لیکن وہ سب موقع پر موجو ذبیں ہوتے ، تو کیا یہ تقید برائے تقید اور اصلاح کا ممل واقعی غیبت ہے، تو پھر دین میں بدعتوں کو داخل کرنے اور دین کی غلط تشریح کرنے والوں کی سازش سے لوگوں کو کیسے با خبر کیا جائے ، اگر خبر دار نہ کریں تو حق و باطل کی تمیز کیسے ہوگی؟ بعض علاء نے تو مستقل کتا ہیں لکھ کر باطل پرست علاء کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، تو کیا انہوں نے بھی غیبت کا ارتکاب کیا ہے؟
پرست علاء کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے، تو کیا انہوں نے بھی غیبت کا ارتکاب کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: الل برعت كي مرابيول يوام وخواص كوآ كاه كرنا

غیبت محرمه میں داخل نہیں ہے۔

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس ويحذر الناس. (شعب الإيمان لليهقي ١٠٩/٩ وقم: ٩٦٦٦-٩٦٦٧)

ليس لأهل البدع غيبة الخ. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٣٩/٨)

وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبى الليث: الغيبة على أربعة أوجه: وفي وجه هي مباح، وهو أن يغتاب الفاسق مباح، وهو أن يغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه؛ لأنه من النهى عن المنكر. (شامى ٥٨٦/٩ زكريا)

قال العلامة الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الموخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة، وهي ستة أمور: ..... الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدد إليه بدعته وفسقه، فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره ..... إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أترعوون عن ذكر الفاجر ..... الخيره وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم .... المبتدع . (إحياء علوم الدين كتاب آفات اللسان، الأفة الخاس عشرة الغيبة / بيان الأعذار المرخصة في الغيبة ١٩٨٦ من مرويرى غفرلد ٢٨٨١ مناما الماه: احترام معالي المنام الموريوري غفرلد ٢٨٨١ المساد، المناد عليه المناب منهور يوري غفرلد ٢٨٨١ ١٩٣٨ المساد الماه: احترام المناب منهور يوري غفرلد ٢٨٨١ ١٩٣٨ المساد الماه: احترام المناب منهور يوري غفرلد ٢٨٨١ ١٩٣٨ المساد المناد المناب المنا

املاه:النفر حمد سلمان حصور پوری عفرله ۱۲۳۱ الجواب صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

فرائض کےعلاوہ سنن ونوافل یار فع مصائب کے لئے اذان دینا کیسا ہے؟

سوال (۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:

فرائض کے علاوہ سنن ونوافل واجبات نمازوں کے لئے اذان پڑھنا کیہا ہے؟ یار فع مصاب مثلاً سخت آندھی، زلزلہ، قحط، کثرتِ بارال وغیر کے موقعوں پر،اسی طرح قبر کے او پراذان پڑھنا کیہا ہے؟ شرع میں ان موقعوں پر نمازمشر وع ہے یااذان؟ اگر پڑے وقتہ کے علاوہ شرع میں ان جگہوں پر پڑھنا ثابت نہیں ہے تو بعد الولاد ق بچہ کے داہنے کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگراس پر قیاس کر کے مذکورہ بالاموقعوں پراذان پڑھدیں توازروئے شرع کیاالزام عائد ہوگا؟ بیں؟ اگراس پر قیاس کرکے مذکورہ بالاموقعوں پراذان پڑھدیں توازروئے شرع کیاالزام عائد ہوگا؟

البحواب وبالله المتوفیق: فرائض کے علاوہ دیگر نمازوں میں اذان مشروع ہی نہیں ہے۔ (۱) حتی کہ عیدین اور جنازہ میں بھی اس کا ثبوت نہیں۔ (۲) دفع بلا، آندھی، طوفان، نہیں ہے۔ (۳) اوراذان علی القبر تو بالکل کھی زلزلہ، وغیرہ کے موقع پر بھی اذان دینا کوئی شرعی چیز نہیں ہے۔ (۳) اوراذان علی القبر تو بالکل کھی ہوئی بدعت ہے۔ (۳) ایکن اس پر قیاس کر کے قبر پراذان کو بعد اسکے دانے کان میں اذان ثابت اور مستحب ہے۔ (۲) لیکن اس پر قیاس کر کے قبر پراذان کو ثابت کرنا محض جہالت ہے؛ اس لئے کہ پیدائش کے وقت بچے کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لئے اذان دی جاتی ہے، جب کہ فن کے وقت شیطان کی موجود گی ثابت ہی نہیں کہ اس کو ہٹانے کے لئے اذان دی جاتے علامہ شامی نے بعض معتبر کتب کے حوالہ سے اذان علی القبر کو بدعت کہا ہے۔ لئے اذان دی جائے علامہ شامی نے بعض معتبر کتب کے حوالہ سے اذان علی القبر کو بدعت کہا ہے۔ لئے اذان دی جائے۔ علامہ شامی نے بعض معتبر کتب کے حوالہ سے اذان علی القبر کو بدعت کہا ہے۔ لئے اذان دی جائے۔ اللہ الذذان ۲۹/۲ ؛ زیر پا)

(۲) **لا يسسن لغيرها كعيد**. (درمختار، الصلاة /باب الأذان ۰۰/۲ و كريا، الفتاوى الناتارخانية ٦١٣/۲ رقم: ٣٤٢٧ زكريا)

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. (صحيح مسلم، العيدين / الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ٢٩/١ رقم: ٨٨٧)

(٣) قال الشامي: رأيت في كتب الشافعية: أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة، كما أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان. وقيل: عند إنزال الميت القبر قياساً على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب. (شامي، الصلاة / باب الأذان، مطلب: في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة ٢/٠ ٥ زكريا)

(٤) لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الأن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة، وقال: ومن ظن أنه سنة قياساً على ندبهما للمولود الحاقاً لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب. (شامي زكريا ١/٢٤ ١،امداد الفتاوى ٢٠٠٥) (٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٢٠٠٤) (٦) عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. (سنن أي داؤد، الأدب / باب في الصي يولد فيؤذن في أذنه رقم: ٥٠١٥، سنن الترمذي، الأضاحي / باب الأذان في أذن المولود / باب الأذان في أذن المولود / باب الأذان في أذن المولود / ٢٥٠١٠ مسند أحمد ٢٥٠)

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۹/۲/۵ ه الجواب صحیح بشمیراحمد قاسمی عفاالله عنه

## امام کے ساتھ کلمہ طبیبہ کا ور دکرنا؟

سے والی (۱۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: امام کے ساتھ مل کرمقتری بھی"لا اللہ" کا ور دز ورز ورسے پڑھتے ہیں، دائرہ کی شکل بن جاتی ہے، ان سب کا مول میں ان کی اقتداء کرنی چاہئے یانہیں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: يدونون كام خلاف اولى بين،ان سے اجتناب كرنا چائد

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم. (درمختار) وقال الشامي: فالإسرار أفضل حيث خيف الريا أو تأذي المصلين أو النيام. (درمختار مع الشامي، الحظر والإباحة / فصل في البيع ٥٧٠/٩ زكريا، ٣٩٨/٦ كراچي، الفتاوي الهندية، الكراهة / الباب الرابع في الصلاة ٥٦١ ٣١٧-٣١٧ كوئفه)

ونقل ابن بطال و آخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استجاب رفع الصوت بالذكر والتكبير. (شرح النووي على مسلم ٢١٧/١)

لا يقرأ جهراً عند المشتغلين بالأعمال. (هندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع في الصلاة ٢١٦/٥، شامي ٢٥٠٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۱۴۱۷/۲/۲۷۱ه الجواب صحیح شبیراحمه قاسی عفاالله عنه

### فرائض کے بعد ہا واز بلند درود شریف پڑھنا؟

سوال (۱۱): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيانِ شرع متين مسكد ذيل كه بارك بين كه: امام كافرض نماز كه بعد بآواز بلند هاِنَّ الله وَمَلاِئَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ ﴾ [الاحزاب:] پڑهنا، پھرسب مقتديوں كااس كے بعد درو دشريف پڑهنا شرعاً كيما ہے؟ كيا ايما پڑهنا سنت ہے يا برعت؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: فرض نمازول ك بعداس طرح بآ واز بلند درودشريف پڑ هنے كاالترام اسلاف سے ثابت نہيں ہے؛ لہذا يہ برعت ہے، اور قائل ترك ہے۔ اگر كى كو پڑ هنا بموتو خاموثى كے ساتھ انفرادى طور پر پڑھ لے۔ (متفاد: فآوئ تحود يه ٢٦٧٧ مير شه، احن الفتاوی اله ٣٣٨) هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم. (در مختار) وقال الشامي: فالإسرار أفضل حيث خيف الريا أو تأذي المصلين أو النيام. (در محتار مع الشامي، الحظر والإباحة / فصل في البيع ٥٧٠١٥ زكريا، ٣٩٨/٦ كراچي، الفتاوي الهندية، الكراهة / الباب الرابع في الصلاة ٢٦٥ ٣١٣-٣١٧ كوئنه)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

و أخرج مسلم بسنده - عنها - مرفوعاً بلفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. (صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨)

و لفظ أبي داؤد في رواية ابن عيسيٰ: من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد. (سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦١)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. (مرقاة المفاتيح، الإيمان / باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٦/١ تحت رقم: ١٤٠ يبروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۲/۳۷۲۰ه

عيدين على الصلواة عيد الضحى وعيد الفطر" وغيره الفاظ كهنا كيمائي؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بقرعيد ياعيد الفطرى نمازت قبل 'الصلوة عيد الله على الله التوفيق "يا "الصلوة عيد الفطر" كي نداكي كوئي اصل نهيس بيء عيدين ميس نداذان ب نداقا مت -

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. (صحيح مسلم، العيدين / الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ٢٩/١ رقم: ٨٨٧)

لا يسن لغيرها كعيد. (درمختار، الصلاة / باب الأذان ٥٠/٢ و زكريا، الفتاوى التاتارخانية ١٦٣/٢ وقم: ٣٤٢٧ زكريا)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٣٦٩٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ /۱۱/۲۱۲ اه الجواب سیخ بشهر احمد عفاللدعنه

جمعه کی سنتوں کے بعد دعاءِ ثانیہ کا حکم؟

سوال (۱۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں اکثر مساجد میں جمعہ میں نماز جمعہ کی سنتوں کے بعداجمّا می طور پر دعاءِ ثانبیہ ہوتی ہے، اس طرح کرنا شرعاً کیا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ال طرح اجماً كي طور پر سنتول ك بعدد عاكرنا ثابت نبيل هم التوفيق: ال طرح اجماً كي طور پر سنتول ك بعدد عاكرنا ثابت التعادل (٣٥٣٠) عن عائشة رضي الله عليه عن عائشة رضي الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

و أخرج مسلم بسنده - عنها - مر فوعاً بلفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. (صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. (مرقاة المفاتيح، الإيمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٢٣٦/١ تحت رقم: ١٤٠ يروت) فقط والله تقالى اعلم

کتبه:احقرمجم سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۷/۲/۱۱ ه الجواب صحح. شبیراحمرقاسی عفاالله عنه

### دعاکے بعد فاتحہ پڑھنا؟

**سے ال** (۱۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: امام فرض نماز کے بعدا یک باردعاما نگ کرفاتحہ پڑھ کر پھردعاما نگتے ہیں،ایسا کرنا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: اس فاتحاوردعا كاالتزام باصل بـ -عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

وأخرج مسلم بسنده - عنها - مرفوعاً بلفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. (صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. (مرقاة المفاتيح، الإيمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٦/١ تحت رقم: ١٤٠ يبروت)

وقراء ة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة أو جهراً مع الجمع مكروهة. (هندية ٣١٧/٥) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷/۴۷ه الجواب حیج، شیراحه قاسمی عفاالله عنه

### دعامين "الفاتحه" كهني كاالتزام كرنا؟

سوال (16): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعد نماز فجر لعنی فجر کی دعا میں الفاتحہ کہنا اس کا حکم کیا ہے اس کا بھی رواج ہماری مسجد میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الفاتحہ ہونا چاہئے اور کچھ اس کے مخالف ہیں ، حالال کہ ایک مقدس رات شب قدر میں ایصال ثواب ہوتا ہے اور الفاتحہ کا لفظ استعال ہوتا ہے اور ماہ رمضان المبارک میں افطار کے وقت الفاتحہ کا لفظ شروع سے استعال ہور ہا ہے، لیکن ہر فجر کی نماز میں الفاتحہ کو ضروری قرار دے رہے ہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. (مرقاة المفاتيح، الإيمان/باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٦/١ تحت رقم: ١٤٠ ييروت)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (صحبح مسلم / كتاب الإيمان رقم: ٤٤) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٩٢٨/٩/٨١٥ هـ كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٩٢٨/٩/٨١٥ هـ الجوال محج بشير احمة قاكى عفا الله عنه

حضورعليه السلام كانام آن يرانگوشا چومنا؟

سوال (۱۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ نیز جولوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ اور حضرت آ دم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سلسلہ میں وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ ماسمہ ہیان تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: انگوٹھے چومناکسی معتبرروایت سے نابت نہیں ہے، آج کل لوگ اس کودین کا کام بجھ کرانجام دیتے ہیں؛ اس لئے اس کاترک لازم ہے۔ (فاوئ محمودیہ ۵۸۰۵ میرٹھ)
نیز اس بارے میں جوروایات بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق حضرت تھانو گ نے فرمایا:

قلت: أورده صاحب المقاصد في الباب عدة أقسام من الروايات المرفوع من حديث أبي بكر عن الديلمي، ثم قال لا يصح. (مستفاد: بوادر النوادر ٠٨/٢ ٤)

وفي الشامي: ويستحب أن يقال عند سماع الأول من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله، وعند الثانية منها: قرة عيني، ثم يقول: اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين ......

وقال الشامي بعد نقل هذه العبارة: ولم يصح في المرفوع في كل هذا شيء. (شامي، باب الأذان ٦٨/٢ زكريا) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. الموثقة المفاتح، الإيمان / باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٦١ تحت رقم: ١٤٠ يروت) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لد ١٢١٨ ١٢٨ ١١٥ هـ الجواب صحح بشيرا حمرقا كي عفا الله عند

# نام مبارك سن كر دُرود بهيجنا جا سيخ الكو تطفي چومنا ثابت نهيس

سےوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ بمحبوب خدا ﷺ کا جب اسم گرامی آئے ، تو زبان سے درود بھیجنا چاہئے یا انگوٹھے چومنا چاہئے؟ اورانگوٹھے چومنے کی وجہ کیا ہے؟ بیکسی واقعہ یا تاریخی باب سے منسلک ہے یا تحض رسم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سرورعالم مُرمطفيٰ صلى الله عليه وتلم كانام مبارك من كر درود وسلام بيجنح كاحكم قرآنِ كريم مين ديا گيا ہے، اس وقت انگوشے چومنے كاعمل كسى صحيح سنديا روايت سے منقول نہيں، البذا انگوشے چومنے كوسنت يامستحب بجھنا غلط ہے۔

قال اللّٰه تعالى: ﴿إِنَّ اللّٰهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلّى علي صلاة واحدةً صلى الله عليه عشراً. (صحيح مسلم، الصلاة / باب الصلاة على النبي بعد النشهد رقم: ٢٠٨) وذكر ذلك الجراحي وأطال: ثم قال ولم يصح في المرفوع في كل هذا شيء. (شامي زكريا ٢/ ٦٨)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٣٦٩٧)

و أخرج مسلم بسنده - عنها - مرفوعاً بلفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمر نا فهو رد. (صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى فمفر له ١٨/١/٨٨ اله الجواب صحيح بشير احمو غاالله عنه

# اذان مين "أشهد أن محمدا رسول الله" برانكو مل إومنا؟

سوال (۱۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: زید نے اُشھد اُن محمداً رسول الله کے نام کون کراپی دونوں آنکھوں کو چو مااور خالد نے اس کو آنکھ چو منے سے منع کیا، تو زید نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں جانے ہیں اور کہاں کہاں پر سیہ بات کھی ہوئی ہے؟ اگریہ بات قرآن و حدیث ہیں گھی ہوتو کون سے صنحی پر، کون کی آ تیت اور حدیث میں ہے، اس کو کھوا کر ججھے دکھا و، تب ہم مانیں گے در نہ آپ کو یہ بات مانی ہوگی، اور آپ کو جھی آئکھ چو منا ہوگا۔ زید دلیل بیش کرتا ہے کہ بی آ دم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے پاس حضرت جرئیل علیہ السلام آئے اور کہنے گئے: اے بی آ دم! اپنے انگو مٹے میں دیکھوتو بی آ دم نے اپنے انگو مٹے کو دیکھا تو حضور بھی کانا م بنا ہوا تھا، تو اس کو بی آ دم نے چوا ، اسی وجہ سے یہ چو متے ہیں ، کیا یہ بات صبح ہے؟ حضور بھی کانا م بنا ہوا تھا، تو اس کو بی آ دم نے چوا ، اسی وجہ سے یہ چو متے ہیں ، کیا یہ بات صبح ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: اذان من أشهد أن محمداً رسول الله پراتكوشا چو منے كى رسم واجب الترك ب-علامة ثائ في كاكسا بكدا كابار عين كوئى هم موفوع حديث

ثابت نہیں ہے۔اس بارے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا جو واقعہ قبل کیا گیا ہے وہ بے اصل معلوم ہوتا ہے،زید سے اس کا حوالہ معلوم کیا جائے۔

خودمولوي احمد رضاخال بريلوي "ابرالمقال" مين لكهة بين كه:

''اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لوالک صلی اللہ علیہ وسلم انگوشوں کے ناخن چومنا، آنکھوں پررکھناکی حدیث سی مرفوع سے ثابت نہیں، جو پچھاس میں روایات کیاجا تا ہے کلام سے خالی نہیں، پس جواس کے لئے الیا ثبوت مانے، یااس کومسنون ومو کدجانے یانفسِ ترک کوباعث زجرو ملامت کے، وہ بے شک غلطی پر ہے'۔ (ابرّ المقال ۱۱ ربحوالہ: محاضرات علمیہ برموضوع من کل هلذا و ذکر ذلک المجراحی، شم قال: أو لم یصح فی المرفوع من کل هلذا شیء. (شامی کراچی ۱۸۹۱، شامی زکریا ۲۸۸۲، بوادر النوادر ۲۸۸۱، احسن الفتاوی ۲۷۹۱) و أما تقبیل الإبھامین عند ذلک و وضعها علی العینین فهو عمل و أما تقبیل الإبھامین عند ذلک و وضعها علی العینین فهو عمل و الستشفائه ما عن الرمد منقول عن بعض السلف: لا یزید علی هلذا، فمن فعل

راك المنتسفائه ما عن الرمد منقول عن بعض السلف: لا يزيد على هذا، فمن فعل هذا على وحد القربة والمثوبة فهو بدعة، ينبغي تركها. (شرح الفقه الأكبر ١٨٥، فناوئ محدوديه مير فه ٣٦٢/٥)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٠٤)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. (مرقاة المفاتيح، الإيمان / باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٦١ تحت رقم: ١٤٠ يروت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملان مضور يورى غفر له

### خطبه کی اذان میں انگو تھے چومنا؟

سوال (۱۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: خطبہ کی اذان میں انگو ٹھے چومنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: اذان مين حضور پاك صلى الله عليه وملم كاسم مبارك من كرانگوش چومنكا وسنت مجسا درست من كرانگوش چومنكا ورست مجسا درست نهيس، چول كه آج كل اس كوشر ورى مجسح سے ،اورنه كرنے والوں كو برا بھلا كہتے ہيں،اس لئے اس كاترك كرنا ضرورى ہے۔

ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيءٌ. (شامي كراچي ٣٩٨/١ ٣٠ شامي زكريا ٨/ ٦٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ۱۴۲۰ ه الجواب صحح. شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

انگوٹھے چومنے پرحضرت ابوبکرصدیقﷺ اورحضرت آ دم العکیالا کے مل سے استدلال کرنا ؟

سوال (۲۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: اذان ہیں انگو گھے چومنا کہاں سے ثابت ہے، ایک امام صاحب نے دورانِ تقریر بیفر مایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی اوراس وقت حضور علیہ الصلا ۃ والسلام بھی وہیں تشریف فرما تھے، تو اذان کی آ واز سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگو گھے چو ہے اور فرما یا کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے بھی انگو گھے چوہے تھے، اور بیسورہ اعراف سے ثابت ہے؛ لہذا عدمت عالیہ ہیں گذارش ہے کہ قرآن وحدیث کی ردثنی ہیں واضح فرما کیں کہ انگو گھے چومنا کہاں

سے ثابت ہے؟ اور حضرت آ دم علیہ السلام کا ذکر سورۂ اعراف میں کس رکوع میں موجود ہے؟ حضرت آ دم علیہ السلام نے انگو ٹھے چوہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اذان میں انگوٹے چومنا شریعت میں ثابت نہیں اور جو روایت حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق ذکر کی گئی ہے، علماء نے اس کوضعیف؛ بلکہ موضوع قرار دیاہے، جس پر کسی طرح کا اعتمانہ بیں کیا جاسکتا؛ لہذا اذان میں انگوٹھوں کا چومنا اور اس کوکار ثواب جاننا خلا ف سنت اور بدعت ہے، جس سے اجتناب لازم ہے، اور سوال میں جو حضرت آ دم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیاہے، بی بھی بے سند ہے، اس کی کوئی اصلیت قر آن وحدیث میں نہیں ہے، حضرت آ دم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف کے دوسر سے کہیں تک تذکرہ نہیں ہے۔ جس متعلق کہیں سے کہیں تک تذکرہ نہیں ہے۔ جس میں حضرت آ دم علیہ السلام کے انگوٹھے چومنے سے متعلق کہیں سے کہیں تک تذکرہ نہیں ہے۔ (فادی کا محدود ہے میں انگاد کی اروای میں انگاد کی الروای ا

علامہ شامیؒ نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے بیصراحت کی ہے کہ انگو تھے چو منے سے متعلق کو کی روایت صحیح اور مرفوع نہیں ہے۔

وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيءٍ. (شامي زكريا ٦٨/٢)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٤٦٠٦) فقط والتلاتعالى اعلم كتبه: احرّ محمسلمان منصور لورى غفر لدا ١٣٢٢/٥ ها المجواب على شير احم عفا الله عنه المجواب عنه شير احم عفا الله عنه

### نمازعیدکے بعدمصافحہ کرنا؟

سے ال (۲۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عید کے دن مصافحہ کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟عید کی وجہ نے بیس؛ بلکہ عید کے دن نماز کے بعد سلام ودعا کے بعد صرف مصافحہ کرسکتے ہیں یانہیں؟

#### بإسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: ايك تووه مصافحه ہے جوكسى مىلمان سے محض اس سے مطل است كل بناء پركيا جاتا ہے بيمسنون ہے، اور كسى جگہ بھى اس كى ممانعت نہيں ہے؛ ليكن وه مصافحه جو خاص طور پرعيد يا عيد كا دن ہونے كى وجہ سے كيا جائے اسے علماء نے مكروہ اور بدعت كلھا ہے، اس رواج كوترك كرنا لازم ہے؛ كيول كديد روافض كا شعار ہے اور اسلاف سے بيطريقہ ثابت نہيں ہے۔ (ستفاد: كفاية المفتى ۱۳۳۹، قاوئى جميہ ۱۵۵۳ مير گھر)

ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة كل حال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة ولأنها من سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية: أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع. وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل: إنها من البدع وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء ٢٨١٦٦ كراچي، ٤٧٩٥ و كريا، السعاية شرح شرح الوقاية / باب صفة الصلاة قبيل فصل في القراءة ٢٥١٦٦ لاهور) فقط والله تعالى اعلم شرح شرح الوقاية / باب صفة الصلاة قبيل فصل في القراءة ٢٥١٦٦ لاهور) فقط والله تعالى اعلم شرح شرح الوقاية / باب صفة الصلاة قبيل فصل في القراءة ٢٥١٦٦ لاهور) فقط والله تعالى اعلم

21/7/11/10

نمازعیدین کے بعد مصافحہ اور معانقہ روافض کا طریقہ ہے سوال (۲۲): -کیافر ماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ:عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا کیسا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوفيق: نمازعيدين كه بعدمصافحه اورمعانقد كرناشيعول كا طريقه ہاورسلف سے ثابت نہيں ہے؛ لہذا بدرسم قابل ترك اور بدعت ہے۔ (ستفاد: امدادالفتادی ار ۲۵۸۷، کفایت المفتی ۲۵۴۷، احیاء العلوم ار ۱۸۱۱، قادی رحمیه ۲۵۱۷)

وأما في غير حال الملاقاة مثل كونها عقيب صلاة الجمعة والعيدين كما هو العادة في زماننا، فالحديث ساكت عنه فيبقى بلا دليل. (محالس الأبرار ٢٩٨)

ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة لكل حال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة؛ ولأنها من سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية: أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع. وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل: إنها من البدع وموضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات. (شامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء ٢٨١٦ كراجي، ٢٧١٥ و زكريا، السعاية شرح شرح الوقاية / باب صفة الصلاة قبيل فصل في القراءة ٢٥١٦ لاهور) فقط والله تعالى اعلم شرح شرح الوقاية / باب صفة الصلاة قبيل فصل في القراءة ٢٥١٢ لاهور) فقط والله تعالى اعلم

الجواب سی شبرا حم عفالله عند نماز فجر وعصر کے بعد مصافحہ کا التز ام کرنا ؟

سوال (۲۳): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: نماز فجر وعصر کے بعد متعین طریقہ سے مصافحہ کرنا کیساہے؟ میں کہ: نماز فجر وعصر کے بعد متعین طریقہ سے مصافحہ کرنا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: فجروعصرك بعدمتعين طريقه يمصافح كاالتزام

بےاصل ہے،اور بدرسم قابل ترک ہے۔

وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع .....، ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط: أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. (شامى كراجى ٣٨١/٦، زكريا ٤٧/٩) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور پورى غفر له ١٧/١/١/١١هـ الجواب عج شبر احمرة كاكي عفا الله عنه

### نمازوں کے بعدسنت سمجھ کرمصافحہ کرنا؟

سوال (۲۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: زید کا قول ہے کہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ در مختار کتاب الحظر والا باحۃ باب الاستبراء ۲۳۲/۵ میں ہے کہ شخ ابوالحن بکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح وعصر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بنا پر ہے، جواما م نووی کے زمانہ میں تھی ورنہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کا بہی تھم ہے، یعنی جائز ہے۔ شامی ۲۵۲/۵ میں ہے۔

اور بکر کا قول ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنے سے منع کیا جائے اور کرنے والاسنت کے خلاف عمل کرر ہاہے ہنتی کے ساتھ منع کیا جائے۔ (شای ۳۳۹/۵) کس کا قول سنت کے مطابق ہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: نمازوں کے بعد خاص سنت بجھ کرمصافحہ کرنا اوراس کا التزام کرنا بلاشبہ بدعت ہے، نفس مصافحہ ملاقات کے وقت مسنون ہے، کیکن نمازوں کے بعداس کی خصوصیت قطعاً ہے اصل ہے۔علامہ شامی اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تبیین المحارم کے حوالہ سے نقل کرتے ہوئے اسے ہے اصل اور روافض کا شعار قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر پیٹمی سے قریبال تک منقول ہے کہ اس بدعت کے مرتکب کواولاً سمجھا یا جائے گا، اگر نہ مانے تو اسے سرادی جائے گا۔

وفي الشامي: ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشامي: ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع وأنه ينبه فاعلها أولاً ويعزر ثانياً. (شامي زكريا ٤٧/٩) فقط والله تعالى المهام المهام

### نمازكے بعدمصافحہ ہے متعلق مفتی بہ قول

سوال (۲۵): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسئلة يل كبار يس كرد: "ططا وى على مراقى الفلاح باب المصافحة، كرد: "ططا وى على مراقى الفلاح باب المصافحة، فهي سنة عقب الصلوة كلها وعند كل لقي، كيابيم فتى برمسئله هي أكربين بي توعبارت كا مطلب بيان فرما ديجة اوراس سلسله مين فتى برمسئلة ذكر فرما و يجة ك

البحواب وبالله التوفيق: سلام اورمصافحه كالعلق ملاقات ہے، اس کونماز کے ساتھ جوڑ دینا اور نماز وں کے بعد خواہ نخواہ اس كالتزام كرنا ہے اصل اور بے دليل ہے، فقہاء نے اس طریقه کو برعت قرار دیا ہے، لہذا طحطاوی علی المراقی کی مذکورہ رائے مفتی بنہیں ہے، فتوی اسی پر ہے کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کا التزام نہ کیا جائے۔

إعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع. (شامى زكريا ٥٤٧/٥) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احتر مجمسلمان منصور پورى غفرله ٥٨٨ ١٣٢٣هـ الجواب صحح شبر المحرعفا الله عنه



# مروجب صلوة وسلام

### اذان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھنا

سوال (۲۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: آج کل ہمارے بیہاں اذان کے کچھ دیر بعد مثل اذان ایک اور اذان ہوتی ہے، جس کا نام انہوں نے صلوٰ قر رکھا ہے، بلند آواز سے پکارتے ہیں، جس کی وجہ سے اذان مسنون کی اہمیت مسلمانوں کے قلب سے محوجوتی جارہی ہے۔ اس طرح کہ اب مسلمان اذان کی پرواہ نہیں کرتے؛ بلکہ صلوٰ ق کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب صلوٰ ق ہوتی ہے تو دور سے بھاگ کر مسجد میں آتے ہیں، بلکہ صلوٰ ق کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب صلوٰ ق ہوتی ہے تو دور سے بھاگ کر مسجد میں آتے ہیں، بلکہ صلوٰ ق کون مشہود اہا بالخیر میں تھی یا نہیں؟ بالنف سیل مع حوالہ قر آنِ پاک یا احادیثِ نبوی تحریفر مائیں، نیزیا فقہاء کرام یا اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک زمانہ میں پڑھی ہے یا نہیں؟ اور اس کو جاری ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ باسمہ سجانہ تو الی

البحواب وبالله التوفیق: اذان کے بعد صلوۃ وسلام کواس طرح لازم ہجھنا کہ اس کے تارک پر لعنت و ملامت کی جائے بلاشبہ بدعت ہے، اور اس کا ترک لازم ہے، اور بیترک اس وقت اور ضروری ہوجا تا ہے جب عوام کے ذہن سے اس عمل کی بناء پر اذان کی اہمیت کم ہوتی ہے، اعلان نماز کے لئے بہر حال اذان ہی اصل ہے۔ جوعمل اس کی اہمیت کو گھٹائے شرعاً وہ مطلوب نہیں ہوسکتا، فقہ خنی کے مشہور عالم حضرت ملاعلی قاری واضح الفاظ میں فرماتے ہیں:

فما يفعله المؤذنون؛ الأنَّ عقيب الأذان من الاعلان بالصلواة والسلام مراراً أصله سنة والكيفية بدعة؛ لأن رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر فيه كراهة. (مرقاة المفاتيح مصري ٤٢٣/١، بيروت ٣٢٨/٢ باب فضل الأذان)

فقد کی جن عبارتوں میں اسے بدعتِ حسنہ قرار دیا ہے وہ جب ہی ہے جب کہ اسے ضرور می قرار نہ دیا جائے۔ (ستفاد: احسن الفتاد کی ارد ۲۷)

پھراس عمل کا ثبوت قرون مشہود لہا بالخیر میں کہیں نہیں ماتا ، بقول صاحب در مختاریہ ۸۱سے ھ ربچے الاخریٰ سے شروع کیا گیا ہے ؛اس لئے اسے ججت ِ شرعینہیں قرار دیا جاسکتا۔

وتمامه في البحر (قوله: سنة ٧٨١) كذا في النهر عن حسن المحاضرة للسيوطي، ثم نقل عن القول البديع للسخاوي أنه في سنة ٧٩١ وأن ابتداؤ ه كان في أيام السلطان الناصر الدين بأمره. (شامى كراجى ٢٠١١، زكريا ٢٠٧٢) فقطوالله تعالى اعلم كتبد: احتر محسلمان منصور يورى غفرله

## فجركى نمازك بعداجتاعي صلوة وسلام بريطهنا

سوال (٢٤): -كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسكه ذيل كبار يين كه: كيحولوگ صبح كي نمازك بعدسب كهر به موكر بآواز بلندسب زورز ورس پر صحة بين: "يا نبسي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا نببي سلام عليك، صلوات الله عليك".

اور پچھ نظم کے اشعار بھی کہتے ہیں اور پھروہی ''ییا نہیے سلام علیک'' پورا کہتے ہیں، کیااییاصلوٰ قوسلام قرون مشہور لہابالخیر میں ہے، یاا نیامن گھڑت ہے؟

اس کوبھی خیال فرمائیں کہ جولوگ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں،ان کواس کی وجہ سے نماز پڑھنی دشوار ہوجاتی ہے، پیطریقہ کب سے جاری ہواہے؟ ماسمہ ہجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين ذكركرده طريقة لف صالحين سے ثابت

نہیں؛ بلکہ موجودہ زمانہ کے اہل بدعت کا شعار ہے اور فی نفسہ درودشریف کا پڑھنا موجبِ ثواب اور باعثِ برکت ہے؛ لیکن اسے ایک خاص کیفیت اور انداز کے ساتھ پڑھنے لازم سمجھنا ممنوع ہے۔ (ستفاد:احن الفتاد کا ۱۳۲۸)

پھر جب کدا سعمل ہے مسبوقین کی نماز وں میں خلل پڑ بے تواور بھی براہے۔

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم. (درمختار) وقال الشامي: فالإسرار أفضل حيث خيف الريا أو تأذي المصلين أو النيام. (درمختار مع الشامي، الحظر والإباحة / فصل في البيع ٥٧٠/٥ زكريا، ٣٩٨/٦ كراچي، الفتاوي الهندية، الكراهة / الباب الرابع في الصلاة ٥٦١٥ - ٣١٧ كوئنه)

لا يبقوأ جهواً عند المشتغلين بالأعمال. (هندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع في الصلاة ١٦٥٥، شامي ٥٧٠١٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم الصلاة ٣١٦٥، شامي ٥٧٠١٩ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه:احقر مجمرسلمان منصور يورى غفرله ٨١ر١٣٦٩ه

ب**یان کے بعد کھڑ ہے ہوکر در و دوسلام بڑ ھنا سےوال** (۲۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: آخری دن بیان کے بعد کھڑے ہوکر درودوسلام پڑھنا چاہئے؟ ماسمہ ہجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بيان كے بعد كھڑے ہوكر درود وسلام پڑھنا اللهِ برعت كاشعار ہے، اور اس ميں پنج برعليه السلام كى تشريف آورى كافا سدعقيده بھى كہيں كہيں شامل ہوتا ہے، اس لئے اس طريقه كور كرنا لازم ہے۔

ومنها أي لم يوجد ..... في الشريعة ..... التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صورة واحد. (الاعتصام ١١٢/١،محموعة

الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي ٣٣١/٤)

ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ووضع أمر له من القيام وهو أيضا بدعة لم يرد فيه شيء. (نناوي حديثيه ١١٢)

من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ٢٠٩٥ بزازية ٣٢٦٦٦) فقط والدرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۵ رمحرم ۱۴۳۵ هد الجواب سیح بشیراح عفاالله عنه

# «مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھوں سلام' مراط صنا کیسا ہے؟

سوال (۲۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر دروداور سلام جیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ رضا خانی تو نماز فجر کے بعد کھڑے ہوکر سلام پڑھتے ہیں، ''مصطفیٰ جانِ رحمت پدا کھوں سلام'' بیان کا سلام پڑھنا کیسا ہے؟ ہیں ان کے اس سلام ہیں کبھی شرکت نہیں کرتا، اسی وجہ سے بدلوگ مجھے تقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سلام اس طریقہ سے مت پڑھا کرو، آپ کواگر درودو سلام پڑھنا ہے تو بیٹھ کراور آ ہستہ پڑھو، وہ لوگ نہیں مانتے، اب جب تک آپ کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آگے گا، میں اس کے بچھے نماز جماعت نے نہیں پڑھوں گا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: فجرى نمازك بعدياكسى بھى وقت كھڑ بہوكر بآواز بلند جوسلو ة وسلام پڑھاجا تا ہے شريعت ميں اس كاكوئى ثبوت نہيں ، صحابہ تا بعين سلفِ صالحين ميں سے كسى سے بھى اس طرح صلوة وسلام پڑھنا ثابت نہيں ہے؛ بلكہ بدايك بدعت ہے جس كو رضا خانيوں نے اپنى جانب سے گھڑ ليا ہے؛ لہذاالي خرافات ميں شركت ندكى جائے ، حضور سلى الله عليہ وسلم پر درودوسلام پڑھنے كے لئے ندتوكوئى وقت اور دن متعين ہے اور ندہى اس كاكوئى مخصوص طريقه ب؛ بلكه الشحة بيشحة برحال بين جتنازياده سنزياده بوسكه، دروو شريف پر حقر بين -عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حيث ما كنتم فصلوا علي فإن صلوتكم تبلغني. (رواه الطبراني في الكبير، والأوسط باسناد حسن، كذا في الترغيب والترهيب ٤٩٢/٢ وقم: ٢٥٨٨)

لا يـقرأ جهراً عند المشتغلين بالأعمال. (هندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع في الصلاة ٣١٦/٥، شامي ٥٧٠/٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۷٫۲۷٫۲۹۱۵ الجواصحیح:شبیراحمرقاسی عفااللّدعنه

# تشهد میں "السلام علیک أیها النبي" پڑھنے سے خارج نمازسلام پڑھنے پراستدلال کرنا

سوال (۳۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع میں مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: مسکلہ یہ ہے کہ جب تشہد میں "السلام علیک أیها النبی" پڑھ سکتے ہیں اور پڑج ہیں تو نماز کے باہر السلام علیک أیها النبی کیون نہیں کہ سکتے ؟اس کے ساتھ روضہ اطہر پرسلام پیش کرنے ورلیل میں پیش کرتے ہیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: تشهد ميں السلام عليك أيها النبي كِمُمات خود نبى اكرم ﷺ سے صحح احادیث ميں ثابت ہيں اس ليے نماز ميں يا خارج نماز انہيں پڑھنے ميں شرعا كوئى حرج نہيں ہے اور روضة اطهر على صاحبہا الصلاۃ والسلام پر حاضر ہوكر يا رسول اللہ سے خطاب كرنا بھى شرعاً درست ہے، اس ليے كہ نبى اكرم ﷺ اپنى قبراطهر ميں اعلى درجہ كى حيات كے ساتھ شريف فرما ہيں اور حاضرين كا پيش كرده سلام خود من كراس كا جواب مرحمت فرماتے ہيں؛ البندا اس ميں كوئى قابل اشكال بات نہيں؛ البندا اگر كوئى شخص دوررہ كراس تصور كے ساتھ يارسول اللہ كے اس ميں كوئى قابل اشكال بات نہيں؛ البندا اگر كوئى شخص دوررہ كراس تصور كے ساتھ يارسول اللہ كے

کہ حضورا کرم علیہ السلام اس کو و ہیں سے من رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، تو اس طرح کاعقیدہ یقیناً گمراہی ہے۔اورا گریے عقیدہ ہو کہ فرشتے اس درود کو پیغیمرعلیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس میں حرج نہیں ہے۔(ستفاد: فاوی رشیدیہ ۱۲)

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا الركعتين أن نقول: التحيات لله والصلوة والطبيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (سسن الترمذي ٢٥٥١، و نحوه في الصحيح البخاري ١١٥٥١)

أكشروا الصلاة على يوم الجمعة (في حديث طويل) إلا عرضت على صلوته حتى يفرغ منها قال: قلت وبعد الموت قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء فنبي الله حيّ يوزق. (سنن ابن ماجة ١١٨)

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على على عند قبري سمعته، و من صلى على نائيًا أُبلغته. (رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢١٨/٢ رقم: ١٩٨٣، مشكوة المصايح ٨٧) فقط واللرتعالي علم

املاه:احقر محمه سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۲/۳۷۱ه الجواب صحح:شیم احمد عفاالله عنه

### آ واز میں آ واز ملا کراجتماعی درود شریف پڑھنا؟

سوال (۳۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک مولوی بآ واز بلند کھنچ کر درو د شریف پڑھتا ہے، اس کے ساتھ حاضرین بھی ای طرح درو د پاک پڑھتے ہیں، کھی بھی اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ موم بتی اگر بتی بھی جلا لیتے ہیں، اگر کوئی اس سے منع کرے تو اس کو غیر مقلد ہونے کے الزام سے نوازا جاتا ہے، کیا اس طرح درو د شریف پڑھنا قر آن و حدیث سے ثابت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: آوازيس آواز الماكراج آئى درودشريف بره صنااوراس موقع پراگر بق اورموم بق جلانے كا المتمام كرنا بي اصل اور بدعت ہے ؛ البذاور و دشريف بلاكى التزام كا افرادى طور پر پر من كا المتمام كرنا چاہئے ، اوررسوم و بدعات سے ہر مسلمان كو بچنا چاہئے ۔
عن الحسن بن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: حيث ماكنتم فصلوا على فإن صلوتكم تبلغنى. (رواه الطبراني في الكبير، والأوسط باسناد حسن، كذا في الترخيب والترحيب ٤٩٢١ ع وقية ٨٥٨٧)

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً وقال لهم: ما أراكم إلا مبتدعين الخ، هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم! (شامي زكريا ٥٧٠١٩)

ويمنع الصوفية من رفع الصوت وتخريق الثياب. (شامي زكريا ٢٣٣/٢)
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦٥) فقط واللرتعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور يورى غفرله ١٧٢٨، ١٣٣٢/١١/١٢٢١١ه الحواسيّج. شيراحم قامى عقاالله عنه المجارية عنه المحاسمة عنه المحاسفة والمستورة عنه المحاسفة والمستورة عنه المحاسفة والمستورة عنه المحاسة والمحسنة المحسنة والمحسنة والمح

### حلقه بنا كر درو دشريف پڙهنا؟

سوال (۳۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: حلقہ بنا کربآ واز بلند درود شریف کا پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ حلقہ بنا کرزورز ورسے درود شریف پڑھتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ اگر درست ہے تو مجلس میں بآ واز بلند درود شریف پڑھا جائے اور میری طبیعت آ ہتہ پڑھنے کوچاہ رہی ہو، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اگردرودشريف آدى تنها پرهر مها و آ ہسة آواز سے البحواب وبالله التوفيق: اگردرودشريف آرسنا پڑھے، يا بلند آواز سے دونول ميں كوئى حرج نہيں، اور حلقہ بنا كراور آواز ملاكر درودشريف پڑھنا سلف سے ثابت نہيں ہے، اس سے احتر از كرنا جا ہے ۔ (ستفاد: فناوى محدود يد ۲۵۲۵مبرگھ)

هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم. (درمختار) وقال الشامي: فالإسرار أفضل حيث خيف الريا أو تأذي المصلين أو النيام. (درمختار مع الشامي، الحظر والإباحة / فصل في البيع ٥٧٠١٥ زكريا، ٣٩٨/٦ كراچى، الفتاوى الهندية، الكراهة / الباب الرابع في الصلاة ٥٦٥ ٣١٥-٣١٧ كوئنه)

لا يقرأ جهراً عند المشتغلين بالأعمال. (هندية، كتاب الكراهية / الباب الرابع في الصلاة ٣١٦/٥، شامي ٥٧٠/٥ زكريا)

وحمل ما في فتاوى قاضيخان على الجهر المفرط، وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث خلامما ذكر؛ لأنه أكثر عملاً الخ. (شامي زكريا ٢٠/٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۸/۱۱/۱ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

# "درودِ اكبر" پڑھنے كاكيا حكم ہے؟

سوال (۳۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: پنج سورہ سولہ سورہ میں ایک درود پاک بنام'' درود اکبر'' دے رکھا ہے، اس کا پڑھنا اور مذکورہ الفاظ''یارسول اللّد، یاغوث اعظم، یاعلی'' وغیرہ لگانا جائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: سب سافض درودوه بجونماز ميس برهاجاتا

ہے، اور کوئی بھی ایسا درود شریف جس میں پیغیبر علیہ السلام کے لئے نامناسب صفات ثابت کی گئی ہوں یا پیغیبر علیہ السلام کو پکار کران سے مدوطلب کی گئی ہو پڑھنا درست نہیں، اب آپ دیکھ لیس اگر درودا کبری میں اس طرح کے مضامین ہیں، تو اس کو پڑھنا درست نہ ہوگا۔

عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقانا فقانا ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يارسول الله اقد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد الخ. (صحيح البخاري ٩٤٠١٢، وقم: ٦١١٢، فتح الباري ٦٣٥٧ أشرفيه ديوبند)

قال على القاري: فأر ادوا تعليم الصلوة أيضاً على لسانه بأن ثواب الوارد أفضل وأكمل. (مرفاة المفاتيح، الصلاة / باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها ٦/٣ تحت رقم: ٩١٩ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبهاحقر مجرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۸/۸/۱ه الجوال صحیح:شبیراحم عفاالله عنه

### کیا درج ذیل درود شریف حدیث سے ثابت ہیں؟

سوال (۳۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: جمارے علاقہ میں محفل میلا دہیں دوقتم کی درود شریف پڑھی جاتی ہیں: (۱) صلحی الله علی محمد صلی الله علیہ وسلم (۲) اللهم صل علی سیدنا مو لانا محمد و علیٰ ال سیدنا مو لانا محمد ابسوال ہے کہ یہ دونوں شریف صدیث سے ثابت ہیں یا تہیں؟ اگر شابت نہیں ہیں تو بین کے ہید دونوں شریف صدیث سے ثابت ہیں یا تہیں؟ اگر بابت نہیں ہیں تو بین کے ہید دونوں شریف صدیث سے ثابت ہیں یا تہیں؟ اگر بین ہیں تو بین بین ہیں تا ہیں کہ بید دونوں شریف صدیث سے تابت ہیں یا تہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جن الفاظ درودك باركيس وال كيا كياب، أن كم تعلق عرض م كد: "صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم" بعينه إى ترتيب

كساته يدالفاظ الرچكى روايت مين نظر نينيل گذرك بكين الگ الگ روايتول مين اس مع ملتح جلتے محلا حكم روايتول مين اس مع ملتح جلتے محلا حمود مين، مثلاً: (سنن النسائي/ باب الدعاء في الوتر ٢٥٢١١) مين "صلى الله على النبي محمد" كالفاظ آئج مين، اور "صلى الله عليوسلم" كالفاظ توكس حديث مين بكثرت موجود مين البذاان الفاظ سه درود ير هنه مين شرعاً كوئي حرج نهين \_

اوردوسرالفاظ جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں یعنی "اللّٰهم صل علی سیدنا مولانا محمد الخ" بیالفاظ (سن النسائی ۱۹۰۱) میں موجود ہیں، ان میں صرف سیرنا مولانا کا اضافه کیا گیاہے، جس کوفقہاء نے ستحس قرار دیا ہے۔ و ندب السیادة لأن زیادة الإخبار بالواقع عین سلوک الأدب فهو أفضل من تو که. (الدر المحتار زكریا ۲۲٤۱۲) اس لئے ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں؛ البت دیگر برعات مروجہ سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمد ملمان منصور لوری غفرلہ

۳۱/۳/۳۲۱۱۵

# '' درودِمقدس'' کے فضائل بالکل من گھڑت ہیں

سوال (۳۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک کتاب جو کہ ' درود مقد س' کے نام سے ہے، جس کے ناشر کمرشل بک ڈپو چار مینار حیر آباد ہیں، اس کتاب کے صفحہ کے برایک درود کھا ہے، اس درود کے بارے ہیں از ۲ تا ۲ رپر بیشار فضائل کھے ہیں، ان فضائل میں اللہ کے نبی حضرت مجمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بیشار فضائل کھے ہیں، جن میں یہ بی کھا ہے کہ جوکوئی اس درود کو پڑھے تو وہ حضرت جرئیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیم السلام کا درجہ پاوے، آگے کھا ہے کہ اگر اس میں کوئی شک کرنے وکافر ہوجائے گا، اور اس خوائل کے بارے میں جاور کیا اس درود پرشک کرنے والا بیس بارے میں تاکیں کہ کیا بیف فائل کے بارے میں بھی جواب سے نوازیں؟ بین کافر ہوجائے گا، اور اس ' درود مقد س' نامی کارے بی بارے میں بھی جواب سے نوازیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجسواب وبالله التوفيق: ندكوره كتابچين 'درودمقدن' كم متعلق كله هي فضائل بالكل من هرئت بين، نصوص شرعيه مين ان كالهين وجود نهين اوران بياصل فضائل مين شك كرنے والوں كو كافر كہنا تو نرى جہالت ہے۔ احاديث طيبه بين جو درود شريف كے الفاظ خود جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منقول وما ثور بين، وه يقيناً بقيد تمام درود كے صيغول سے افضل بين، مسلمانوں كو چاہئے كه وه ما ثور درود كے الفاظ بى پڑھا كريں۔ (متفاد: فاوئ محود به ٢٨٢٧مير شي) ان الأفضل و الأولى و الأكثر شواباً و الأجزل جزاءً وأرضاها عند الله

ورسوله هذه هي الصيغة الماثورة، ويحصل ثواب الصلاة والتسليم بغيرها أيضاً بشرط أن يكون فيها طلب الصلاة والرحمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عزوجل. (أحكام القرآن ٣٢١/٥، روح المعاني ١١٩/١٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۸/۱۹۱۱ ه الجواب صحیح:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

21414/1110

## غيرنبي پرصلوٰة وسلام پڙھنا؟

سوال (۳۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: صلوٰۃ وسلام علی غیر النبی رواہے یا نہیں اوراس کی کیفیت کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: غيرانبياء پراصالة صلوة وسلام پر هناجا بُرنبين ب، البتدانبياء كتابع كركروسرول كو بهي شامل كياجاسكتا ب، جيس سلى الله عليه والدواسحابدالخرقاقة وقال محد مد الجويني: السلام كالصلاة يعني لا يجوز على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعاً. (مرقاة المفاتيح، الصلاة / باب الصلاة على النبي هؤ وضلها ٧/٢ تحت رقم: ٩٢٠ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كته: احتر محمد مامان منصور بورى غفرله

### کھڑے ہوکر "یا نبی سلام علیک" پڑھنا؟

سوال (۳۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میلا دالنبی کے درمیان میں ''یا نبی سلام علیک' پڑھنا کیا ضروری ہے؟ یا کھڑے ہوکر پڑھنا ضروری ہے یا مکروہ ہے کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صلاة وسلام كے لئے قيام بوقت ذكرولا دت حضور صلى الله عليه وسلم بدعت ہے، اس مروجه طريقه كا ثبوت نه تو صحابةً اور نه تا بعين اور نه بزرگان سلف صالحين سے يا ياجا تا ہے۔

جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا ذكر وضعه صلى الله عليه وسلم أن يقوموا تعظيماً وهذا القيام بدعة لا أصل له. (سيرت ابن مشام بحواله فناوى احياء العلوم ١٣٥)

نیز اس طریقہ سے جمع ہوکر صلاۃ وسلام پڑھنے والے کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بدعتی قرار دیا ہے۔

وقد صح عن ابن مسعود أنه سمع قوماً اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه الصلاة والسلام جهراً فراح إليهم، فقال: ما عهدنا ذلك على عهده السلام وما أراكم إلا مبتدعين فماذا يذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد. (بزازيه على هامش الهندية ٢٧٨/٦، شامى زكريا ٥٧٠/٩) فقط والشرقعالي اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳/۱۱/۱۳۱۳ ه الجواب تیج شبسراحمد عفاالله عنه

مكبر كاتكبيرے پہلے صلوة وسلام برهنا؟

سوال (۳۸): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: مؤذن کا اذان پڑھ کرمسجد ہے باہر چلا جانا اور ہوٹلوں پر بیٹھے رہنا اور نماز کے وقت تکبیر کہنے کے لئے واپس مبجد میں آنا تکبیر کہنے ہے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم یارسول اللہ پڑھنا پھر تکبیر کہنا کہاں تک درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تنبيرة بل بهى اس طرح صلوة وسلام پڑھنا شریعت میں ثابت نہیں ہے اور بیرسم قابل ترک ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ٨٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦١)

قال القاري: فهذا الحديث أعم وهذا الحديث عماد في التسمك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع والهوى. ومرقاة المفاتيح، الإيمان / باب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٣٦١ تحت رقم: ١٤٠ يورت) فقط والله تعالى اعلم كتبه: الإيمان منصور يورى فقر له ١٢٠١٧/١٧١ه التيمان منصور يورى فقر له ١٢١٧/١٧١ه التيمار المرام عقول الله عند الجواب مي شبر المرعقا الله عند

## جمعه کی نماز کے بعد صلوۃ وسلام پڑھنا؟

سوال (٣٩): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسجد میں جعد کی نماز کے بعد دس یا بیس آ دمیوں کامل کر سلام پڑھنا امام صاحب کے ساتھ کیا سید درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صلوة وسلام كايطريقددرست نبيس معجد ميل شور

شرابه آ داب کےخلاف ہے۔(متفاد:احسن الفتادی اس ۳۷۰) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۲/۱۴/۱هه الجواب صحیح،شیر احمد عفاالله عنه

### سلام بره صنے کی حقیقت

سوال (۴۰): -کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: سلام کی حقیقت کیا ہے؟ جو بعد نماز فجر چند حضرات کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، حالال کہ ہماری محبو میں پہلے سے سلام نہیں ہے اور خودامام صاحب سلام پڑھنے سے گریز کرتے ہیں، اب جب کہ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ سلام ہونا چاہئے اور کچھلوگ سلام کو پہند نہیں کررہے ہیں، جس کی وجہ سے اختلاف ہونے کا امکان ہے میں ایک معبد کا صدر ہوں اور علم سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا ہوں جو اختلافات دور ہوں اور سلام پڑھنا تھے؟ ہے یا غلط؟

#### باسمة سحانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: نماز کے بعدم وجهطریقه پرسلام پڑھناکی دلیل شرعی سے ثابت نہیں ہے؛ بلکہ بیاس زمانہ میں اہل بدعت کا شعار ہے لہذا اسے کی مسجد میں ہرگز رائج نہ کیا جائے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے مسجد میں بلند آواز سے درود شریف پڑھنے والوں کو برعتی قرار دیا ہے۔ (ستفاد: احسن الفتاد کی ارسیم)

وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع قوماً اجتمعوا في مسجد يه الملون ويصلون عليه عليه الصلاة والسلام جهراً فراح إليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه السلام وما أراكم إلا مبتدعين. (البزازية على هامش العالمكيرية ذلك على عهده عليه السلام وما أراكم إلا مبتدعين. والبزازية على هامش العالمكيرية مرسمان متطور الإباحة / فصل في البيع ٢٠١٥ زكريا) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان متصور يورى غفر له ١٩٢٨ و١٨٥ وكتبه التجوب على عبير المحتوالله عنه المجوب عبير المحتوالله عنه المجوب عبير المحتوالله عنه المحتور المحتور

# مخصوص ایام کی رسو مات

### محرم کے مہینے میں ہونے والی بدعات

سوال (۴۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: محرم کے مہینہ میں امام حسین کی محفلیں منعقد کرنا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے نام سے صدقہ کرنا، دسویں محرم کو گھیڑا رکا کران کے نام کی تبییل کرنا، اوراسے کا رثواب ہجھنا اور جوابیا نہ کرے اس کو وہائی اور بزیدی ہجھنا وغیرہ میں باتیں درست ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: ريحانة الرسول سيرنا حضرت حسين رضى الله عنه كل مظلومانه شهادت اسلامى تاريخ كے المناك واقعات ميں سے ايک ہے؛ ليكن اس واقعہ كو بنيا دبنا كر جس طرح كى ماتى مجلسيں منعقد كى جاتى ہيں، اور دين كے نام پر كھيل تماشے اور تفريحات ہوتى ہيں، اور كھانے پينے كا ماحول بنايا جاتا ہے، اس كا دين سے كوئى تعلق نہيں ہے، قرآن وحديث اور صحابہ اور سلف صالحين كے مل سے اس كا دور دور تك كوئى ثبوت نہيں ماتا، يہسب خرافات بے اصل اور بدعت ہيں۔ (در تاقاع محمودية محمد بياس مقال اور ان كامل ۸۵-۸۱ كفايت المقتى ارد ۲۳۵)

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتله ، فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله التي هي أفضل بناته، وقد كان عابداً وشجاعاً سخياً، ولكن لايحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء. وقد كان أبوه أفضل منه، فقتل، وهم لايتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر

في السابع عشر من رمضان سنة أربعين. وكذلك عثمان كان أفضل من على عند أهل السنة والجماعة، وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما. وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلى في المحراب صلاة الفجر، ويقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم وفاته يوم قتله مأتما. وكذلك الصديق كان أفضل منه، ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما. ورسول الله على سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله، ولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتما يفعلون فيه مايفعله هولاء الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين. (البداية والنهاية ٢٨٠٠٥، دارالمعوفة، يروت)

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام، فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب، ويغتسلون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيداً يصنعون فيها أنواع الأطعمة، ويظهرون السرور والفرح يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. (البداية والنهاية ١/ ٩٩٥- ٢٠٠) فقط والله تعالى المم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۱۲۷۱/۱۲۳۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

محرم كوغم كامهينه بمجصنا؟

سوال (۴۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اکثر لوگ ماومحرم کی کہلی تاریخ سے دس تاریخ سکتم مناتے ہیں، خوشی کا کوئی کا منہیں کرتے، چیسے نیا کپڑا پہننا، شادی وغیرہ کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مُحرم وفم كالمبينة بحماشيول كى رائح كرده بدعات مين

سے ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس مہینہ میں خوثی کا کام انجام دینے کی کوئی ممانعت قرآن وسنت میں قطعاً موجود نہیں ہے، اور کسی مہینہ میں کسی کے حادثۂ شہادت کی وجہ سے وہ مہینہ منحوں نہیں کہلایا جاسکتا۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. (صحيح مسلم ٢٣١/٢)

التطير التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي وكانوا يتطيرون وتشأموا لها فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفي الشرع ذلك، وأبطله، ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر. (شرح النووي على مسلم ٢٣١/٢)

لا يجوز العمل بالطيرة وهي التفاؤل بالطير والتشاؤم بها. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقى / باب الفال والطيرة ٣٩١/٨ ييروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۱۱/۱۳۳۱ه الجواب صحیح:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

### عشرهٔ محرم میں سوگ منانا؟

سوال (۳۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما محرم کے مہیدنہ کی دسویں تاریخ میں شہید ہوئے تھے، اس تاریخ میں سوگ اور ماتم سینداور پیٹھ پر مار کرسوگ کا اظہار کرنا شریعت کے اندر جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهنيق: عشرهٔ محرم مين سوگ منانا، تعزيه و و نيره نكالناشرعاً جائز نہيں ہے؛ بلکه روافض كا شعار ہے، جس كاتر كلازم ہے۔ (ستفاد: فآوىٰ رشيد يه ۱۳)

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: لما أتى أم حبيبة

نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنيَّة، سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثٍ إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا. (صحيح مسلم ٤٨٧١)

عن ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر مجمرسلمان منصور پوری غفرله ۴/۶ ۱۲۱۳ هـ الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

## محرم کے مہینہ میں خواتین کا زینت ترک کرنا اور شادی بیاہ کو منحوس سمجھنا؟

سوال (۱۳۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بہت ہی خواتین محرم کے مہینہ میں زینت ترک کر دیتی ہیں ، اور حضرت حسین گا سوگ مناتی ہیں، چولیج پر توابھی نہیں رکھتیں اور محرم کے مہینہ میں شادی وغیرہ نہیں کرنے دیتے ، اس کی تفصیل تحر رفر مائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: شريعت مين عام رشته داروں كے لئے تين دن اور يوى كے لئے تين دن اور يوى كے لئے مين دن اور يوى كے لئے مهم مهينه دس دن سے زائد سوگ منانے كى قطعاً اجازت نہيں ہے؛ لہذا محرم كے مهينه ميں ہرسال سوگ منانا زينت ترك كرنا اور شادى بياه كومنحوس بجھنا سراسر جہالت اور بے اصل ہے، اور دوافض كى رائح كرده خرافات ميں سے ہے؛ اس لئے ان سب جاہلا نہ رسومات كوترك كرنالا زم ہے۔ (احسن الفتاد كی ارام ۲۸۹)

عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت: كنت عن هذا غنيَّة، سمعت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثٍ إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا. (صحيح مسلم ٤٨٧٨١)

ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياءٌ. (البداية والنهاية ٢٠٠٠/) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۱/۳۱ه الجواب صحیح:شیراحمد قاسی عفاالله عنه

> حضرات ِحسنین کے سوگ میں تعزید، سینہ کو بی، ماتم اور مرثیہ خوانی کرنا؟

سوال (۴۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع شین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بہت سے لوگ حفرات حسین ﷺ کے یوم شہادت سے لے کر چالیس دن کے اندراندر تعزیہ بہتا کر مرشہ ماتم اور سینہ اور پیٹے پر مارنے کی حالت میں تعزیہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور بیٹے بی میں کہتے ہیں: ''یا علی، یاحسین ' تعزیہ کے اوپر گلاب کا پانی چھڑ کتے ہیں، اس تعزیہ کو بنانے کے بعد دوسری جگہ سے ہیں یاد من آ دمیوں کو کرایہ کے طور پر لاکر اور گاؤں کے لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ شراب پی کر مرشیہ ماتم کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، کرایہ کے لوگ اور گاؤں کے لوگ ایک ساتھ مل کر چاقو اور استرے سے اپنے اپنے سینہ اور پیٹے پر مارتے ہیں، اور کاٹ کرخون بہت نکا لئے ہیں، اور جولوگ بی قوقہ نمازی اور پر ہیزگار ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوکرا پی نماز کو ہیں، اور جولوگ نے وقتہ نمازی اور پر ہیزگار ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوکرا پی نماز کو ہیں، اور جولوگ نے وقتہ نمازی اور پر ہیزگار ہیں وہ بھی ان لاگون ہما کے شہید ہونے کا سوگ اظہار کرنا اسلام اور شریعت کے اندر جائز سے یائیس؟

**خوٹ**: - ایباسوگ چالیس دن کےاندراندر ہوتاہے، چالیسواں دن آنے کے بعد ہی فوراً گیارہ مہینہ تک بند ہوجا تاہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين ذكركرده جهى امورتمام ائمه اورائل حق ك نزديك ترام بين، ان كادين وشريعت كوئي تعلق نبين بـ

وأما اتخاذه ماتما لأجل قتل الحسين بن علي كما يفعله الروافض فهو من عمل الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. (محالس الأبرار ٢٥٣ بحواله: فتاوى محموديه ٤٨٥/٥ ميرثه) فقط واللرتعالي اعلم

كتبه.:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۴/۶ ۱۲۱۳ هـ الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

### ذ کرِشهادت کرنا، شربت و دود ه وغیره کی تبیل لگانا؟

سوال (۴۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضرت گنگونگ کے درج فتوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت نے ذکر شہادت حسین اور دودھ یا پانی پلانے کی سبیل کو حرام قرار دیا ہے، ملاحظہ فرمائے: ''ذکر شہادت کرنا، شربت دودھ وغیرہ کا سبیل لگانا درست نہیں حرام ہے'۔ ( تذکرة الرشید ۱۳۹)

تو کیا شریعت میں حضرت حسینؓ کی شہادت کا ذکر منع ہے؟ اور کیاعا م لوگوں کے لیے دودھ یایا نی کسبیل لگانے کی مخالفت ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حفرت حسين رضى الله عنه ياد گرشهداء كى شهادت كا ذكر كرنا يا بلاكسى التزام كے عام لوگوں كے لئے پانى يا دودھ وغيره كى سبيل لگانا وغيره فى نفسه جائز ہے؛ ليكن إن باتوں كوعشرة محرم كے ساتھ خاص كرلينا جائز نہيں ہے؛ كيوں كه ايسا كرنے ميں

روافض سے تشبہ لازم آتا ہے۔

اور حفزت گنگوہی ؓ نے محض شہادت کا تذکرہ اور دودھ وغیرہ کی سبیل لگانامنع نہیں کھا؛ بلکہ محرم میں قشبہ روافض کی وجہ سے ایبا کر ناممنوع کلھاہے، پوری عبارت بیہے۔

جواب: ''محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگر چہ روایات صححہ ہویا سبیل لگانا یا شربت پلانا یا چندہ سبیل یا شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے'' ۔ فقط

اورجس سوال کا یہ جواب حضرت ؒ نے دیا ہے، اس میں سائل نے محرم ہی کے بارے میں 
یو چھا ہے سوال یہ ہے''محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایات میجھہ یا 
بعض ضعیفہ بھی، و نیز سبیل لگانا یا چندہ دینا یا شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یانہیں؟'' سوال 
وجواب کی عبارت سے یہ واضح ہوگیا کہ حضرت ؓ نے محرم میں ایسا کرنا نا جائز لکھا ہے، مطلق ذکر 
شہادت کرنا یا سبیل لگانا منع نہیں لکھا ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٣١ ٤)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحبح البحاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحبح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي

وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٤٦٠٦) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محمسلمان منصور يورى غفرله ١٣٦٩ (١٣٣٠) هـ

الجواب صحيح :شبيراحمه عفاالله عنه

تعزیہ پر بکراچڑھا نااوراس کی کھال کا پیسہ مسجد میں دینا؟ سوال (۲۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے ہارے میں کہ: میرے گاؤں کے اندر محرم کے مہینہ میں عاشورہ کے دن تعزید پرایک بکرا (خصی) چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جس کو ذرخ کیا جاتا ہے، اوراس کے چڑے کو بچھ کر مجد میں لگاتے ہیں، بیمل کیسا ہے؟ مسجد میں لگانا درست ہے یانہیں؟ مزید بچا ہوار و پیدگاؤں والے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور ۲۰ فیصد کے حساب سے مہینہ میں جمع کرتے ہیں، اور وہ مسجد پر خرچ ہوتا ہے، تقریباً ۲۸ لاکھ رو پے جمع ہیں، اب اس روپید کا کیا تھم ہے، وہ سود ہے یانہیں، اگر سود ہے تو اس روپیے کو کیا کیا جائے، اور مسجد کے اندر جور و پیدلگ چکا ہے، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

الجواب وبالله التوفیق: تعزیه پر چڑھاوے کاوہ بکراجے ذی کر دیاجائے وہ مراجے اس کا کھانا امیر وغریب کی کے لئے حلال نہیں ہے؛ البتہ مالک کی اجازت سے اس کی کھال کار خیر بشمول مسجد میں صرف کی جاسکتی ہے؛ لیکن بچا ہوا پیسہ کی بھی شخص کے لئے قطعاً حلال نہیں ہے؛ لہٰذااس کی جورقم مسجد پرخرج کے علاوہ جمع شدہ ہے اسے فوراغ ریوں میں تقسیم کرنالازم ہے۔

﴿ حُرِدٌ مَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ وَالدَّمُ وَلَحُمُ اللَّحِنْزِيُر وَمَا اُهِلَّ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

﴿ حُرِدٌ مَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ وَالدَّمُ وَلَحُمُ اللَّحِنْزِيُر وَمَا اُهِلَّ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾

ذبح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به لغير الله. (درمختار مع الشامي، كتاب الذبائح زكريا ٤٤٩/٩، كراچي ٣٠٩،٦)

ولا يحوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيراً أو له عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضاً مكروه ما لم يقصد به الناذر التقرب إلى الله تعالى وصرفه إلى الفقراء ويقطع النظر عن نذر الشيخ. (البحر الرائق، كتاب الصوم، قبيل باب الاعتكاف ٢٩٨/٢ كوئنه)

وروى الدار قطني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر

بشاة ميمونة فقال: هلا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة، قال: إن دباغها في البناية شرح الدباغها في حق الجلد. (سنن دار قطني ١/ ٣٩، برقم: ٩٨، ومثله في البناية شرح هداية مطبوعه نعيميه ديوبند ٢٦/١، هندية ٢٥١١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۳۱/۷/۱۳۴۱ه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

### تعزیه بنا کرسمندر میں بھینکنا اور بچوں کواس کے نیچے سے گذارنا؟

سوال (۴۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: لوگ ماومحرم میں مینارنما تعزیہ بناتے ہیں، اور محرم کی دس تاریخ کواسے سمندر میں کھینک دیتے ہیں، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ تعزیہ کے نیچے سے چھوٹے بچوں کو گزارا جائے تو وہ بیار نہیں ہوتے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: محرم ميں تعزيه سازى كھلى ہوئى بدعت وجہالت ہے، اوران تعزيوں كوسمندراور دريا ميں بھينك دينا ہندوؤں كے فد ہبى تو ہار' درگاوسر جن' كے مشابہ ہے، جو قطعاً جائز نہيں ہے۔ اسى طرح بيعقيدہ كه تعزيه كه تعزيه كه تيخ سے گذار نے سے بجے بيار نہيں ہوتے مجھل ٹونا ٹوئكا ہے، اسلام جيسا مقدل دين الي واہيات باتوں سے قطعاً برى ہے، ہرمسلمان كوان خرافات سے بچنا اور دوسروں كو بچانا لازم ہے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١)

أي من تشبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو بالفساق أو بالفجار فهو منهم أي في الإثم، قال الطيبي: هذا عام في الخلق والخلق والشعار. (مرقاة المفاتيح ٢٥٥/٨ ملتان) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة. (صحيح مسلم ٢٣١/٢)

لا يجوز العمل بالطيرة وهي التفاؤل بالطير والتشاؤم بها. (مرقاة المفاتيح، كتاب الطب والرقي / باب الفال والطيرة ٣٩١/٨ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۷/۱۱/۱۱ه الجوات حیج: شبراحمرقاسی عفاالله عنه

تعزیه داری میں شرکت اور چندہ

سوال (۴۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تعزید داری میں شرکت کرنا اور چندہ دینا اور ملیدہ بنا کرفاتحہ کرنا اور اس کوعوام میں تقسیم کرنا کیسا ہے، حائز ہے بانا حائز؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سوال مين ذكركرده بهي الموربدعت اورناجائزين، ان كي شريعت اسلامي مين كوئي اصل نهين ہے۔

وأما اتخاذه ماتما لأجل قتل الحسين بن علي كما يفعله الروافض فهو من عمل الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، إذ لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم ماتماً فكيف بمن دونهم؟ يجب على ولاة الدين أن يمنعوهم، والمستمعون لا يعذرون في الاستماع. (محالس الأبرار ٣٥٣ بحواله: فتاوى محموديه ٥/١٥٥ ميرته) فقط والله تعالى اعلم كتية: احتر محمله المنان منصور ليرى غفرله

19/11/11/11

محرم كالحجرا

سوال (۵۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں

کہ:محرم کو جو کھچڑا لیکایا جاتا ہے وہ لیکانا جائز ہے یانہیں؟ کچھلوگ میہ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسینؓ کی عورتوں کو جب وہ ہیوہ ہوگئ تھیں، مذمت کے طور پر پکوا کر کھلایا تھا،سات قسم کا اناح ملاکر یعنی ان کی تو بین کی تھی ،تو کیا ہیہ بات صحیح ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسالیہ المتوفیق: محرم میں کھچڑے کی رسم اورالتزام ناجائز ہے جو روایت آپ نے لکھی ہے وہ باو جود تلاش کے کسی کتاب میں نہیں ملی؛ البتہ ''البدایہ والنہایہ'' میں لکھا ہے کہ خوارج ونواصب حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوثی میں مختلف اناج ملاکر پکاتے تھے، اس لئے معلوم ہوا کہ کھچڑا لیکا ناہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی رسم ہے۔

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام، فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب، ويغتسلون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيداً يصنعون فيها أنواع الأطعمة، ويظهرون السرور والفرح يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. (البداية والنهاية ١/ ٩٩٥- وقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلهار۱۱۷۱۲۱۱ه الجواب صحیح شبیراحمرقاسی عفاالله عنه

### تا ئىدىمضمون در' ردِّ بدعات ِمحرم وصوم عا شوراء''

سوال (۵۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: اسلام ہیں ہجری کا استعال خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ ہیں شروع ہوا، حضرت علی کے مشورہ سے بن کا شار واقعہ ہجرت سے کیا گیا اور حضرت عثمان غی رضی اللہ عنہ کی ہدایت پرمحرم الحرام کوسال کا پہلام ہینہ قرار دیا گیا، اس طرح محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوا، اس مہینہ کی عزت وعظمت صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ

ہے ہی نہیں؛ بلکہ جب سے دنیا بنی ہےتب سے ہے،روا نیوں سےمعلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلی بار بارشاسی ماه میں ہوئی اس ماہ کی دس تاریخ کوحضرت نوح علیہالسلام کی کشتی کو کناراملا ،اوراسی ماہ کی دس تاریخ کو حضرت یونس علیہالسلام کومچھل کے پیٹے سے رہائی ملی اور حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ کے لئے آتشنم ودگلزار بنادی گئی، زمانہ حاملیت میں قریش دس تاریخ کاروزہ رکھتے تھےاورخانہ کعبہ کا غلاف جڑھاتے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے يہلے دِن تاریخ کاروزہ وجوب کا درجہ رکھتا تھا،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آ پ نے یہودکومحرم الحرام کی دسویں تاریخ کاروز ہ رکھتے دیکھا تو آ پ نے یہود سے معلوم کیا کہتم اس دن روز ہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے کہا کہ بیروہ دن ہےجس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ علیہ السلام اوران کی قوم کوفرعون کے ظلم وستم ہے نجات دی تھی اور فرعون کواس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میںغرق کیا تھا،حضرت موسیٰ علیہالسلام نے اس دن شکر بہے کےطور پرروز ہ رکھا تھا، بس ہم بھی اس دن کاروزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہماراتعلق حضرت موئی علیہالسلام سےتم سے زیادہ ہے، چنال چہآ پ نے امت کواس ہدایت کے ساتھ روزہ رکھنے کی تلقین کی کہتم نویں دسویں یا دسویں گیار ہویں کاروزہ رکھا کروجس سے یہود کی مشابہت نہ ہو۔ (ترندی شریف)

دنیا کی تمام ترقومیں اپنانیا سال خوشی و مسرت کے جذبات اور نیک خواہشات کے ساتھ شروع کرتی ہیں، لیکن ہم سال کے اس پہلے ماہ کوہی رنج والم اور نئے کا موں کواس ماہ میں شروع کرنے کے لئے بدشگونی کا مہید قرار دیتے ہیں، جب کہ اللہ تعالی نے اس ماہ کو عظمت والا مہید قرار دیا ہے اور اپنی فافین سے بھی قبل و قبال کو منع ہی کرتا ہے، بشر طیکہ وہ بیش قدمی نہ کریں، اس لئے ہمیں اس ماہ کو عزت مخالفین سے بھی قبل و قبال کو منع ہی کرتا ہے، بشر طیکہ وہ بیش قدمی نہ کریں، اس لئے ہمیں اس ماہ کو عزت و عظمت کی نظر سے دیکھنا چاہئے کیوں کہ اللہ تعالی نے اس ماہ کو حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے رخی کو مہید نہ ہونا چاہئے کیوں کہ اس ماہ میں اسلام کی دوسری جنگ ' جنگ احد'' ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کہا حضرت جزہ و ضی اللہ کی دوسری جنگ ' جنگ احد'' ہوئی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کہا حضرت جزہ و ضی اللہ تعالی عند شہید ہوئے ، جن کی لاش کی حالت دیکھر خود رحمت دوعالم بھی سسک پڑے اور حضرت حزہ گا

سیدالشہد ا ایعنی شہیدوں کے سردار کا خطاب دیا ، تو پھراس واقعہ کی یاد میں جواسلام کممل ہونے کے ۴۴ رسال بعد ہوا ہو ، پورے ماہ کورنج والم کے لئے مخصوص کر لینااسلامی کا منہیں ہوسکتا۔

یوم عاشورہ کے سلسلہ میں پیران پیر حضرت سید شخ عبدالقادر جیلاً فی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کوغم والم کا دن تصور کرایا جائے تو پیر کا دن اس سے بھی زیادہ غم کرنے کا دن ہے، کیول کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہوئی اوراسی دن خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ (غنیة الطالبین) قر آن مجید میں ارشادر بانی ہے کہ:''اور جولوگ خدا کی راہ میں قل کئے گئے ان کومردہ مت فیال مت کرو؛ بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کورز ق بھی ماتا ہے''۔ (پارہ میل کے ایک مقرب ہیں ان کورز ق بھی ماتا ہے''۔ (پارہ میل کے ایک میں ایک کے ایک میں ایک کے ایک کی دوران کی مقرب ہیں ان کورز ق بھی ماتا ہے''۔ (پارہ میل کے ایک کے ایک کے لیک کے ایک کے لیک کے ایک کے ایک کے لیک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے لیک کے لیک کے ایک کے ایک کی کو کر ایک کے ایک کے لیک کو کر کے کہ کی کو کر کے کہ کا کے لیک کی کی کے لیک کو کر کے لیک کے لیک کر کے لیک کے لیک کی کو کر کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کو کر کی کو کر کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کے لیک کو کر کی کو کر کے لیک کیک کے لیک کی کو کر کی کر ایک کے لیک کے لیک کے لیک کے

اس لئے کسی نے خوب کہاہے:

وہ روئیں جو منکر ہیں حیاتِ شہداء کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

لہذا محرم کی دسویں تاری جوعاشورہ کے نام سے جانی جاتی ہے، شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے غم والم کے طور پر نہیں منائی جا سکتی ، عاشورہ کے دن سیاہ سبز کیڑے پہننا، گھر میں چواہا نہ جانا، جھاڑ و نہ لگانا، سنگار نہ کرنا، اس دن شئے کیڑے نہ پہننا، اس دن شادی و غیرہ نہ کرنا، میں ہواہا نہ جانا، جھاڑ و نہ لگانا، سنگار نہ کرنا اسلام میں حرام ہے، امام اہل سنت مولوی احمد رضا خال بریلوی آپنی کتاب ''احکام شریعت' میں ان سب کا مول سے روکتے ہیں اور محرم میں تعزیہ داری کی سخت مخالفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض اہل سنت کے دشمن اہل سنت کا لبادہ اوڑھ میں تعزیہ نکالتے ہیں، بیا ہل سنت کو بدنام کرنے کی سازش ہے، سنی عوام کو ایسے دشمنوں سے ہوشیار رہنا چاہے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے زد یک ماہ محرم الحرام ہوشیار رہنا چاہے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے زد دیک ماہ محرم الحرام بوشیار رہنا چاہے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے زد دیک ماہ محرم الحرام بوشیار رہنا چاہے۔ اس ماہ میں ہمیں شادی بیاہ کرنے اور اپنے شئے کا موں کوشروع کرکے اس ماہ کی

برکات حاصل کرنی چاہئے ، ایسے ہی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی جتنی فضیلت آئی ہے اس فضیلت کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہئے ، اس دن کھانے بنابنا کرتھیم کرنے سے جہاں ہم خودروزہ نہ رکھ کراس فضیلت سے محروم رہتے ہیں وہیں دوسروں کو بھی ہم اس فضیلت سے محروم رہتے ہیں وہیں دوسروں کو بھی ہم اس فضیلت سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ، کیوں کہ درمضان کے بعدسب سے افضل ترین روزہ یہی ہے۔ (مکلؤہ) اس لئے ہمیں نویں دسویں یادسویں گیار ہویں کاروزہ رکھ کرانمیاء کرام کی سنت پڑمل کرکے اس فظیم ثواب کو حاصل کرنا چاہئے ، ویسے بھی یوم عاشورہ کو دسترخوان وسیع کرنا کسی متذرحدیث سے نابت نہیں ہوتا ، اس دن سے ایک روایت کہ قیامت عاشورہ کے دن آئے گی ، عام لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے ، ووکس بیاکی حدیث سے نابت نہیں ہے۔

#### باسمة سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: مضمونِ بالاسجح ب؛ ليكن عاشوراء كه دن الل وعيال پروسعت كرنے كى حديث كوغلط كهنا سيح نہيں، بيرحديث فضائل ميں قابلِ استدلال ہے؛ البته بيد خيال رہے كه اس عمل كوثواب نه سمجھا جائے۔ (ديكھئة: احسن الفتاد كا ١٣٩٥،١٣٩٥)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته. (شعب الإيمان) قال البيهقي بعد إخراج هذا الحديث عن عدة طرق: هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة، فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. (شعب الإيمان للبيهقي ٣٦٦٣ رقية: ٣٧٩٠) فقط والشرق الله المام

کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۲۱۳/۱۳/۱۸ ه

# چهلم منا نا

سوال (۵۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: چہلم کرنا کیسا ہے؟اس کی ایجاد کب ہوئی؟ بہت سے بدعتی علاءقر آن سے ثابت کرتے ہیں، اس چہلم کے کھانے کے ستحق کون لوگ ہیں؟ مدرسہ کے بچے کھا سکتے ہیں یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبسائله التوفيق: چهلم منانا قطعاً باصل اور بدعت ب،قرآن وحدیث اور فقه کسی بھی دلیل سے اس کا ثبوت نہیں؛ بلکہ خالفت موجود ہے؛ لہذا کسی بھی مسلمان کو ایسے کھانے میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ (ستفاد: فآدی محددید ۵۲۴/۵میرٹھ)

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (شامي زكريا ٣/ ١٤٨، كفايت المفتى ١٢٢/٤)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦٦) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر محمد مامان منصور يورى فغر له ١٣١٣/٣/١٥ ها الجواد منحي شمر الجمدع فالله عند

# ۱۲ر بیج الا ول کووفات ِنبوی کا سوگ یاعیدمیلا دالنبی منا نا؟

سوال (۵۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش بارہ رئیج الاول میں ہوئی تھی اوراس تاریخ کو متعین کر لینے کے بعد میلا دالنبی کرنا قرآنِ پاک ختم کرکے بخش دینا، جلسم مفل کرنا اور باج بجاکر اسلامی گانا کرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہ ہوتواس وقت میں کیا کرنا چاہئے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ۱۲رزی الاول کودفات نبوی کاسوگ یاعیدمیلادالنبی منانے کاشرعاً ثبوت نبیں ہے، اوراس موقع پر جوبدعات ورسومات اور خلاف شرع کام کے جاتے ہیں ان کادین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے؛ بلکہ لوگوں کوچاہئے کہ بدعات سے بچتے ہوئے اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ (ستفاد: فآد کا محمد دیدہ ۳۹۲ میرٹھ)

ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع أعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات، واظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الأول من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات إلى قوله: لأن ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف الماضيين. (المدخل لابن امير حاج المالكي ١/ ٥/٥، بحواله مطالعة بريلويت ٢٤٠/٦)

ولا يزال أهل الإسلام يختلفون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ..... ولقد أطنب ابن الحاج في المدخل في الإنكار على مأحدثه الناس من البدع، والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل مولده الشريف. (ماثبت بالسنة للشيخ عبدالحق الدهلوى، ١٠٠، بحواله مطالعه بريلويت ٢/ ٣٤٧، امداد المفتين / ١٤٠، كفايت المفتى ١٥/ ١٥٢-١٥٠)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٦٠٦) فقط والله تعالى اعلم كتيم: احتر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣١٣/٣١ه

# بارہ وفات منانا کیساہے؟

**سوال** (۵۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں

کہ: بارہ وفات منانا کیما ہے؟ نیز بجلی قمقوں سے مسجدیں سجانا اور علماء کرام کو جمع کر کے وعظ کرانا سنت ہے یا نہیں؟ کیا کوئی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ولادت یا وفات کی سالگرہ منانا منع ہے، ہمار ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں منع آیا ہے، اس وجہ سے ن وفات یا ولادت سے نہیں رکھا گیا؛ بلکہ ججرت سے رکھا گیا کیا ہے جج ہے؟ باسمہ سجانہ تحالی

الجواب وبالله التوفیق: ۲۱ررئج الا ول کوعیدمیلا دالنبی وغیره مناناشرعاً ثابت نبیس ہے، اس طرح اس رات میں مسجدوں کو سجانا اور محض وقت گزاری کے لئے جلسے کرانا بھی بےاصل ہے۔ (کذائق فی نفح امفق والسائل ۱۳۸۸، فاوی محدودیہ ۳۹۸۷ میرٹھ، امداد المفتین ۲۰۷۲)

ہاں بنیت اخلاص اور ہدایت کے مقصد سے منگرات وخرافات سے بچتے ہوئے جلسہ سیرت کا انعقاد درست ہے۔

سوال میں بخاری شریف کی جس روایت کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء کے بارے میں حضراتِ صحابہ نے مشورہ کیا تورائے یہی ہوئی کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے نہ کہ ولادت یاوفات کو۔اس واقعہ سے سالگرہ وغیرہ کی عدم اہمیت معلوم ہوتی ہے۔

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدّوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم و لا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمة المدينة. (صحيح البحاري ٥٦٠/١)

ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع أعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات، واظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الأول من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات إلى قوله: لأن ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف الماضيين. (المدخل لابن امير حاج المالكي ١/ ٨٥٠، بحواله مطالعة بريلويت ٢/ ٣٤٠) ولا يز ال أهل الإسلام يختلفون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم .....

ولقد أطنب ابن الحاج في المدخل في الإنكار على ماأحدثه الناس من البدع،

والأهواء والغناء بالآلات المحرمة عند عمل مولده الشريف. (ماثبت بالسنة للشيخ عبد الحق الدهلوي، ١٧٤، كفايت المفتى ١٠ عبد الحق الدهلوي، ١٧٤، كفايت المفتى ١٠ (٣٤٧، امداد المفتيين، ١٧٤، كفايت المفتى ١٠ (٥٢-١٥) فقط والدّرتعالى علم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۵ /۱۲/۱۳ هـ الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

# عیدمیلا دالنبی کے دن کیا سنت ہے اور کیا بدعت؟

سوال (۵۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عید میل اللہ کا دن تو تمام مسلمانوں کے لئے خوثی کا دن ہے اس دن کیا کیا چیزیں سنت ہیں؟ اعمال، عبادت اور طعام کی لائن سے کیا کیا کریں؟ خصوصاً ہیٹھے چادل پکانا اور علم کو لے کرشہریا بہت میں گھومنا جائزہے یا نہیں؟ بہت ہے بہتی اور شہر کے لوگ تقید کرتے ہیں کہ آپ حضرات جلوس میں شرکت کیون نہیں کرتے، جواب مرحمت فرمادیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: ہرمسلمان کوسرورکا نات فخر موجوات سیرناومولانا حضرت محمصطفی صلی الله علیہ وسلم سے سجی اور دلی محبت ہونی لازم ہے، اس کے بغیر آ دمی مؤمن قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن اس محبت کے اظہار کے لئے من گھڑت اور خودسا خقطر یقوں کواختیار کرنا جائز نہیں؛ بلکہ صرف انہی طریقوں کو ممل میں لایا جائے گا، جن کا ثبوت خود آ مخضرت گاور آپ کے مقد س سحاب سے ہاس کے برخلاف ہے اصل اور غیر خابت شدہ اعمال کو محبت کی دلیل سمجھنا قطعاً معتبز نہیں، یہی بات ہمیں عید میلا دالنبی کے دن کئے جانے والے اعمال میں ملحوظ رکھنی چاہئے کہ اس دن کے متعد تن میں عبی برعلیہ السلام نے کسی طرح کی خوثی منانے کا حکم دیا ہے، اور نہ دور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت مات ہے، حالانکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ پیغیبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور مرشنے والے تھاوران کے زمانہ میں بھی ہرسال رئیج الاول کی بیتاریخ آتی تھی، مگرانہوں نے اور مرشنے والے تھاوران کے زمانہ میں بھی ہرسال رئیج الاول کی بیتاریخ آتی تھی، مگرانہوں نے

اس تاریخ میں مجھی تھیل تماشا اور ہڑ بونگ والاعمل نہیں کیا؛ بلکہ اس دن کی بیساری من گھڑت رسومات بعد میں کے لوگوں کی ایجادات ہیں، جن کادین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان فضول با توں میں وقت اور صلاحیت ضا لَعَ کرنے کے بجائے سچ مسلمان کواپنی زندگی سنت کے مطابق گذار نے پر محنت کرنی چاہے ،عبادات کی پابندی ہو، درود شریف کی کثرت ہو، طاہری صورت اور پوشاک پینم برعلیہ السلام کے مشابہ ہو، اخلاق اور کردار اور رہن سہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ہو، یہی سچی محبت ہے، اور ان امور کی پابندی کرنے والا ہی سچے معنی میں محب ِرسول ہے۔

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُهُ مُتُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ ﴾ [آل

عمران: ٣]

ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع أعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات، واظهار الشعائر ما يفعلونه في الشهر الربيع الأول من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات إلى قوله: لأن ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف الماضيين. (المدحل لابن امير حاج المالكي ١/ ٥٠/، بحواله مطالعة بريلويت ٢٥ ٥٠/، فقط والله تعالى اعلم

کتبهاحقر محرسلمان منصور پوری غفرله۱۳۲۸/۸/۱هه الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

# باره ربيح الاول كوجلسه كاالتزام كرنا؟

سوال (۵۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: بار ہویں تاریخ کو کیا استعمار کو کی جلسہ سرت منعقد کرنا چاہئے؟ کیا اس دن شیر نی تقسیم کرنا چاہئے؟ اس سلسلے میں مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: بارموي تارخ كواكركثر تعدادين لوكول كجمع

ہونے کا امکان ہواور منکرات ورسومات سے بچتے ہوئے سیرت کے موضوع پر اصلاحی گفتگو کی جائے، تو شرعااس کی گنجائش ہے؛ لیکن اس دن کولازم نہ سمجھا جائے؛ لہذا ہر سال تاریخ آگے بیچھے کر دینی چاہئے۔جلسہ کے ختم پرشیرینی کولازم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔

كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنية أمر أو وجوبه فهو مكروه. (تنقيح الفتاوي ٣٦٧/٢)

إن المندوبات تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبارة لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته. (فتح الباري ٣٣٨/٢) فقط والشرقعالي اعلم

کتبه:انقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۵/۱۸۳۵ه الجواب صححج:شیراحمد عفاالله عنه

# كم ربيع الاول سے ١١ ربيع الاول تك سيرت كے جلسے منعقد كرنا؟

سوال (۵۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ہماری مسجد میں کئی سالوں سے رہتے الاول کے مہینے میں بارہ دن یعنی پہلی تاریخ سے بارہ تاریخ تک سیرت رسول ا کے عنوان پر بیانات ہوتے ہیں ، دوسری بات بیہ ہے کہ بارہویں تاریخ کو بیان اور دعا کے بعد درود وسلام پڑھاجا تا ہے۔ کیابارہ دن بیان رکھنا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: سيرت كئوان پر بيانات بهت مفيد بين بهتر الجواب وبالله التوفيق: سيرت كئوان پر بيانات بهت مفيد بين بهتر ميه كارتي الاول كثروع كه باره دن بى كي تخصيص نه كى جائ بلكه برسال تاريخ آگ يتجه كرت ر بهناچا هئي الكوگ انبين ايام كي تخصيص كولازم نه جمين ( قادى محود يد الجين ١٩٨٣ - ٢١٨) وضع المحدود و التزام الكيفيات و الهيئات المعينه في أوقات معينة لم

يو جد ذلك التعيين في الشريعة. (الاعتصام ٣٩/١)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦٦، سن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سن النرمذي ٩٦/٢، سن ابن ماجة ٢٦٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:انقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۳۵/۱/۲۵۱ه الجواب صحح بشیراحمه عفالله عنه

# ۱۲ر بیج الاول کوحضور ﷺ کے لئے ایصالِ تواب کرنا

اور گیار هویں شریف منانا؟

سوال (۵۸): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ارزیج الاول کو دنیا سے رحلت فرما گئے، تو کیا ہر مسلمان کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہر سال بارہ وفات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فاتحہ خواتی اور آن تخواتی کروائے، اور اسی طرح گیار ہویں شریف کے لئے بھی کرنا ضروری ہے پنہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوفیق: آپ سلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال تواب بلاتعین زمان و مکان باعث سعادت ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ہرامتی پراس قدرا حسان ہے کہ اگر زندگی کے ہر لمحہ میں بھی آپ کے لئے ایصال تواب جاری رکھا جائے تو بھی آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں ہوسکتا؛ لہذا ایصال تواب یا درود شریف کے لئے ۱۲ اررئیج الاول کی تاریخ کو سال بھر میں ماس کی طرف توجہ نہ دینا شرعاً ہے اصل اور بڑی محرومی کی بات میں خاص کر لینا اور بقیہ دنوں میں اس کی طرف توجہ نہ دینا شرعاً ہے اصل اور بڑی محرومی کی بات ہے، نیزیم لم غیر مسلموں کی سال گرہ اور بری کے مشابہ ہے، جن کی مشابہت سے جناب رسول

الدُّصلي اللّٰدعليية مِلم نے منع فرمايا ہے،اسي طرح کسي بزرگ کے لئے گيار ہويں شريف منا نا اور سال میں صرف ایک دن کوابصال ثواب کے لئے مخصوص کرنا ہےاصل ادر بدعت ہے، جس سےاحتراز لازم ہے۔(متقاد: کفایت کمفتی ۱٬۸۴۸ء اشرف الجواب۲۰۱۲-۳۲،احسن الفتاوی ۱۳۸۸،فقاوی (جمیه۲۸۱۲ - ۲۸۲) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١)

قال القارى: أي من تشبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره فهو منهم أى في الإثم. (بذل المجهود ٣٥٦/٦)

وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله بغيره، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له. (شامي زكريا ١٥٣/٣) فقط والله تعالى اعلم

كتبه: احقر محرسلمان منصور يوري غفرله ٢٩/٢/١٢/١٥ الجواب ويحجج شبيراحمد عفااللهءنه

### ٢ ارر بيج الاول كوسر كار ﷺ كاجشن ولا دت منانا؟

سوال (۵۹): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ماہ رہیج الاول میں آ مدسر کار کی خوثی منا ناخاص کر کے بارہ رہیج الاول کو بیم عید کی طرح منانا، ایک دوسر بے و sms کے ذریعیر مبارک با ددینا، نئے کیڑے پہننا،خوشبولگانا،اس دن کوکا ئنات کی سب سے بڑی عید کہنا، جشن عید میلا والنبی کہنا شرعا جائز ہے یانہیں؟ اس دن کو بارہ وفات کہنا درست ہے؟ محفل میلا دکر نا قیام وسلام وغیرہ جائز ہے یانہیں؟ باسمه سجانه تعالى

البعداب وبالله التوفيق: اسلام ميركسى كيجشن ولادت يرخوشى منان كاكوكى ثبوت نہیں ہےا گرسر ور عالم حضرت مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن عید کے طور پرمقرر ہوتا تو دور نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس کا ضرور ثبوت ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیچے عاشق اور جال نثار تھے، اس کے باوجو د دور صحابہ یا اس کے بعد کبھی بھی اس دن کوعیدا ور تبوار کے طور پرنہیں منایا گیا۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پیغیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخوں میں متعدد اقوال ہیں ، لیکن وفات کی تاریخ اکثر مؤخین کے نزدیک بارہ رہج الاول ہے ، اس لئے اسے بارہ وفات بھی کہا جاتا ہے ، تو ذراخود ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس امت کے لئے پیغیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے بڑا المناک سانحہ کیا اور کوئی ہوسکتا ہے ، پس اس الم ناک حادثہ کے دن کوعیدا ورخوشی کا دن قرار دینا اور ایک دوسرے کومبارک باددینا، نئے کپڑے پہنا اور خوشبولگانا کسی سیچے مجب رسول بھی کو کیسے گوارہ ہوسکتا ہے ؟ بہر حال اس دن جشن میلا دالنبی منا نا اور اسے باعث اجر وثواب جاننادین میں ایک زیادتی اور برعت ہے۔

اسی طرح محفلِ میلا دمتعددمنکرات پرمشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اورممنوع ہے۔ ہر مسلمان کوالیمی باتوں سے احتر از کرکے سچے اور صحح دین کی طرف لوٹ آنا چاہئے ،اوراسی پر قائم رہناچاہئے۔(ستفاد: فقادی محمودیہ ۱۹۵۷–۱۹۱ ڈابھیل، فقادی عثانی ۱۸۵۱، کفایت آلمفتی ۱۹۲۱)

ويحتفل المولد النبي الله في الربيع الأول وهو أول من أحدث من الملوك هذا العمل. (القول المعتمد في عمل المولد، بحواله: راه سنت ١٦٢)

إن عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعل رسول الله ﷺ والخلفاء والأئمة. (الشرعية الإلهية بحواله: راه سنت ١٦٤)

ومن جملة ما أحد ثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشرائع يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جمة الخ. (المدخل ٣/٦ بحواله: فتاوئ محموديه دَابهيل ١٦٥/٣) ويظهر ذلك فعل كثير عند ذكر مولدها ووضع أمه له من القيام وهو

أ**يضا بدعة لم يرد فيه شيء**. (الفتاوى الحديثية ١١٢ بحواله: فناوئ محموديه ذابهيل ١٩١/٣) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری ۱٬۳۳۵/۳۵/۱ه الجواب صحیح:شیمراحمد عفالله عنه

# حضور ﷺ کے یوم پیدائش کوعیدالفطر کی طرح منانا؟

سوال (۱۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عید میلا دالنبی ﷺ پرکاروبار بندر کھنا، نئے کپڑے پہنا، ایک دوسرے کومبارک باددینا، خوشیاں منانا، اس دن کوعید میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا عید الفطر کی طرح اس دن کومنانا جائز ہے یائہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: آنخضرت سلی الدعلیه و به بی محبت رکھنا برمومن کے لئے لازم اور ضروری ہے، لیکن محبت اسی وقت تجی کہلائی جاسکتی ہے جب کہ وہ شرعی اصولوں سے نظراتی ہو، اور پنج برعلیه الصلاق والسلام کی ولادتِ مبارکہ کے دن آج کل جور سومات عبادت اور ثواب سمجھ کرانجام دی جاتی ہیں، ان باتوں کا شریعت میں دور دور تک کہیں ثبوت نہیں، دور نبوت، دور صحابہ اور سلف صالحین کے زمانہ میں ان مذکورہ باتوں کا کوئی اجتمام نہ تھا، حالانکہ وہ حضرات ہم سے زیادہ پنج بمبرعلیہ الصلاق والسلام سے محبت کرنے والے اور آپ کی سنتوں پرختی سے معلی کرنے والے احر آپ کی سنتوں پرختی سے معلی کرنے والے تھے، اس کے ہم مسلمان پر بارہ رہ جاتی زندگی کے ہرموڑ پر پینج برعلیہ السلام کی طرح اجتناب لازم ہے، اس کے بجائے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے ہرموڑ پر پینج برعلیہ السلام کی سنتوں کو اپنے کا اجتمام کرنا چا ہے، بہی عین ایمان اور شجی محبت کی علامت ہے۔

ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات واظهار الشعائر يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على بدع ومحرمات جمة ..... فتعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الزاكيات فيه

والصدقات إلى غير ذلك من القربات، فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يجتنب مايحرم عليه، ويكره له تعظيما لهذا الشهر الشريف، وإن كان ذلك مطلوباً في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر احتراماً، فيترك الحدث في الدين، ويجتنب مواضع البدع وما لاينبغي. (المدخل لابن أمير الحاج المالكي ٢/٢ - ٥، بحواله: فناوى محموديه ٣/ ٢٦٦ ألهيل)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦٦) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محسلمان منصور يورى غفر له ٢٨٦٨/١١ه

اسلام میں پیدائش اور وفات کے دن خوشی یاغم منا ناجا ئزنہیں

سے ال (۱۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: بارہ رہی اللہ واللہ کے دن کو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یا وفات کے اعتبار سے منانا کے بیائیں؟ کیسا ہے؟ دین اسلام میں کسی کی پیدائش کے دن یا وفات کے دن کے اعتبار سے منانا ہے یائمیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آپ سلى الله عليه وسلم كى پيدائش كەدن ياوفات كے اعتبار سے خوشى يائمى منانا اسلامى تعليم نہيں ہے، نه آخضرت سلى الله عليه وسلم نے اس كا حكم ديا، نه صحابہ نے يدون منايا، نه سلف صالحين سے اس كا كوئى ثبوت ہے، اس لئے بارہ رئيج الاول كوحضو سلى الله عليه وقتى يائمى منانا ناجائز ہے۔ (كفايت المفتى الاہما) الله عليه عن عائمة درضى الله تعالىٰ عنها قالت: قال دسول الله صلى الله عليه

وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦٤)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦/٦، سنن أبي داؤد ١٣٥/٢، سنن الترمذي ٩٦/٢، سنن ابن ماجة ٢٠/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۳۲۳/۴/۱ه الجواب صحیح:شیبراحمدعفاالله عنه

# عيدِميلا دُالنبي كےجلوس ميں شركت كرنا؟

سوال (۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جلوس عید میلا والنبی جس کی قیادت علماء رضاخانی فرماتے ہیں، اس جلوس میں شرکت کرنا جائز ہے یانہیں، شرکت سے مرا داول تا آخر جلوس میں شریک ہونا؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اس طرح كے جلوں كا انكہ اربعه تمهم الله تعالى اورا كابر واسلاف من سے ثبوت نہيں ہے، نيز جلوں ميں شريك لوگ نماز جيسى قطعى فرض عبادت كى ادائيگى ميں كوتا ہى كرتے ہيں، ميوزك برقواليوں كى ريكار ڈنگ ہوتی ہے، جا بجاعورتوں كا اجتماع ہوتا ہے اور روضة اقدس وغيره كى شبيہ بنا كر بے حرمتى كى جاتى ہے ؛ اس لئے ایسے جلوس ميں شريك ہونا سيح نہيں ہے ۔ (نادئ محمود يد ٢٣١٨م مير شر)

وأما الرقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار والصنج والبوق الذي يفعله بعض من يدعي التصوف؛ فإنه حرام بالإجماع؛ لأنها زي الكفار. (طحطاوي

على المراقي / باب في صفة الأذكار ٢٥٨)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٣٦١)

وفي الحديث: أن من كثر سواد قوم جرئ عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. (سنن أبي داؤد، تحقيق: الأرنؤوط، أول كتاب المهدي ٣٤٧/٦ المكتبة الشاملة) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۱۶ ۱۳۱۱ه ه الجواب صحیح:شیر احمد عفاالله عنه

# ۲۲ ررجب کوحضرت جعفرصادق کی ولادت کے نام سے کونڈے کرنا؟

سوال (۱۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: ۲۲ رر جب المر جب کوکونڈ کی نیاز وفا تحرخوانی ہوتی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور کس نے سب سے پہلے ایجاد کیا، اور کس جری سے امام جعفر صادق کے نام سے نیاز دینا شروع کیا، اور حضرت جعفر صادق کو نسے امام ہیں؟ رجب المرجب میں ۵۰ رکلومعدہ کی روثی بنا کرسب روثی میں صورة پڑھی جاتی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اورائ سورہُ '' تبارک الذی'' کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ ماسمہ ہجانے تعالی

 اورمعدہ کی روٹی پرسورہ ''تبارک الذی'' پڑھناوغیرہ سب جاہلانہ ہاتیں ہیں،ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔

حدثني عمر قال: حدثني على قال: بايع أهل الشام معاوية - إلى أن قال - مات بدمشق سنة ، ٦ يوم الخميس لثماني بقين من رجب. (تاريخ بن حرير طبري، ذكر وفاة معاوية ١٨٠/٦ ١٨٠/١ الإكمال في أسماء الرحال / فصل في الصحابة، حرف الميم ١٧/٢ بحواله: فناوئ محموديه ٥/٤٩٤ ميرثه)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦٦، سن أبي داؤد ١٣٥١، سن النرمذي ٩٦/٢، سنن ابن ماجة ١٦٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۹،۸۸۸ه ه الجواب صحح. شبیراحمرقاسی عفاالله عنه

# کونڈوں کی رسم شیعوں کی ایجاد کر دہ بدعت ہے

سوال (۱۹۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: یہاں مراد آباد کے پچھ کلوں میں کونڈوں کا رواج ہے اور پچھ زیادہ ہی ہوتا جارہا ہے، کیا کونڈوں کی نیاز دیناجائز ہے اینہیں؟ اگراس کا کوئی ثبوت ہے تو مع حوالتحریفر مائیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: کونڈول کی رسم شيعول کی ايجاد کرده بدعت ہے، ۲۲ رر جب ۲۰ هدکوحشرت امير معاويدگی وفات ہوئی تھی۔ (تاریخ طری۲۷ / ۲۲) چول کہ شيعه لوگ حضرت معاويد رضی الله عنه سے دلی بغض رکھتے ہیں؛ اس لئے ان کی وفات پر خوثی کے اظہار کے لئے بیر سم ایجاد کی گئی، اور محض پردہ یوثی کے لئے ناواقف سنیول کو

ا پنے ساتھ لے کریہ شہور کر دیا کہ بید حضرت جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لئے ہے، حالاں کہ حضرت جعفر صادق کی وفات یا ولادت رجب میں نہیں ہوئی؛ بلکہ ولادت رمضان ۸۰رھ اور وفات شوال ۱۲۸ھ میں ثابت ہے؛ اس لئے بیرسم ہرگز جائز نہیں ہے، ہرمسلمان کواس سے بچنااور دوسروں کو بچانالازم ہے۔ (ستفاد: نقادی محمود یہ ۲۹۳۸ھ برٹھ)

بايع أهل الشام معاوية بالخلافة في سنة ٣٧هـ في ذى القعدة، .....ومات بدمشق سنة ١٦٠ يوم الخميس لثمان بقين من رجب. (تاريخ طبرى ٢٣٩/٤) جعفر بن محمد صادق مات سنة ١٤٨هـ. (الكاشف ١١٠٠/١، مستفاد: احسن

الفتاوي ٣٦٨/١)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٢٦/٦، سنن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سنن الترمذي ٩٦/٢، سنن ابن منطقا الله تعالى اعلم

کتبه :احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۰/۳/۰ الجواب صحح بشیر احمد قاتمی عفاالله عنه سرح سرح

# رجب کے کونڈے سے ضیافت کرنا؟

سوال (۱۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہم لوگ ایک شخص کے مہمان ہے ، اس نے کوئی چیز کھانے کی ہمیں لاکر دی، ہم نے دیکھا کہ پیر جب کے کونڈ کے لاکر دیئے ہیں اور وہ شخص مسلمان بھی ہے، دیو بندی بھی ہے؛ کیکن اس کے کسی بریلوی عزیز کے بہاں سے کونڈ نے آئے تھے، اس نے ہمیں لاکر دید ہے، اب وضاحت طلب امر پیر کے کہاں سے معلوم ہوتے ہوئے کہ پیر جب کے کونڈ ہے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے؟ اسی طرح اگر ہمیں معلوم نہ ہوت بھی کھانا کیسا ہے؟ وقد وحدیث کی روشنی میں باحوالہ مکمل و مدل جواب سے نواز کرشکر ہے کاموقع مرحت فرمائیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: رجب كوند كرنابدعت م، اگركى كهر كوند كرنابدعت م، اگركى كهر كوند كا كهانا بهجاجائ واسة بول نهيل كرناچائ التواسط فودند كهائ بلك فقراء كونسيم كرد م ، بري بنااگرآپ فقراء ميل داخل بهول تو مسئوله صورت ميل آپ كوره كهانا جائز م، ورنه بيل ، خواه پهلے سے اس كالم بویانه بهو (متناد كايت المفق ۱۹۸۵) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إيا كم و محدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ۱۲۲۱، سن أبي داؤد ۲ره ۲۳، سن الترمذي ۹۲۱۲، سن ابن ماجه ۲۲۲، نفظ والله تعالى الله

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۷/۷/۲۲ ه الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

# ٣٠ررجب كي نياز (فاتحه) دلانا؟

سوال (۲۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا ۳۰ امر جب کی نیاز لعنی فاتحہ درست ہے جس طرح عوام'' پوری'' بنا کریا کسی میٹھی چیز پر نیاز دلاتے ہیں، اگر درست ہے تواس کا طریقہ کیا ہونا چاہئے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: تاریُّ ومهینه کے التزام کے بغیر فس ایصال ثواب تو جائز ہے، کین تاریُّ ومهینه کے التزام کے ساتھ اور ایک خاص طریقه پر فاتحہ دلانا اور نیاز دینا شریعت میں ثابت نہیں؛ بلکہ بے اصل اور بدعت ہے، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت صحابہ کرام اورا کا برواسلاف صالحین صحی سے بیفاتحہ ثابت نہیں ہے۔ (ستفاد: فاوکامحودیہ ۴۹۴۸میرٹھ)

والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صوماً أو

صدقة أو قراءة قران أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرةً أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة. (البحر الرائق/ باب الحج عن الغير ٨٣/٣ كوئف، كذا في الرد المحتار / باب الحج عن الغير ١٥١/٥ ٥ كراچى، شامى / باب صلاة الجنازة، مطلب: في القراءة للميت ١٥١/٣ زكريا، تبيين الحقائق، باب الحج عن الغير ٩٠/٢ ملتان) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محملمان منصور يورى غفرله

رجب کے مہینہ میں تبارک کی روٹیاں یکانا؟

211/21/21/9

سوال (٦٧): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:رجب کے مہینہ میں تبارک کی روٹیاں پکتی ہیں تو کیا ہیروٹیاں پکانی سیح ہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: رجب کے مہینے میں تبارک کی روٹیاں پکانا جس کو قوام میں کونڈ ہے کہاجا تا ہے، یہ ہے اصل محض ایک رسم اور بدعت ہے، شریعتِ مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لئے ایک رسم سے کلیۂ احتراز لازم ہے، یہ رسم شیعوں نے گھڑی ہے اور اس کے پیچے بغض صحابہ کا جذبہ کار فرما ہے؛ کیول کہ اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ گئی وفات ہوئی تھی، جس پران کے دشمنوں نے خوشیاں منا کیں اور خفیہ طور پراپنے ملنے جلنے والوں کوشیر پنی وغیرہ تھی، جس پران کے دشمنوں نے خوشیاں منا کیں اور خفیہ طور پراپنے ملنے جلنے والوں کوشیر پنی وغیرہ تھیجی، شیعہ لوگ بھی بیمل کر کے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سے مرسلمان کو بچنا چا ہیے۔ میں ان کے فریب میں آ جاتے ہیں، اس لئے ایس جاہلا نہ رسومات سے ہر مسلمان کو بچنا چا ہیے۔ میں ان کے فریب میں آ جاتے ہیں، اس لئے ایس جاہلا نہ رسومات سے ہر مسلمان کو بچنا چا ہیے۔

حدثني عمر قال: حدثنا على قال: بايع أهل الشام معاوية رضى الله عنه بالخلافة في سنة ٣٧ في ذى القعدة ..... وسلم له الأمر سنة ٤١ لخمس بقين من شهر ربيع الأول، فبايع الناس جميعا معاوية رضي الله عنه، فقيل: عام الجماعة، ومات بدمشق سنة ١٦٠ من الهجري يوم الخميس لثمان بقين من رجب. (تاريخ ابن حرير الطبري ٢٣٩/٤ بيروت)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البحاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٤٦٠٦) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتم محمسلمان منصور يورئ غفر لدار ٢٣٣٧هـ الماه: التجواحيج، شيم المحمقة عند

# ر جب کے کونڈ ہے پوری کی دعوت میں شرکت کرنا؟

سوال (۱۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: اگرکوئی پڑوی یا قریبی رشتہ دار ہماری کونڈوں کی پوریوں کی دعوت کرے یا ہمارے بہاں وہ پوریاں بھیجے، تو ہم ان کا کیا کریں؟ کھاسکتے ہیں یانہیں؟ اگر نہیں کھاسکتے تو کسی غریب یا مسکین کو دے سکتے ہیں یانہیں؟ نیز محض رزق سمجھ کر بغیر سم وعقیدے کے ان کا کھانا اور بنانا کیسا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: كونل كى دعوت مين تركت كرناكس مسلمان كے لئے جائز نہيں ہے، اورا اگر كونل كى پوريال كى كے گھر تجبى جائيں، توانہيں بلاتر ددوا پس كرديں، اسے ہر گرز قبول نہ كريں، كسى غريب مسكين كوبھى دينے كى ضرورت نہيں ہے؛ اس لئے كماس سے ایک برعت كى حوصلدا فزائى ہوگى، اور متعينة تاريخ ميں جہاں بيشبہ ہوكہ كونل المجھ كيا جائے گا، گھر ميں پورياں بنانے سے بھى احتر از كرنا چاہئے۔

﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ١]

فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي ويندرج فيه النهي عن

التعاون على الاعتداء والانتقام. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية رضي الله عنهما وأبي العالية رضي الله عنه أنها فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه، والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه وتعالى لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم. (روح المعاني زكريا ٤٠٥٤)

أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. (صحيح مسلم ٧٧/٢)

قمال النوويُّ: فإنه صويح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۹۳۳/۵/۱۹هد الجواب صحح:شیر احمد قاسی عفاالله عنه

### شب معراج منانا؟

سوال (۱۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے علی کے ابارے ہیں کہ: ہمارے علی سے باہر سے ماور جب کی ۲۷ رویں شب کو مساجد میں شبِ معراج مناتے ہیں، جس کو عام لوگ شب برات وشب قدر کی طرح نصائل و برکات والی رات سیجھے ہیں اور یہ بھی جاگئے کی رات کے نام سے مشہور ہے؛ لیکن جامع مجد زمل میں پچھلے آٹھ نو سال سے بعض علاء نے پیسلسلہ بند کردیا اور یہ بیان کیا کہ شبِ قدروغیرہ کی طرح شبِ معراج منانے کی اہمیت نہیں ہے، اور قر آن وحدیث سے شبِ معراج کی کوئی اہمیت وفضیلت ثابت نہیں، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ و تا بعین کے دور میں کہیں بھی اور بھی بھی شبِ معراج نہیں منائی گئی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا بیسب با تیں درست ہیں؟ جب کہ پچھلے آٹھ نو سال سے جامع مسجد زمل میں یہ سلسلہ بند ہے، اب پچھلوگ شدت کے ساتھ پھر اس کو رواج دینا چاہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بحوالہ کتب جواب صادر فرمائیں۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: اولاً توحتى طور پريه بات طينيس كه معراج كس مهينه اوركس شب مين پيش آئى؟ دوسر اگركوئى تاريخ ثابت بهى بوجائے تو اس رات مين خصوصيت كساتھ عبادت كرنے اوراس كا غير ضرورى امتمام كرنے كا ثبوت دور نبوت ، دور صحابہ اور سلف صالحين سے نہيں ہے ، اس لئے جو حضرات اس رات ميں خصوصى پروگرام وغيره كرنے پر كير كرتے ہيں وہ تى پر ہيں ۔ اور جن مساجد ميں اس رات ميں پروگرام كرنے كا سلسلہ جارى ہے اسے ختم كرنا ضرورى ہے ، تا كه اس بدعت پر دوك لگ سكے ۔

يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد وغيرها؛ لأنه لم يفعله النبي ه ولا أصحابه، فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز، وقالوا: ذلك كله بدعة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في تحية المسحد ٣٢٦)

اعلم إنا لم نجد في الأحاديث لا اثباتاً ولا نفياً مما اشتهر بينهم من تخصيص الخامس عشر من رجب بالتعظيم والصوم والصلاة. (ما ثبت بالسنة ١٩٢-١٩١)، بحواله: فناوى محموديه ٥٠٠٠٥ ميرثه)

ومن هنا يعلم كراهة الإجتماع على صلوة الرغائب التي تفعل في رجب أو في أولى جمعة منه، وأنها بدعة . (شامى زكريا ١/ ٤٦٩، حلى كبير ٤٣٢١، البداية والنهاية ٣/ ١٠٩، مرقاة المفاتيح ١١/ ١٣٨، روح المعاني ٩/ ١٠، معارف القرآن بيت الحكمة ديوبند ٥/ ٤٤٣، سيرة المصطفى ١/ ٢٨٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر مجمسلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۷/۱۵ه الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

# شبِ برأت میں عبادت کی شرعی حیثیت؟

**سوال** (۵۰): -کیافرماتے میں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: شب برائت میں عبادت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مستحب ہے یا مکروہ؟ اگر مستحب ہے تو تو کیا حضرت تھانو کی کے بیان کے مطابق مکر وہات شامل ہونے کی وجہ سے اس رات کی عبادت مکروہ ہوجائے گی، جیسا کہ تحریر کیا ہے کہ فعل مباح؛ بلکہ مستحب عمل بھی غیر مشروع کے مل جانے سے غیر مشروع وممنوع ہوجاتے ہیں۔ (اصلاح الرسوم) ۱۱۱

ائی طرح سبی جانے ہیں کہ اس رات میں مسلمانوں نے خودتر اشیدہ رسومات رائج کر لی ہیں، مثلاً آتش بازی، حلوہ کا ضروری اور ثواب سبھنا، اور اسراف بے جاوغیرہ وغیرہ، جودرجہ بدرجہ حرام اور بدعت ہیں۔ تو کیا ''مشر الأمور محدثاتها، کل بدعة ضلالة ، و کل ضلالة فی المسندات ہیں، تو کیا حضرت گنگوہ تی کے بیان کے مطابق اس شرے مسلمانوں کو بچانے کے لئے اس امر مستحب کو ترکن نہیں کیا جائے گا، جسیما کہ فرمایا ہے کہ دفاع شرکے لئے ترک مستحب واجب ہوجا تا ہے۔ دفاع شرکے لئے ترک مستحب واجب ہوجا تا ہے۔ دفاع شرکے لئے ترک مستحب واجب ہوجا تا ہے۔ دفاع شرک کے لئے ترک مستحب واجب ہوجا تا ہے۔ دفاع شرک کے لئے ترک مستحب واجب ہوجا تا ہے۔ دفاع شرک میں انہوں کو بیان کے دفاع شرک کے لئے ترک مستحب واجب ہوجا تا ہے۔ دفاع شرک کے لئے ترک مستحب کو تا ہوں کے لئے ترک مستحب کو تا ہوں کے لئے ترک مستحب کو تا ہوں کی تا ہوئے کیا کہ میں کا مسلم کا کہ تو کیا گا کہ کو تا ہوئے کہ تو کہ کو تا ہوئے کا کو تا ہوئے کہ کو تا ہوئے کا کو تا ہوئی کر سے کہ کو تا ہوئے کیا کے کہ کو تا ہوئے کیا کو تا ہوئے کیا کہ کو تا ہوئے کہ کو تا ہوئے کہ کو تا ہوئے کے کر تا ہوئے کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کو تا ہوئے کیا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کر تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کیا ہوئے کو تا ہوئے کیا ہوئے کی کو تا ہوئے کو تا ہوئے کی کو تا ہوئے کو تائی کو تا ہوئے کیا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کیا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کو تا ہوئے کو تائے کو تا ہوئے کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کے کہ کو تا ہوئے کو تا ہ

الغرض اس رات میں عبادت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تحریر فرمادیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوفيق: الررات كى عبادت كومكروه نهيس كهاجائ گا؛ بلكه عبادت كے غلط طریقه بی كوغلط كها جائے گا، اورلوگوں كوتر غیب دی جائے گا كا اورلوگوں كوتر غیب دی جائے گا كا اور اوگوں كوتر غیب دی جائے گا كا اور تر عی حدود سے تجاوز نہ كرس ـ

اور حضرت تھانویؒ کے جس مقولہ ہے آپ نے استدلال کرتے ہوئے اس رات کی مطلق عبادت کو مکروہ قرار دینے کی کوشش کی ہے، وہ صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ اس مقولہ کا محمل میہ ہے کہ وہ امور مثلاً اجتماعی طور پرنفلی عبادت کرنااگران کے ساتھ مکروہات شامل ہوجا کیں، تو اس عمل سے منع کیا جائے گانہ کہ مطلق عبادت ہے۔

اس کی مثال الیی ہے کہ اگر بالفرض کسی جگہ کے لوگ رمضان کی راتوں میں بدعات وکروہات کا ارتکاب کرنے لگیں، تواس کی بنا پرنفس عبادت سے نہیں روکا جائے گا؛ بلکہ بدعات ورسومات برنگیر کی جائے گی۔ يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد وغيرها؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز، وقالوا: ذلك كله بدعة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في تحية المسجد ٢٢٦)

اعلم إنا لم نجد في الأحاديث لا اثباتاً ولا نفياً مما اشتهر بينهم من تخصيص الخامس عشر من رجب بالتعظيم والصوم والصلاة. (ما ثبت بالسنة ١٩٠٦)، بحواله: فناوئ محموديه ٥٠٠/٥ ميرثه)

أشار بقوله "فرادئ" إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله: ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد. وتمامه في شرحه، وصرح بكراهة ذلك في الحاوي القدسي، قال: وما روى من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادى غير التراويح ...... ومن هنا يعلم كراهة الإجتماع على صلوة الرغائب التي تفعل في رجب أو في أولى جمعة منه، وأنها بدعة. (شامي زكريا ٢/ ٢٦٩، حلي كبير ٢٣١٤، البداية والنهاية ١/ ٩٠، مرقاة المفاتيح ١/ ١٣٨، روح المعاني ١٩/ ١٠ معارف القرآن بيت الحكمة ديوبند ٥/ ٤٤، سيرة المصطفى ١/ ٢٨٨)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهبة قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ٢٠١٨، سنن أي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠١٤)

قمال النوويُ: فإنه صويح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقط والله تعالى اعلم مسلم ٧٧/٢)

املاه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۲۷/۲۳ساه الجواب صحیح بشیر احمد عفاالله عنه

### شبِ برأت كى عبادت؟

سوال (۱۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شب برأت میں رات کوعبادت کے لئے جاگنے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک صلحبہ فرماتی ہیں کہ شب برأت میں جا گنا،عبادت کرنااس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؛ الہذا سیجا کزنہیں۔ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: بعض ضعیف روایات سے شب برأت میں عبادت کا ثبوت ملتا ہے؛ کیکن اسے لازم یا واجب سمجھنا درست نہیں ، اور پوری رات جا گنا بھی ضروری نہیں ، اور آج کل اس رات میں اجماعی عبادات کا جوام تمام ہونے لگا ہے کہ اس رات میں غسل کرکے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں ، اور خصوص طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ، اور ان کی ترغیب دی جاتی ہے ، اس طرح کی باتوں کا سلف صالحین سے ثبوت نہیں ہے ۔ (فادی محمودید اجمال ۲۵۳) سے ، اس طرح کی باتوں کا سلف صالحین سے ثبوت نہیں ہے۔ دانا وی محمودید اجمال ۲۵۳)

عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها ..... (سنن ابن ماحة ٩٩ رقم: ١٣٨٨، شعب الإيمان ٣٨٩٦ رقم: ٣٨٢٢)

قال العراقي في تخريج الإحياء (١٨٢/١) إسناده ضعيف، وقال السندي: (بحواله: نوادر الحديث ٢١٦) في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف ابن أبي سبرة. (بحواله: نوادر الحديث ٢١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. (مشكوة شريف ١٧٧) والقول الثاني يكره الاجتماع لها في المساجد للصلاة وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم. (طحطاوي على المراقي أشرفية ٢٠٤) فقط والشرق اللها علم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲ ۱٬۳۳۳/۴۰ه الجواب سیح شبیراحمه قاسمی عفاالله عنه

# شب برأت میں صحابہ سے وئی اجتماعی ممل ثابت نہیں

سوال (۷۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: پندرھویں شب شعبان ( بعنی شب برأت ) میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کاتمل کیا تھا؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: شب برأت ميں صحاب كرامٌ ساجا كى طور بركوئى ممل نابت نبيں ہے البته اس رات كى فضيلت كے سلسله ميں متعدد روايات منقول بيں، جن ميں سے اكثر ضعيف بيں، اور بعض صن كورجه كى بيں، اس لئے انفرادى طور پر بلاكسى تخصيص كے اس رات كے عبادت كرنے ميں كوئى حرج نبيں ہے۔

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن". (ومشله عن أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم) (أنظر: شعب الإيمان للبيهقي ٣٧٨/٤-٣٨٧، أنوار رسالت ١٧١-١٧٥)

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلي فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. (سنن ابن ماحة ٩٩، شعب الإيمان للبيهقي ٣٨٧٣-٣٧٩ رقم: ٣٨٢٣)

الحديث ضعيف، ابن أبي سبرة أبي بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي سبرة، قال أحمد وابن معين: يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. (التقريب رقم: ٢٧٦٤، بحواله: فتاوى

محموديه ڈابهيل ۲۵۷/۳)

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المتقدم ذكرها في المساجد وغيرها، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فأنكر أكثر العلماء من أهل الحجاز ..... قالوا: ذلك كله بدعة. (مراقى الفلاح مع الطحطاري ٢٠٤) فقط والسرتعالى اعلم

املاه:احقر مح سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۷/۲۳۱ه الجواب صحیح:شیبراحمدعفاالله عنه

# شب برأت كى فضيات سے متعلق احادیث كاحكم

سوال (۷۳): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا شب براُت کی فضیلت میں جواحادیث واردہوئی ہیں، کیاوہ سب کی سب موضوع وضعیف ہیں؟ اگر موضوع وضعیف ہیں تو کیا محدثین کے یہاں پران کا فضائل میں بھی کوئی اعتبار ہے یانہیں؟ نیز کیا اس شب میں دعا واستعفار ونوافل اگر کوئی بغیرا ہتمام کے کرنا چاہیے تو کرسکتا ہے یانہیں؟ مسلم سجانہ تعالیٰ

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد قال في

الحاوي القدسي ولا يصلي تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعة وغيرها تصلى فرادى. (البحر الرائق ٢١٦٥ كوئنه، مراقي الفلاح مع الطحطاري ٣٢٦)

فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكوهاً. (سباحة الفكر مع محموعة الرسائل الست ٧٢، فتح الباري ٢٠٩/٢ بيروت، مرقاة المفاتيح ١٤/٢، فتاوى محموديه ميرشه ٢٠١١١) فقط واللدتع الى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۲۷/۱۴ ه الجواب صحیح: شیراحمد عفاالله عنه

### شبِ برأت كے متعينه نوافل ووظائف

سوال (۲۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شب برأت میں متعینہ نوافل ووظا کف جوالگ الگ طریقے سے تحریر کرا کرتقسیم کئے جاتے ہیں تو کیااس طریقے سے متعینہ محدودعبادت کرنا درست ہے یانہیں؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ مسمہ سبحانہ تعالیٰ مسلم سکتا تعالیٰ سکتا تعالیٰ مسلم سکتا تعالیٰ مس

الجواب وبالله التوفیق: شبِراَت میں کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص وظیفه لازم نہیں ہے؛ بلکہ بثاشت قلبی کے ساتھ جس عبادت میں بھی طبعیت گے اس میں مشغول ہونا چاہئے، اور آج کل اس کے متعلق جو پہفلٹ وغیر ہ تقسیم کئے جاتے ہیں، وہ اکثر غیر معتبر باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں؛ اس کئے تحقیق کے بغیر ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ (دینی سائل اوران کا طل ۲۷۸۴، فنالی کورہ ۳۲۸۴ ڈابھیل، انوار رسالت ۲۷۱)

وفي الإمداد: ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غير عدد مخصوص وبقراءة القرآن والأحاديث وسماعها وبالتسبيح والثناء والصلاة والسلام على النبي ... (شامي ٢٩/٢) زكريا)

ومعنى القيام أن يكون مشتغلا معظم اليل بطاعة، وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أو يصلى عن النبي . (طحطاوي على المراقي ٢١٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵/۷۱۵ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

### شبِ برأت میں اجتماعی طور پر سورہ یاسین پڑھنے پر اصرار؟

سوال (۷۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: شب برأت کے فضائل کے بیش نظراس رات کی مغرب کی نماز کے بعد تمام مصلیان عوام وخواص ایک ساتھ بیٹھ کرتین مرتبہ یاسین شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جس میں پہلا یاسین طول عمر کے لئے پڑھا جاتا ہے، دوسرا یاسین وسعت رزق کے لئے پڑھا جاتا ہے، تیسرا یاسین مصائب اوربلیات سے حفاظت کے لئے پڑھاجا تا ہے،اس کے بعداجتماعی دعابھی کی جاتی ہے، شہر کی اکثر مساجد میں بیمعمول ہے؛ لیکن ایک مسجد کے امام صاحب نے جب ان کا تقر رہوا، اس وقت سے مذکورہ چز کو بدعت قرار دیتے ہوئے منع کر دیا؛ کیکن ارا کین مسجد نہیں مانے جوعاد ۃً پڑھا جا تا ہے،اس کے ترک سے فتنہ وفساد ہریا ہوجائے گا، بیہ کہتے ہوئے دوسرےایک حافظ کور کھ کر پڑھوایا،اب چارسال بعدبعض حضرات کی ضد کی وجہ سے ارا کین مسجد پھرامام کومجبور کرر ہے ہیں کہ آپ ضرور پڑھیں؛ کیکن امام صاحب نے صاف صاف کہددیا کداس کی کوئی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ کیااس طرح امام صاحب کومجبور کرنے کاحق ارا کین مبحد کو ہے پانہیں؟ اور بعض یوں کتے ہیں کہاں عمل کا جس مبجد میں تعامل ہے وہاں پڑھیں؛ اس لئے کہ چھوڑ نے سے فساد ہوگا، اورجس مسجد میں تعامل نہیں ہے وہاں نہ پڑھیں ؛اس لئے کہاس کا ثبوت ثریعت میں نہیں ہے، کیا یہ قول صحیح ہے؟ اور بعض اس قول کی صحت کے لئے حضرت ہارون علیہ السلام کے بنی اسرائیل کو شرک نەرو كنے سے استدلال كرتے ہیں، كيا يہ ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: شبِ برأت مين مخصوص انداز مين اجتماعي طور پرسورهٔ ياسين شريف پڑھنے كامعمول التزام مالا يلزم كى وجه ئے منع ہے، اوراس پراصرار كرنا بدعت ہے، امام صاحب مذكور كااس پرنكير كرنا شيح ہے، اور ذمہ دارانِ مبجد كاان كواس اجماعي عمل ميں شركت پر مجبور كرنا صحيح نہيں ہے۔ (ستفاد: فادئ تحود يده ١٩٧١-١٢٧ ميره)

كم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم، والتخصيص من غير مخصص مكروهاً. (سباحة الفكر ٧٢، السعاية / باب صفة الصلاة ٢٦٥/٦، بحواله: فناوى محموديه ٢٢٥/٥ ميرثه) فقط واللهرتعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۷۲۵/۱۸۱۵ ه الجواب صحح.شیراحمد عفاالله عنه

# شبِ بِرأت میں صلوۃ الشبیح کوباجماعت ادا کرنا؟

سوال (۷۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شب براُت کی رات میں اکثر صلوۃ التنہ جا بھاعت ادا کی جاتی ہے؛ کیکن پیفلی نماز ہے۔ کہا جاتا ہے کیفل تنہا پڑھے جاتے ہیں تو کیا جماعت سے پڑھنا درست ہوگا یانہیں؟ مہر بانی کر کے تسلی بخش جواب سے نوازیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: صلوة التبيح كابا جماعت برهناكهيں سے ثابت نهيں ہے، اس لئے شب برأت ہو ياكوئی اور وقت صلوة التبيح يا ديگرسنن ونوافل كوعلى الاعلان باجماعت برهنا سخت مكروه ہے؛ البته اس طرح كے نوافل كوذوق وشوق اور يكسوئی كے ساتھ تنها تنها پڑھنا يقيناً موجب اجروثواب ہوگا۔ (نادى ھانية ۲۲۲۷، تادى محدد يا ۲۵/۳،۲۵۳،۲۵۳،۲۵۳ واسیل)

ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه اليالي في المساجد، قال في

الحاوى القدسي: ولا يصلى تطوع بجماعة، وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة تصلى فرادى، ومن ههنا يعلم كراهية الاجتماع على صلوة الرغائب التي يفعل في رجب أول ليلة جمعة منه وأنها بدعة. (طحطاوى ٢٨٨/١)

إن كلا من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وصلاة البرأة ليلة نصف من شعبان وصلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة. (حلبي كبير ٤٣٣)

والمجماعة في النفل في غير التراويح مكروهة. (مرافي الفلاح ٣٨٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۵/۷/۱۵ه الجواب حیج شیراح عفاالله عنه

### شب برأت كاحلوه

سوال (۷۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: لوگوں کا کہنا ہے کہ اس دن حلوہ اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس دن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانِ مبارک شہید ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اس لئے حلوہ بنانا اور کھانا سنت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: پندر ہوی شعبان کو حلوہ بنانے کی رسم کھلی ہوئی بدعت ہے، قرآن وسنت اور سلف ِ صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور بدعوئی کداس دن اور اس تاریخی کو پنج برعلیہ الصلوة والسلام نے دندانِ مبارک شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ نوش فرمایا تھا، تاریخی اعتبار سے قطعاً جموث ہے؛ کیول کہ دندانِ مبارک کی شہادت کا وقعہ غزوہ احد میں پیش آیا تھا، جو شوال سے میں واقع ہوا، اس کا شعبان کے مہینہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نیزیہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ شوال سے میں واقع ہوا، اس کا شعبان کے مہینہ سے کوئی تعلق نہیں۔ نیزیہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے اس موقع پر حلوہ نوش کیا ہے، یہ بھی بے دلیل اور بے ثبوت ہے، دراصل اپنی من گھڑت بات کولوگوں میں رائج کرنے کے لئے یہ جھوٹا افسانہ گھڑا گیا ہے، تمام مسلمانوں کوالی بدعات ورسومات سے دورر ہنے کی ضرورت ہے۔ (احس الفتادیٰ ۱۸۵۸، فبآدیٰ محود بیڈا بھیل ۲۹۸۸۳)

و كانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث ما له الأزهري. (البداية والنهاية ٩١٤)
و كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث يوم السبت. (عمدة القاري بيروت ١٣٨/١٧)

كل مباح يؤدي إلى زعم الجهال سنة أمر أو وجوبه فهو مكروه كتعيين السورة للصلاة وتعيين القراءة مؤقت. (تنقيح الفتارئ الحامدية ٣٦٧/٦) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر مجرسلمان منصور لورئ غفرله ٣٣٣/٦/٢١هـ المحاربة على الماه: المجوب تشجير المرقاكي عفا الله عند

# شبِ برأت کے دن حلوہ پکانا اور اس پر فاتحہ دینا؟

سوال (۷۸): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شب برأت کے دنوں میں حلوہ کے ساتھ فاتحہ کرنا یا اسی دن ضروری سمجھ کرحلوہ رپا کر کھانا کیسا ہے، کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحبواب وبالله التوفنيق: شبِ برأت كے دنوں ميں اصرار والتزام كے ساتھ علوہ وكانا اور اس پر فاتحد بنا كتاب الله، سنت رسول، قياس مجتهدين وغيرہ سے ثابت نہيں، پھر بھی ان كودين وثواب بھر کر رنا بدعت اور قابل رد ہے۔ (ستفاد: فاد کامحود يد٥٠٠ - ٢١ مير گھ)

وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة يجب على أهل العلم أن ينكروها، وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا.

(معارف السنن / باب التشديد في البول ٢٦٦/١)

كم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم مكروهاً. (سباحة الفكر ٧٢، سعاية / باب صفة الصلاة قبيل فصل في القراءة ٢٦٥/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۱۲/۱۱/۱۱ه الجواب صحیح: شیبراحمد عفاالله عنه

# شبِ برأت برحلوه كيول بناتے ہيں؟

سےوال (29): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حلوہ کیوں کرتے ہیں شبِ برأت کے موقع پر؟ میں کہ: حلوہ کیوں کرتے ہیں شبِ برأت کے موقع پر؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ہمارے يہاں بعض الل برعت كاكہنا ہے كہ ۱۵ ارشعبان كوشب برأت كے دن آپ صلى الله عليه وسلم كے دندانِ مبارك شہيد ہوئے تھے، اور آپ الله عليه وسلم كے دندانِ مبارك شہيد ہوئے تھے، اور آپ الله عليه وسلم كے دندانِ مبارك شوال كے مہينة ميں غزوة احد ميں شہيد ہوئے ہے، كول كر آپ صلى الله عليه وسلم كے دندانِ مبارك شوال كے مہينة ميں غزوة احد ميں شہيد ہوئے تھے، تو اس سے بڑى جہالت كى بات اور كيا ہو عتی ہے كہ دندانِ مبارك شوال كے مہينے ميں شہيد موقع بركھايا جار ہاہے؟

اسی طرح کسی روایت سے بیجی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندانِ مبارک کی شہادت کے بعد حلوہ نوش فر مایا ہو، اس لئے شب برأت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حلوہ کھانے پچانے کی رسم محض جہالت، بدعت اور قابل برک ہے۔ (ستفاد: احیاء العلوم ۱۵۱، دخی مسائل اوران کا طل را ۹)

ومجموع ما ذكر في الأخبار أنه شج وجهه، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنته وشفته السفلي من باطنها، ووهي منسكبة من ضربة بن قمئة وجحشت ركبته.

(فتح الباري، كتاب المغازي / باب ما أصاب النبي صلى الله عليه و سلم من الحراح يوم أحد ٧/ ٤٧٣ ييروت)

و كانت عند ه الواقعة المشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور. (فتح الباري ١/ ٣٤٦) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمه سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۲/۲/۷۵ ه الجواب صحیح: شبیراحمه عفاالله عنه

# شب برأت ميں اجماعی طور پر قبرستان جانا؟

سوال (۸۰): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: شبِ براُت میں انفرادی یا اجتماعی طور پر قبرستان ایصال ثواب کے لئے جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللّٰعنہم سے ثابت ہے یا نہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التو هنيق: اگرکوئی شخص بھی بھارانفرادی طور پرشب برأت میں قبرستان چلا جائے تواس کی گنجائش ہے؛ لیکن اسے ضروری سمجھنایا تماشہ کے طور پرٹولی درٹولی بناکر قبرستانوں میں بھیڑکرنا اور روثنی و چراغاں کرنا، جیسا کہ آج کل اس کا رواج ہوگیا ہے، اس کا شوت دور صحابہ اور سلف صالحین سے نہیں ملتا اس سے احتراز لازم ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله، قلمت يارسول الله! إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. (مشكوة المصايح ١١٤، سن ابن ماجة ٩٩، ديني مسائل اور ان كاحل ٩٠/١)

(هذا الحديث ضعيف) أخرجه الترمذي: ٧٣٩، وابن ماجة: ١٣٨٩، وأحمد: ٢٣٨/٦، والبغوي في شرح السنة ١٢٦/٤، كلهم من طريق يزيد بن هارون، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحجاج، وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث، وقال: يحيىٰ بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج لم يسمع من يحييٰ. (حاشية شعب الإيمان ٣٨٩/٣، تحقيق: محمد سعيد زغلول)

قال ابن المنيو: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن ربيها. (فتح الباري، كتاب الأذان / باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ٣٣٨/٢ بيروت) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمد سلمان منصور پورى غفرله ۱۴۳۰٫۱۴۷ه الجواب صحح: شيراحمه عفاالله عنه

# کیا شبِ براُت میں حضور ﷺ تنها قبرستان تشریف لے گئے ۔ تھے یا صحابہ کو بھی ترغیب دی تھی ؟

سوال (۸۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: شب برائت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذاتِ خود قبرستان تشریف لے گئے تھے یا صحابہ کرام کو بھی شب بیداری اور قبرستان جانے کی تلقین کی تھی؛ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قبرستان تشریف نہیں لے گئے تھے، تواس کی کیا وجہ ہے؟ بیف ضیلت کی رات ہے یا عبادت کی؟ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئیس بتایا تھا۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بعض ضعف روايات سے پنجبرعليه الصلاة والسلام كااس رات ميں جنت البقيع تشريف لے جانا معلوم ہوتا ہے؛ كين آ پ اكيليتشريف لے گئے تھے، نيتواس كے بارے ميں آ پ نے صحاب كور غيب دى اور نہ كى كو قصداً ساتھ لے گئے؛ بلكه اپنا اس عمل كو خفيہ طور پر انجام دیا جى كہ اپنى زوجہ مطہرہ ام المومنين حضرت عائشہ رضى الله عليه وسلم عن عائشة رضى الله عليه وسلم عن عائشة رضى الله عليه وسلم

أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت إنك أتيت بعض نساء ك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. (سنن ابن ماحة ٩٩، شعب الإيمان للبيهتي بيروت٣٠ / ٣٧٩ - ٣٨٠) وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحجاج، وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث. (سنن الترمذي ١٥٦/١)

و أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها حديثًا طويلاً في معناه من غير ذكر ليلة النصف من شعبان. (صحيح مسلم ٣١٣/١- ٣١٤) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر مجرسلمان منصور پورئ غفر له١٣/١٥/١٣/١ه المجوب شير المحمومة الله عنه

# کیاشبِ براُت میں قبرستان جانا صرف حضور ﷺ کے ساتھ خاص تھا؟

سوال (۸۲):-کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: کیا حضور ﷺ نے شب برأت میں صحابہ کو قبرستان جانے کی ترغیب فرمائی یانہیں؟ اگر آپ صلی الدُّعلیہ وسلم نے شب برأت میں قبرستان جانے کی صحابہ کرام کورغبت نہیں دلائی تو کیا یہ مان لیس کہ یمکل آپ کے لئے خاص تھا، جیسا کہ حضرت علامہ انور شاہ شمیر کی نے فرمایا ہے کہ یمی حال ذکر اذکار بھی ہے، کہ آپ نے اپنے لئے وہ اذکار مُتخب فرمائے تھے، جن کا انتخاب اللہ نے آپ کے لئے کیا تھا، بقیہ چیزوں کی آپ نے امت کورغبت دلائی۔ (نیل الواقدین ص: ۱۳۳۱) نیز حضرت مولا ناا شرف علی تھا نو گی کے مطابق اس ممل کوسنت نہیں کہیں گے؛ کیوں کہ حضرت تحریفر ماتے ہیں مولا ناا شرف علی تھا نو گی کے مطابق اس ممل کوسنت نہیں کہیں گے؛ کیوں کہ حضرت تحریفر ماتے ہیں کہ سنت تو اسے کہتے ہیں جس پر آپ نے بیشگی کی ہو، اور جو کام آپ نے اتفاقیہ کرلیا ہے اس کو سنت نہیں کہتے؛ بلکہ اس کام کے کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، کہ اس کا جائز ہونا معلوم ہوجائے۔ سنت نہیں کہتے؛ بلکہ اس کام کے کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، کہ اس کا جائز ہونا معلوم ہوجائے۔ (تشہیل الواعظ) اور یہاں پوری حیات طیبہ میں صرف ایک بارروایت منقول ہے۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: بعض ضعيف روايات سے خاص شب برأت ميں نبی اکرم عليه السلاة والسلام کا جنت البقيع ميں تشريف لے جانا ثابت ہے؛ ليكن به روايات اس درجه کی خبيں ہيں که ان سے خاص اس رات ميں اس عمل کو''سنت' کی حیثیت دی جائے؛ تاہم اگر روايات کو صحیح مان لیاجائے پھر بھی قبرستان جانے گئل کو پنجم عليه السلاة والسلام کے لئے مخصوص قرارد ينا مشکل ہے؛ اس لئے کہ خود آ پ صلی الله عليه و ملم نے ايک دوسری روايت ميں زيارت قبور کی ترغيب دی ہے، جس کے عموم ميں شب برأت بھی داخل ہے؛ ليكن يا در ہے کہ زيارتِ قبور کا مقصد تذكير آخرت ہے نہ کہ کسی رسم کی انجام دہی، اور آج کل لوگوں نے شب برأت ميں قبرستان جانے کوايک رسم بنار کھا ہے؛ لہذا اس رسم برنگير کرنالازم ہے۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى و أبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. (صحيح مسلم ٣١٤/١)

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها، فإنها تذكر الآخرة. (سنن الترمذي ٢٠٣١) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۲۷/۷۳۱۱ه الجواب صحیح،شیر احمد عفاالله عنه

# کیاشب برأت کےعلاوہ قبرستان جانا جائزہے؟

سوال (۸۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کی پندر ہویں شب میں قبرستان جانا ثابت ہے یانہیں؟ اگرکوئی اس شب میں بغیرا ہتمام کے ہرسال جائے، تو کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہماری معجد کے امام صاحب کا علی الاعلان ہے کہ: حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف قبرستان اس رات میں ایک مرتبہ گئے ہیں، الہذائم کو بھی اپنی پوری زندگی پر صرف ایک ہی مرتبہ جانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی قبرستان گئے ہیں؟ کیا شب برات کے علاوہ قبرستان جانا جائز ہے؟ ناسہ سجانہ تعالیٰ گاسہ جانے تعالیٰ اللہ علیہ واللہ جائز ہے؟ ہاسہ سجانے تعالیٰ اللہ علیہ واللہ جائے ہیں؟ کیا شب برات کے علاوہ قبرستان جانا جائز ہے؟

البحواب وبالله التوهيق: پينمبرعليهالصلو ة والسلام كاشب برأت ميں قبرستان جانام المومنين سيرتنا حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى ايك ضعيف روايت سے ثابت به البندا اگر كوئی شخص بلاكسى التزام واہتمام كاس رات ميں قبرستان چلا جائے تواس ميں كوئى ممانعت نہيں، اوراس كامطلب ہرگز نينييں كه شب برأت كے علاوہ قبرستان نه جایا جائے، اس لئے كم وَقَو يَغْيم عليه الصلوة والسلام كامتعددموا قع پر قبرستان جانا ثابت ہے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم اكثر ميدان احد ميں شهداء كى قبروں كى زيارت كے لئے تشريف لے جاتے تھے، نيز آپ الله تعالى الله عالم اور مدينة منورہ كے ني والده مكرمه كى قبركى زيارت كے لئے بھى تشريف لے گئے تھے، جو مكم معظم اور مدينة منورہ كے ني "ابواء' نامى مقام پر واقع ہے۔

نیز آپ نے موت کی یاد کے لئے با قاعدہ قبرستان جانے کا حکم بھی دیا ہے،اس لئے تذکیر موت کے مقصد سے قبرستان جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کوئی اور ممانعت کی وجہ نہ یائی جائے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قد قلت وما بي ذلك، ولكني ظننت إنك أتيت بعض نساءك، فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف

من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. (سنن ابن ماجة ٩٠، شعب الإيمان للبيهقي بيروت ١٩٠٣- ٣٨٠) وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحجاج، وسمعت محمداً يضعف هذا الحديث. (سنن الترمذي ١٥٦/١)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لى فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. (صحبح مسلم ٢١٤/١)

يستحب أن يزور شهداء جبل أحد، لما روى ابن شبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول، فيقول: السلام عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول، فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. (مناسك ملاعلى القاري ٥٢٥، تاريخ المدينة المنورة) لابن شبة ١٣٢١، طبع المدينة المنورة)

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. (سنن ابن ماجة، الجنائز/باب ما جاء في زيارة القبور قم: ٥٧١، مشكوة المصابيح ١٥٤) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمح سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۷/۱۴/۱ه الجواب صحیح بشیم احمدعفاالله عنه

شعبان کے مہینہ میں''صلوۃ فاطمۃ الزہراء'' پڑھنا؟

سوال (۸۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کسی گمنام مولوی کی کلھی ہوئی ایک کتاب' 'نورانی را تیں'' اورایک دوسری کتاب جو کہ وہ بھی کسی گمنام مولوی نے لکھ کرشائع کرائی ہے، جس کا نام'' درود مقدس'' ہے، ان دونوں کتابوں کے بارے میں معلوم یہ کرنا ہے کہ ان میں پہلی کتاب نورانی را تیں جس کے ناشرشریف خال نعیم خال لو بیا بازار معجد قاضیان مظفر نگر ہیں، اس کتاب کے صفحہ ۱۹ رپر شعبان کے مہینہ میں ایک نماز بنام "صلاۃ فاطمۃ الزہراء'' پڑھنے کی فضیلت کھی ہے، اس نماز کے بارے میں کھا ہے کہ شعبان کے مہینہ میں آٹھ رکعت ایک سلام چار قعدہ کے ساتھ پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھے، کیا شعبان کے مہینہ میں احادیث سے ایک کوئی آٹھ رکعت والی نماز ثابت ہے، گیارہ مرتبہ پڑھے، کیا شعبان کے مہینہ میں احادیث سے ایک کوئی آٹھ رکعت والی نماز ثابت ہے، برائے کرم اس نماز اور اس نورانی راتیں والی کتاب کے بارے میں جواب سے نوازیں؟ باسے سے سے نوازیں؟

البحدواب وبالله التوهنيق: ''صلو ة فاطمة الزهراء'' كااحاديث مين كهين جُوت نهيل مين جوت نهيل كهين جُوت نهيل سبي الله التوهنيق: ''صلو قاطب سيه وا، اورخواب سيه و فَى شرعَى حَم (سنيت يا استجب ) ثابت نهيل كياجاسكما؛ لهذا خاص اس نماز كوشعبان يا شب برأت ميل افضل سيمها حيا كم يوام ناركها به قطعاً بها صل به -

يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وبراء ة، وتحته في الشامي: هي ليلة النصف من شعبان. (شامي زكريا ١١/٢.٥)

لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أن تبطل بمثله سنة ثبتت، ولا يثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع من العلماء. (إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ١٥٣١١، شرح النووي على مسلم ١٨٨١)

بخلاف الرؤيا التي يراها مؤمن فإن الاطلاع الحاصل بها ليس قطعياً ولا حجة في الشريعة بصورة من الصور. (تكملة فتح الملهم ٤٤٥١٤ كراجي) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمجم سلمان منصور بوری غفرله ۱۴۱۹٫۸۸۱۱ ه الجواب صحح: شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

## ليلة القدر مين مسجد كوسجانا؟

سوال (۸۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: رمضان المبارک کے مہینہ میں یعنی لیلۃ القدر میں مسجد کوسجانا یعنی جزیرُ لاکرٹولی پتی پھول وغیرہ گیٹ بنا کر دھوم دھام کرناعوام سے چندہ لے کرمش غیر مسلم کے جیسا کہ مندروں اور گردواروں کو سجایا جاتا ہے، ایسا کرنا شریعت کی روسے جائز ہے یا مباح یا مکرو وتح می کیا ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ علام وقتح کی کیا ہے؟

الجواب وبالله التوفيق: ليلة القدرياكى بھى خاص تارىخ ميں مساجد كو سنوارنے اجماع كرنے اور پھول پتيال وغيره لگانے كى شريعت ميں كوئى اصل نہيں ہے، يہ چيزيں غير مسلموں سے ماخوذ ہيں، اس طرح كى واہيات چيزوں سے ہمكن احتر از لازم ہے۔

يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد؛ لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز. منهم عطاء وابن أبي مليكة رحمهما الله تعالى فقهاء أهل المدينة، وأصحاب مالك وغيرهم وقالوا: ذلك كله بدعة. (طحطاوي على المراقي ٢٢٦ مصر، البحر الرائق ٢٢٦)

ومن ههنا يعلم كراهية الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب أول ليلة جمعة منه، وأنها بدعة، وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل. (البحر الرائق/باب الوتر والنوافل ٢١٦، طحطاوي على مراقي الفلاح، فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي ٢١٩ كراچي)

وقال الحلبي: إن كلاً من صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة البراءة ليلة النصف من شعبان، وصلاة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة. (حلبي كبير، تنمات من النوافل ٣٣٤ لاهور، فتاوي رحيميه ٢٦٦٥، ٥٠

أحسن الفتاوي ٣٧٢/١) فقط واللَّدتعالي اعلم

احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۲/۸/۱۹۱۸ه

# رمضان کی ۲۷ رتاریخ کوقبر کی زیارت کرنا؟

سوال (۸۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: رمضان کے مہینہ کی ۲۷رویں تاریخ میں اور دوسرے وقت میں قبر کی زیارت کرنا جائز ہے یا نہیں؟اگر جائز ، بوتو زیارت اور دعا کرنے کا فضل طریقہ کیا ہے؟

## باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: قبر پرجائ ك لئ كوئى خاص وقت مقررنه كرك؛ بلكه جب بهى موقع به وحاضرى د ب ، اور بهتر بيه به كسورة فاتحاور چارول قل پره هرميت كوايسال ثواب كرك؛ تا بهم اس ك لئ كوئى خاص طريقه متعين نبيس ، جيبا موقع اور سهولت بهو كرليا جائ عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مرّ على الممقاب وقرأ: ﴿قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ إحدى عشوة مرة، ثم وهب أجرها على المموات أعطى من الأجر بعدد الأموات. (كنز العمال ٢٥٥١٥ وقم: ٢٥٩٦ عليه مؤسسة الرسالة، فتح القدير / باب الحج عن الغير ٢٤٢٦ - ١٤٢٣ يورون)

صرح علمائنا في باب الحج عن الغير أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقةً أو غيرها. كذا في الهداية. (شامي ٣٤٣/٢ كراجي، ١٠/٣ زكريا)

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاةً كان أو صوماً أو حجاً صدقةً أو قرآءةً للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. (مراقي الفلاح ٢٢٦-٢٢٦، البحر الرائق

١٠٥/٣ ، فتح القدير ١٤٢/٣ ) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۳/۳۸ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

# رمضان میں عشاء کی اذان کے بعد "الصلواة سنة التراویح رحمکم الله" کی منادی کرنا؟

سوال (۸۷): - كيافرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل كربارك مين كه است تراوح مين مسئله ذيل كربارك مين كين مرتبه "الصلاة سنة التواويح مين كه الله" كهاجا تا به اس كاكيا تكم به يربر هناسنت به ياخلاف سنت؟ باسم سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اس طرح كاعلان شرعاً ثابت نبيس اورات سنت جهنا باست المرح كاعلان شرعاً ثابت نبيس اورات سنت مجهنا بالمراحت بها المراحق بالمراحة المراحة ا

روي أن علياً رائ مؤذنا يثوب في العشاء، فقال أخر جوا هذا المبتدع من المسجد. (عناية على فتح القدير ٢٤٥/١)

عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال: ١٩٩٠ يروت) فقط والله قطال: ١٩٩٠ يروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۷۳/۳۸۲۰ه

# ٢٧ ررمضان کو چنده کر کے کھانا اور جاول پکانا؟

سوال (۸۸): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بنگال کے اکثر علاقے ۲۷ ررمضان کو چندہ اکٹھا کرکے گائے وغیرہ ذیج کرتے ہیں،اور چپاول وغیرہ بھی چندہ کرکے پکاتے ہیں، اور ۲۷ رویں ہی تاریخ کولازم وضروری اور باعثِ ثواب ہجھتے ہیں، اور اکثر کھانا آپس میں خود ہی کھالیتے ہیں اور قلیل مقدار میں کھانا فقراء پرتقسیم کرتے ہیں، تو رمضان کے متبرک مہینہ میں اس طرح کی تقریبات کرنا کیسا ہے اگر کسی کتب فقہ وحدیث سے اس کا شہوت ماتا ہے تواس کو بحوالہ تحریر فرما کیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرسم ورواح كاشرعاً كوئى ثبوت نبيس ب؛ بلداس كا ترك لازم بـ

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦٦، سن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سن النرمذي ٩٦/٢، سن ابن ماجة ٢٦٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸۴۷/۱۴۱ه الجواب صیح:شیراحمه عفاالله عنه

# طاق راتوں میں تداعی کے ساتھ اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا؟

سوال (۸۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے بہاں پر رمضان المبارک میں طاق راتوں کے اندر بہت ہی اہتمام کے ساتھ تبجد میں اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، اورلوگ دور دراز سے اجتماعی دعا میں شرکت کے لئے آتے ہیں، اسی طرح لیلۃ الجائزہ میں بھی بہت اہتمام اورز ورشور سے اجتماعی دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہمیں فون کر کے معلوم کرتے ہیں کہ آج دعا ہے یانہیں؟ کیا شریعت میں اس طرح اہتمام سے اجتماعی دعا وں کا ثبوت ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

المجواب وبالله التوفيق: ندكوره راتول ميں با قاعده تداعی اوراعلان كے ساتھ اجتماعی دعا ثابت نہيں ہے؛ البتة اگر تداعی كے بغیر لوگ عبادت یا وعظ وضیحت سننے کی غرض سے جمع ہوجائيں، اوراخیر میں دعا كرليس تواس میں شرعاً حرج معلوم نہيں ہوتا ہے۔

ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غير عدد مخصوص وبقرأة القرآن والأحاديث وسماعها وبالتسبيح والثناء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ..... ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي. (شامى زكريا ٢/ ٤٦٩) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور بوری غفرله ۱۸۷۱/۸/۱۳۱۱ه الجواب صحیح:شیر احمدعفاالله عنه

# ہرمہینہ کی اارتاریخ کوشنج عبدالقادر جیلانی کی نیاز پڑھنا؟

سےوال (۹۰): - کافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہرماہ کی قمری ۱۱ رتاز تخ کوشنے عبدالقادر جیلانی کی نیاز کرناصلوق غوشیہ پڑھنادرست ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: متعينة اربخ كونذرونياز كرنااور صلاة وسلام غوثيه پڑھنا كھلى بدعت ہے، شرعاً اس كى اجازت نہيں۔

إعلم أن النذريقع للأموات ومن أكثر العوام وما يوخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. (شامي زكريا ٣/ ٤٢٧)

ولا تـصـلـي عـلـي غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا بطريق التبع؛ لأن في الصلو ة من التعظيم مـا ليـس في غيرها ولا يليق ذلك بمن يتصور منه خطاياً والذنوب إلا تبعاً - إلى قوله- من صلى على غيرهم إثم، وكره وهو الصحيح. (شامي زكريا ١٨٠/ ٤٨٣)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦٦، سن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سن النرمذي ٩٦/٢، سن ابن ماجة ٢٦٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور اپوری غفرلیه ۲۸/۸/۸۱ه الجواب صححج:شیراحمه عفاالله عنه

# حمل کے ساتویں مہینے میں'' گود بھرائی'' کی رسم؟

سوال (۱۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:

بعد سلام عرض خدمت ہیہ ہے کہ میری شادی کو دوسال ہو چکے ہیں، اب میرے یہاں خوشخبری ہے،
میری شادی دوسری ہرا دری میں ہوئی ہے اور میری سسرال والے بریلوی خیالات کے لوگ ہیں،
ان کے یہاں ساتویں مہینے میں گو دھرائی کی رسم ہوتی ہے، میرے میکے میں بیسبر سمیں نہیں ہوتی
ہیں، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر وہ بیر سم نہیں کریں گے تو کچھ بھی ہوسکتا ہے، مثلاً میری نند کے
دانے، پھوڑے کچھ بھی نکل سکتے ہیں، میرے میکے کے مالی حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان رسموں
پرفضول خرچی کریں، اس بات کو لے کرہم میاں ہیوی میں پچھ تناؤ بھی ہے، آپ براہ کرم قرآن
وحدیث کی روشنی میں یہ بتا ئیں کہ یہ کہاں تک صبح ہے، کیا بیر سم کرنا ضروری ہے؟ میں اپنے شوہرکو

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: حمل كساتوي ماه گود بحرائى كى رسم كرنااور بيعقيده ركھنا كهاس كے نه كرنے سے گھر ميں كسى كو بيارى وغيره ہوگى ، بيمض لوني وُكااور ہندوانى رسم ہے،

کسی بھی مسلمان کے لئے الی رسم کاار تکاب ہر گر جا ئر نہیں ہے، چاہے کوئی راضی رہے یا ناراض۔ (متفاد کفایت المفتی ۱۳۷۹)

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة المصابيح ٣٢١)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد. (صحيح مسلم ٢١٧٧) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ٢٢٥/٢ / ١٢٢٥ هـ الجواب صحيح بشير احمد غذا الله عنه الجواب صحيح بشير احمد غذا الله عنه



# ميلا دمروجه كاحكم

## ميلا د كاسلسله كب شروع موا؟

سوال (۹۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:میلا د کاسلسلہ کب اور کہاں سے ایجاد ہوا؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: محفلِ ميلاد كاسلسله چهصدى گذرنے كے بعد سلطان اربل كے زمانه سے شروع مواہم، جيسا كه تاريخ ابن خلكان ميں ہے، اوراس وقت سے علماء حق اس كى ترديد كرتے آرہے ہيں۔ (ستفاد: فآدئ محودية ١٨٤/١٤ الجيل)

المولود الذي شاع في هذا العصر وأحدثه صوفى في عهد سلطان أربل م ٦٠٠هـ ولم يكن له أصل من الشويعة الغراء. (العرف الشذي ديوبند ٢٣١/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور اپوری غفرله ۲۸ را ۱۴۲۰ ه الجواب صحح: شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

# ميلا د پڙھنے کا شرعی حکم؟

سوال (۹۳): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: شریعت میں میلاد کا مطلب کیا ہے؟ اور میلاد کا پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیا ہمارے بزرگانِ دین نے میلاد پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے تواس کا کیا طریقہ رہا ہے، اور میلاد ہی کے شمن میں کھڑے ہوکر چنے وچلا کر پیکہنا کہ حضور ﷺ آتے ہیں کھڑے ہوجا و، تو پیکہنا حجے ہے یانہیں؟ اور کھڑے ہوکر

سلام پڑھنا کیماہے؟ اور میلا دیڑھنے والوں کا تھم کیاہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

( كفات المفتى ار• ۵)

الجواب وبالله التوفیق: میلاد کاپڑھنا کوئی شرعی چیز نہیں ہے،سلف صالحین اور صحابہ تا بعین نے نہ میلا دمنائی اور نہ میلا دمنانے کی ہدایت کی۔ (ستفاد: کفایت المفق ۱۳۸۱)

میز میلا دہی کے خمن میں چیخ کر بیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، بالکل بے اصل اور جھوٹ ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ صحابہ، تا بعین اور تیج تا بعین کے زمانہ میں اس کا کوئی وجود نہ تھا، نہ ان حضرات سے اس بارے میں کوئی روایت جواز کی منقول ہے نہ اصول حدیث سے اس کا کوئی وجود نہ تھا، تا کوئی وجود نہ تھا، تا کوئی وجود نہ تھا، نہ ان حضرات سے اس بارے میں کوئی روایت جواز کی منقول ہے نہ اصول حدیث سے اس کا کوئی وجود سے؛ لہذا اس طرح کی خرافات و بدعات سے احتراز لازم ہے۔

لا أعلم لهذه المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من العلماء الأئمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون. (الحنة لأهل السنة دهلى ٢٠١، بحواله: فناوى محموديه ميرثه ٥٩٥/٥)

والاحتفال بذكر الولادة الشريفة إن كان خالياً من البدعات المروجة فهو جائز بل مندوب كسائر أذكاره عليه السلام. (إمداد الفتاوى زكريا ٣٢٧/٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لـ ١٣٢٠/٢/٢٥هـ الجواب عني شهر احمر قامى عفا الله عنه الجواب عني شهر احمر قامى عفا الله عنه

براہین قاطعہ کی عبارت سے میلا دیڑھنے والوں کے کفریر استدلال کرنا؟

سوال (۹۴): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مروجہ مجلس میلا د کے متعلق علامہ خلیل احمد صاحب سہار نپوری اور قطب عالم مولا نارشید احمد گنگوہی رحمۃ الله علیها براہین قاطعہ میں فرماتے ہیں کہ:

'''پس بیہ ہرروز اعاد ہ ولادت کامثل ہنود کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں معاذ اللہ۔ سانگ آپ کی ولادت کا تھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم حرام وفسق ہے؛ بلکہ بیلوگ (میلاد کرنے والے )اس قوم ہندوؤں سے بڑھ کر ہوئے، وہ تو تاریخ معین پر کرتے ہیں ان کے یہاں کوئی قید بی نہیں جب جاہیں بیٹرافات فرضی مناتے ہیں''۔ (براہن قاطعہ ۱۲۸)

ندکورہ خط کشیدہ عبارت: ''مہندؤں سے بڑھ کر ہوئے'' سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہندوکا فر ہیںا ہوتا ہے کہ جس طرح ہندوکا فر ہیںا سے بڑھ کرمیلاد کرنے والے کا فر ہیں؛ کیوں کہ ہندولوگ اپنی کفریہ مجلس کنہیا جنم اشٹی اور اس میں ادا ہونے والے افعال واقوال کفر ہیکو باعث مستحسن سجھتے ہیں اس لئے کا فر ہیں اور تاریخ معین پر کرتے ہیں اور مجلس میلا دبھی مجلس جنم اشٹی کے مثل ہے اور میلادی لوگ بھی اس کو ستحت سجھتے ہیں اس لئے رہ بھی کا فر ہوا؛ لیکن میلادی لوگ ہندوؤں سے بڑھ کر کا فر اس وجہ سے ہوئے کہ ہندولوگ تاریخ معین پر کرتے ہیں اور میلادی لوگوں کے یہاں کوئی قید ہی نہیں جب چاہتے ہیں بیرخرافات فرضی بناتے ہیں اس لئے اس وجہ سے میلادی لوگ ہندوؤں سے بڑھ کرکا فر اس کر افر ہوئے۔ جناب مفتی صاحب سے گذارش ہے کہ جلداز جلدا تی پر چہ پر جو اب عنایت فر ما کر

خوت: - جواب میں بیدوضاحت ضرور فرمائیں کہ میلادی کا فرہوں گے یانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: اولاً "براہن قاطعہ" نوکی کی کتاب نہیں کہ اس سے میلاد پڑھنے والوں میلاد پڑھنے والوں کے کفر پر استدلال کیا جائے ، دوسرے یہ کہ اس کتاب میں میلاد پڑھنے والوں کو جو ہندؤوں سے بڑھ کر قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب بینہیں کہ وہ حقیقت کفر میں ہندؤوں سے بڑھے ہوئے ہیں؛ بلکہ منشا یہ ہے کہ عملِ کفر میں وہ ہندؤوں سے بڑھ کر ہیں اور ہر عملِ کفر موجب کفر نہیں ہوتا؛ بلکہ دراصل عقیدہ کفریہ ہی موجب کفر ہوتا ہے، اس وجہ سے "برا ہین قاطعہ" کی عبارت

میں کہیں کفر کالفظ نہیں ہے،حرام اور فسق کالفظ ہے،اس سے کسی کوا نکار نہیں۔

اوراصل بات مدے کہ جب تک مسلمان کے قول وقعل کوعدم کفر پرمحمول کیا جاسکتا ہوا س وقت تک اس کی تکفیر نہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اس لئے اس بارے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے، خلاصہ مدیہ کے ممروجہ طریقہ پرمیلا د پڑھنا شریعت میں ہرگز ثابت نہیں؛ بلکہ بدعت ہے، اور اس سے رو کنا ضروری ہے؛ لیکن بایں ہم محض اس بناء پرمیلا د پڑھنے والوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

قال العلامة الشامي نقلاً عن الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيناً للظن بالحلم. وزاد في البزازية: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التاويل. وفي التاتار خانية: لا يكفر بالمحتمل. (شامى كراجي ٢٢٤/٤; زكريا ٢٥٨/٦)

لا أعلم لهذه المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من العلماء الأئمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون. (الحنة لأهل السنة دهلى ٢٠١، بحواله: فناوى محموديه ميرثه ٥٩٥/٥)

المولود الذي شاع في هذا العصر وأحدثه صوفى في عهد سلطان أربل ٢٠١٨ هولم يكن له أصل من الشريعة الغراء. (العرف الشذي ديوبند ٢٣١/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى ففرله

# میلادمیں قیام کرنا کیساہے؟

سوال (۹۵): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:میلا دمیں قیام کرنا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: ميلاديس قيام كرنا باصل ، قرآن وسنت ياكس بعن شرى دليل ساس كاكونى شوت نيس اوريكلي بوئى بدعت بـ (ناوى رشيديه١١)

ن روں و سے بین الدعلیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اپنے لئے صحابہ ہے کھڑے ہونے کو پیند نہیں فرمایا؛ بلکہ آپ کھڑے ہونے او پیند نہیں فرمایا؛ بلکہ آپ کھڑے ہونے و الول کومنع فرماتے تھے، چنال چہا کی مرتبہ آپ مجلس میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ ناہم آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوگئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لئے قیام مرتے ہیں۔ پھراس کے بعد لئے قیام مرتے ہیں۔ پھراس کے بعد آپ جب بھی تشریف لاتے تو صحابہ کرام آپ کود کھے کھڑے نہیں ہوتے تھے؛ بلکہ آپ نے ایسے مشخص کے بارے میں شخت وعیدارشاد فرمائی ہے، جواپ لئے لوگوں کا کھڑا ہونا پیند کرے، نیز کسی روایت سے بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ومحامہ کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا منقول نہیں، جب کہ صحابہ کرام گا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔

بریں بنامجلس میلا دمیں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے تشریف لانے کاعقیدہ رکھتے ہوئے کھڑا ہونا نری جہالت اور گمرا ہی ہے، کتاب الله، سنت رسول الله اور کسی جھی شر می دلیل سے اس کا شہوت نہیں؛ بلکہ قر آن کی بہت می آیات ہے آپ کے حاضر وموجود ہونے کی تر دید ہوتی ہے؛ لہذا اس خود ساختہ بدعت سے ہرا کیک کو بچنالازم اور ضروری ہے۔

قال تعالىٰ: ﴿وَمَا كُنُتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ اَقُلاَمَهُمُ ﴾ [ال عمران: ٤٤]

﴿ وَمَا كُنُتَ لَكَيْهِمُ إِذْ اَجُمَعُواۤ آَمُوهُمُ ۗ [يوسف: ١٠٢]

﴿وَمَا كُنُتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا ﴾ [القصص: ٤٤]

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ [القصص: ٤٦]

عن أبي أمامة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا على عصا، فقمنا له فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضاً. (سنن أبي داؤد، الأدب / باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك ٧١٠/٢)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهة للذلك. (سنن الترمذي، أبواب الاستيذان والأدب/باب ما حاء في كراهية قيام الرحل للرحل ٢٠٤/٢) عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار. (سنن الترمذي، أبواب الاستيذان والأدب/باب ما حاء في كراهية قيام الرحل للرحل ٢٠٤/١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملمان منعور يورى ففرله

## میلا دِمروجہ کے ناجائز ہونے کا فتو کی

سوال (۹۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضرت مولا نارشید احمد گنگو ہی گئے درج ذیل ان فتوں کے بارے میں جوفقاوی رشید یہ میں درج ہے حضرت فرماتے ہیں کہ: 'دمخفل میلا دناجائز ہے'' ( فقاوی رشید یہ ۱۳۱) ماسمہ سجانہ تعالیٰ میں کہ: 'محفل میلا دناجائز ہے'' اللہ میں کہ کا سمہ سجانہ تعالیٰ میں کہ کا سم سکت کے سامہ سجانہ تعالیٰ میں کیا تعالیٰ کیا کہ کا سکت کی کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا سکت کیا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا تعالیٰ کیا کہ کی

الجواب وبالله التوفیق: فآوی رشید په پین مطلق ممفل میلا دکونا جائز نہیں لکھا گیا ہے، اکثر جگہوں پرعبارت یہ ہے ''میلا دمروجہ نا جائز ہے'' جس صفحہ کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں بھی عبارت یہ ہے'' نا جائز ہے بسبب اور وجوہ کے''لہذا حضرت گنگوبیؒ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ مطلق محفل میلا دنا جائز ہے تھے نہیں ہے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کا ذکر تو مندوب ہے، چنا نچھائی کتاب کے صفحہ ۱۳ پر ہے'' مجلس مروجہ مولود جس کوسائل نے لکھا ہے بدعت ومکر وہ گرچہ نفس ذکر ولا دت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مندوب ہے گر بسبب انضام ان قیود کے بیجلس ممنوع ہوگئ'' اور مجلس میلا دمروجہ کو خود مولا نا احمد رضا خال بریلوی نے بھی ایک استفتاء کا جواب

دیتے ہوئے ناجائز لکھاہے جوفقاوی رشید ریمیں اس صفحہ پرجس کا سوال میں حوالہ دیا گیاہے، بعینہ نقل کیا گیاہے۔

والاحتفال بذكر ولادته الشريفة إن كان خالياً من البدعات المروجة فهو جائز بل مندوب كسائر أذكاره صلى الله عليه وسلم والقيام ضد ذكر ولادته الشريفة حاشا لله أن يكون كفراً. (امداد الفتاوي ٣٢٧/٦) فقط والدّتعالى اعلم كتبه: احرّتُه سلمان منفوريوري غفرله ١٣٣٥/٣٠٥/١هـ

لتبه:احقر تحمر سلمان منصور پوری عفر که ۱۳۸۱ ۱۳۸۱ هه الجواب صحح:شیر احمد عفاالله عنه

## جوامام ترکِ میلا د کے قائل ہیں وہ سیجے مذہب پر ہیں

سوال (۹۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہم بنگال کے ضلع بردوان کے باشندے ہیں، ہماری بہتی میں مسلمانوں کے تقریباً چھسو گھرانے ہیں، ہم سبح فلی المسلک ہیں بہتی میں صرف ایک ہی مسجد ہے، اب ہمارا سوال بیہ کہ کہ اس وقت ہماری مبحد میں جوامام صاحب ہیں وہ قیام میلادی نہیں کرتے، جب کہ سابق امام قیام میلادی نہیں کرتے، جب کہ سابق امام قیام میلادی کرتے تھے؛ البذا آپ سے مؤد بانہ گذارش ہے کہ ان مذکورہ دونوں اماموں میں سے کس کا عمل ازروئے شرع درست ہے؟ واضح فرمائیں۔

سرکا عمل ازروئے شرع درست ہے؟ واضح فرمائیں۔

ہاسمہ سجان تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قيام ميلا دكرنے والوں كاعموماً بيعقيده ہوتا ہے كه آپ صلى الله عليه و كله الله عليه و كائش الله عليه و كله الله كله و ك

اس لئے جوامام ترک قیام میلاد کے قائل ہیں شریعت کی روسے وہی صحیح راستہ پر ہیں۔ و من جملة ماأحدثوہ من البدع مع اعتقادهم أن ذلک من أكبر العبادات و أظهـر الشـر ائع مايفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات. (مدخل ١٥٣١١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۰/۳/۲۲ه

## مروجه میلا دا ہلِ بدعت کا شعار ہے

الجواب وبالله التوفيق: ميلادالنبي كنام پر مونے والے اليے جليے اور جلسيں جن ميں اخبر ميں سلام پڑھتے وقت پنجبر عليه الصلوة والسلام كى اس مجلس ميں حاضرى كا عقيده رکھا جاتا ہے اليى مجلسيں بدعت؛ بلكه اہل بدعت كا شعار بيں، دور صحابہ ميں اس طرح كى خرافات كا شوت نہيں ملتا، البته اگر كوئى مجلس سيرت كنام پر منعقد مواوراس ميں پنج برعليه الصلوة والسلام ك حالات طيبہ بيان كئے جائيں تو عين ثواب ہے۔

ومن جملة ماأحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وأظهر الشرائع مايفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات. (مدحل ١٥٣/١)

أثبت فيه طريقة محفل الميلاد الرائح اليوم في البلاد، ولم يكن يليق بالمحدث أن يؤلف في مشل هذه البدعة وإنما أحدثها صوفى في عهد الملك "إربل" سنة ستمائة، ولم يكن له أصل في اللدين. (معارف السنن ٢٥٧٤، كفايت المفتى ٣٥٨، فتاوى محموديه ٢١٨٣، فتاوى رحيميه ٢١، ٢٨-٢٨٣، امداد الفتاوى ٣٣٧،٦ فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور يورى غفرلد ٢٨٠/١/١٥ ها الجواب عجي بشيرا جمعفا الله عنه المجوبة بشيرا جمعفا الله عنه المجوبة بشيرا جمعفا الله عنه

# خوشی اورغم کے وقت مجلس میلا دقائم کرنا

سوال (۹۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: لوگ مرنے یا خوشی اور مکان کی کمل تعمیر کے وقت میلا دکرتے ہیں اور کھڑ ہے ہوکر سلام وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مروجه ميلادادر قيام وغيره بدعت بشريعت مين اس كي كيها صل نهيس ب-

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضى وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦١)

لا أعلم لهذه المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من العلماء الأئمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون. (الحنة لأهل السنة دهلى ٢٠١، بحواله: فتاوى محموديه ميرته ٥٥٥٥) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور بورى غفرله ١٧١٧ ١١١١ه

## مروجہمیلاد کے سدباب کے لئے ایک اہم مضمون

سوال (۱۰۰): - "اسلامی شریعت میں کسی بڑے سے بڑے انسان کا یوم پیدائش یا یوم وفات الی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس دن کوعبادت کے طور پر منانے یا یاد کرنے کا حکم دے، اسلامی شریعت میں اگر اہمیت ہے تو وہ عمل کی ہے، جب ہم پورے سال کے ان کا موں پر نظر دالتے ہیں جو بطور عبادت ہوتے ہیں، تو ان میں ایک بھی ایسا کا م نظر نہیں آتا جو کسی تاریخ پیدائش یا

تاریخ وفات کی یاد دلاتا ہو۔ رمضان المبارک میں ' لیلۃ القدر'' کی تلاش میں عبادت کرنے کا تکم ہے جواس بات کو یاد دلاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قر آن کریم نازل ہوا، دنیا کے تمام مسلمانوں کوعید قرباں منانے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت اساعیل علیہ السلام کی اللّٰہ کی راہ میں دی ہوئی عظیم قربانی کو یاد کر کے ان کے مل کی نقل کی جاسکے محرم کی دسویں تاریخ کا روز ہجی حضرت موئی علیہ السلام کے اس عمل کو یاد دلاتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے براس دن شکر یہ کے طور پر روز ہ رکھا تھا۔

اسلام کا پانچواں فرض حج ہے، جس کے تمام ارکان کسی نہ کسی بات کو یاد دلاتے ہیں، صفا ومروہ ان دونوں پہاڑوں کی سعی (دوڑنا) حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پانی کی تلاش کے عمل کو یاد دلاتا ہیں۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کا قیام اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ یہاں حضرت آ دم وحضرت حواعلیہا السلام کی ملاقات ہوئی تھی، مزدلفہ میں حضرت آ دم وحضرت حواعلیہا السلام نے قیام کیا تھا، اسی وجہ سے حاجیوں کا اس جگھ ہرنا بھی جج کے ارکان میں شامل ہے۔ خانہ کعبہ میں مقام ابرا ہیم کوائی وجہ سے انہیت حاصل ہے کہ حضرت ابرا ہیم وحضرت اساعیل علیہا السلام نے اس کو گئے ہیں مقام ابرا ہیم کورد بوار کھیا ٹھائی تھی۔

بیسب کام جن تاریخوں میں ہوئے ہیں، وہ نہ تو کسی کی تاریخ پیدائش ہیں اور نہ ہی تاریخ وفات، ان کاموں کوسالگرہ یا ہری سجھنا کوئی ہے علم اور نادان ہی کرسکتا ہے؛ کیوں کہ اردوا دب کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ سال گرہ جنم دن کی تقریب کو کہتے ہیں، اور بری مردے کے سال پورا ہونے کی فاتحہ خوانی کو کہتے ہیں، اس لئے یہ کہنا کہ یہ کام ہر سال مخصوص تاریخوں میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے سال گرہ یا بری کرنا شرعاً جائز ہے، بالکل غلط اور ہے ہودہ خیال ہے؛ کیوں کہ بیہ سارے کام نہ کسی بادشاہ کے تکم سے ہوتے ہیں، اور نہ کسی صوفی یاولی کے کہنے سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کی تقریبات کرانی منظور ہوتیں تو ان حضرات کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کی طرح متعین کردی جا تیں اور حکم دیا جاتا کہ آپ اس

دن بیکام کریں، جب کہالیانہیں ہے، پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہاسلامی شریعت میں سال گرہ یابرس منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وَمَنُ يُنْعَظِّمُ شَعَآئِوَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنُ اور جَوْضَ الله تعالَىٰ كَ نشانيوں كَ تَعْظِيم كرتِ ويد تَقُوَى الْقُلُوبِ. (الحج: ٣٢) دل كَ تقوى الْقُلُوبِ. (الحج: ٣٢)

شعائراللہ وہ محبوب ترین چیزیں ہیں جن کو خدائے ذوالجلال کے مجبوب بندوں سے نبست ہے، اور ہروہ دن ہے جس میں خدائے ذوالجلال کے خاص انعام کانزول ہوا، اور ہروہ چیز ہے جے د کیے کر خدایاد آ جائے۔ اس آ بیت قرآنی کی تفییراتن ہی غلط ہے جتناان کا جج کے ارکان کوسال گرہ اور ہری کہنا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں اس کالفظی ترجمہ وتفییر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ'' اور جوکوئی ادب رکھے، اللہ کے نام کی چیزوں کا سووہ دل کی پر ہیزگاری کی بات ہے''۔ آگے تفییر میں فرماتے ہیں کہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں، جو چیزیں کسی خاص فدہب یا جماعت کی علامات خاصہ بھی جی ہیں ۔ (معارف اقرآن) یعنی جن کا موں یا چیزوں کے کرنے سے پیغظیم کرے اللہ تعائی کے نام کی چیزوں کی لیعنی شعائر اللہ کی تو وہ دل کے چیزوں کے کرنے سے پیغظیم کرے اللہ تعائی کے نام کی چیزوں کی لیعنی شعائر اللہ کی تو وہ دل کے تقویل کی علامت ہے اور ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویل اور خوف خدا ہواورا دکام کی وقعت کرنے میں ہی واغل ہے کہ ان کا علم بھی حاصل کرے اور بی بھی کہ ان پڑمل کا اہتمام کی وقعت کرنے میں ہی کھی داخل ہے کہ ان کا علم بھی حاصل کرے اور بی بھی کہ ان پڑمل کا اہتمام کی حاصل کرے اور بی بھی کہ ان پڑمل کا اہتمام کی حاصل کرے اور بیا بھی کہ ان پڑمل کا اہتمام کی حاصل کرے اور بیا بھی کہ ان پڑمل کا اہتمام کی حاصل کرے اور بیا بھی کہ ان پڑمل کا اہتمام کی حاصل کرے درمارف اقرآن)

آ پاندازہ کیجئے کہ قرآنی آیتوں کی تفییر بھی اپنی مرضی کے مطابق بنا کر شرع کے خلاف کاموں کو شرع کے مطابق بنایا جارہا ہے۔ ہرزبان کا ایک قاعدہ (گرامر) ہوتی ہے، تفییرای قواعد (گرامر) کے مطابق ہوتی ہے، ہمیں یہ کہیں نہیں ملا کہ شعائر اللہ ہروہ چیز ہے جسے دکھ کر خدایا د آ جائے ، ایسا ہوتا تو دنیا کی ہرچیز شعائر اللہ ہوسکتی ہے، جب کہ عربی لفت میں شعائر خاص نشانی کو کہتے ہیں۔ تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات یعنی سال گرہ اور بری کے دن شعائر اللہ نہیں ہوسکتے؛ کیوں کہ پیدا ہونااور مرناد نیامیں ہر خاص وعام کے ساتھ ہے، دنیامیں بہت سے مذاہب کے اہم تیو ہار تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات پر ہیں، اس لئے سالگرہ یا بری کا دن چاہے وہ کسی کا بھی ہو، شعارُ اللّٰد نہیں ہوسکتا۔

رسول رحمت، روح کا سکات، خلاصة کون ومکان، ہادی کرفت، خاتم الانبیاء، شہنشاہ دو جہال، سیدالثقلین، احم جبتی محموع بی اللہ علیہ و کم کا ظہور ماہ رہتے الاول عام الفیل بروز پیر ہوا، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، جہال تک تاریخ کا سوال ہے اس میں اختلاف ہے۔ آ پ اکثر پیر اور جعرات کا روزہ رکھتے تھے، گر یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضورا کر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۲ رربتے الاول کا روزہ رکھا ہو یا اس تاریخ میں کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم ولادت کی تاریخ اسلامی شریعت میں اگر اہم ہوتی، تو آ پ مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے معلوم کر کے صحیح تاریخ متعین فرماد ہے کہ یہ میری پیدائش کی تاریخ ہے، اور اس میں یہ اہتمام کیا جا تا؛ کیکن ایسا خابین ، الہذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہا لگرہ منا نا اللہ تعالی کو لیند ہے اور نہ بی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کو۔

جولوگ سال گرہ منانے کے حامی ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین زمانوں تک عید میلا دالنبی یا میلا دوغیرہ کی تقریبات نہیں ہوئیں، بعد میں شاہِ اربل نے یہ تقریبات شروع کیں، مورخ اسلام سبطائن جوزیؓ، علامہ فاکہا گُ اور علامہ ابن خلقانؓ نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ راگ ورنگ میں ڈوبار ہتا تھا بخش رقص ناچ کود، دکھیے کر راگنیاں من کر بہت خوش ہوتا تھا، جس مولوی نے شاہ اربل کی ان تقریبات کے جواز کا فتوئی دیا تھا، ان مولوی صاحب کی حقیقت کو کا نام عمر ابن دحیۃ ابوالخطاب تھا، اس کی وفات ۲۳۳۳ ھیمیں ہوئی، ان مولوی صاحب کی حقیقت کو حافظ ابن حجر عسقلا گئ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ علمائے سلف صالحین کی شانِ عالی مرتبت میں حافظ ابن حجر عسقلا گئ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ علمائے سلف صالحین کی شانِ عالی مرتبت میں بے نیاہ گئا گئا ہے کہ اس کے ساتھ حد سے زائد ہوئی فی کیا کرتا تھا، غلیظ اللمان (گالیاں بکنا) اور منہ چھٹ تھا، متکبر ہونے کے ساتھ حد سے زائد ہوئی فی ابلہ بھی تھا، دی امور میں لا پروائی اور کا بل محض تھا۔ (سان المیز ان ۲۹۸ میں)

عید میلا دالنبی منانے کا تھم اس طرح کے لوگوں نے دیا ہے اور عید الفطر وعید الفتی منانے کا تھم رحمت عالم محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے ، تو وہاں کے لوگوں کونوروز اور مہر جان نامی دو توہاروں کو مناتے ہوئے دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، ان دو دنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر دو دن تم کو عطاکتے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الفتیٰ کے دن ، اس کے بعد عاشقانِ رسول نے یہ دوعید میں منانی شروع کر دیں ، سچاعاشق وہی ہے جوابیخ مجبوب کے کہنے بڑمل کرے، کوئی بے ادب اور گستانے ہی کہر سکتا ہے کہ ہم تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کواصل عید نہیں مانتے؛ بلکہ ایک وہاش وہاش کی ایک وہ کوئی ہے در وہاش کی ایک وہ کی کواصل عید نہیں گے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور حیات اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو جو مدینہ کے مسلمانوں کے لئے بے انتہا خوثی کی بات تھی ، یا اسلام کی پہلی جنگ' جنگ بدر' میں فتح ہو یا فتح مکہ کی خوثی کا موقع ہو یا اور کوئی خوثی کا عظیم ترین موقع ہو ، اس کے اظہار کرنے کے لئے بھی شہر میں یا تھروں میں چراغاں کرنے یا گلی محلوں میں جلوس نکا لئے وغیرہ کی مثال نہیں ملتی ، یہ کام حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی ان کا موں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ چناں چہ اس طرح کے کام کسی طرح بھی دین کے نہیں ہوسکتے ؛ لہذا ان کا موں کو کر کے نہ تو ہم کوئی ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی تعم کی کا میا بی یا سکتے ہیں؛ کیوں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ممری امت تہتر مذبی فرقوں میں بٹ جائے گی ، سوائے ایک فرقہ کے بھی

جہنم میں ڈالے جائیں گے، سحابہ نے عرض کیا کہ وہ جنتی فرقد کونسا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسلم نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ میرے اور میرے سحابہ کے طریقہ پرچلیں گے۔ (مشکلوۃ شریف)

کے ہو مہ روپ کے حدوث کے بیات ہوتا ہے کہ راہ نجات انہیں کا موں کے کرنے میں ہے جس

اس حدیث سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ راہ نجات انہیں کا موں کے کرنے میں ہے جس

کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین نے کیا ہو، جو کا م صحابہ کرام نے نہیں کئے اور د کھنے میں

بھی شریعت کے خلاف لگتے ہوں، توان کا موں کے کرنے سے کی قشم کا فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم نے

فر مایا کہ میر سے صحابہ کی عزت کرو، تم میں سب سے اچھے یہی لوگ ہیں، چھروہ اچھے ہوں گے جوان

کے بعد ہوں گے، اس کے بعد جھوٹ چیل جائے گا۔ (نیائی شریف)

آپ خود ہی سوچئے کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں سیکا م کہاں تک درست ہیں؟
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہتم لوگ ضرور بالضرور اگلے لوگوں کے قدم بقدم چلوگے، یہاں تک کہ اگروہ گوہ کے بل میں
داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس طرح کروگے، ہم نے کہا اگلے لوگوں سے یہود ونصار کی مراد
میں ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ (بخاری شریف)

یہ حدیث آج کے ماحول پر پوری اتر رہی ہے، آج مسلمانوں میں ایک دوڑی گی ہوئی ہے، دوسری قوموں کی نقل کرنے کی، چناں چہ جولوگ اس نقل سے دور ہیں انہیں جابل سمجھا جاتا ہے، دوسری قوموں کی نقل کرنے کی، چناں چہ جولوگ اس نقل سے دور ہیں انہیں جابل سمجھا جاتا ہے، جب کہ وہی لوگ صحیح ہیں۔ ۱۲ رہ بھے الاول کے سلسلہ میں بھی یہی ہورہا ہے، اس میں وہ سارے کام دین کے نام پر کئے جاتے ہیں جود گر مذاہب میں ہوتے ہیں، اس لئے ۱۲ رربھے الاول کو گھروں ، مجلوں وجھا عمیاں نکا لئے ومبحد نبوی کے کو گھروں پر پھول چڑھانے واگر بتیاں جلانے وغیرہ سے بچنا چاہئے، بیسب کام غیر مذاہب کی نقل میں، جو اسلام کی شان کے خلاف ہیں، عیدالفطر کی طرح آپنے کاروبار بندر کھنا نئے کیڑے پہنیا، کھانا بنا بنا کر تقسیم کرنا یعنی اس کو تیسری عید عید میلا دالنی سمجھ کرمنا نا اسلامی شریعت کے خلاف ہے؛

لہذا ہمیں ان سب کا مول سے بچناچاہے ؟ بلکہ ان سب کا موں کے کرنے میں مدد بھی نہیں کرنی چاہئے ؛ کیول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم و تکریم کی ، بلاشبہ اس نے مذہب اسلام کوگرانے میں مدد کی ۔ (مشکوۃ شریف)

اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہمیں ان کا مول سے بچنے اوران کا مول کے کرنے میں مدود پنے ہے۔ اوران کا مول کے کرنے میں مدود پنے سے بچائے ، اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اوران کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لفق قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔ اس میں ہماری دین ودنیا کی کامیابی ہے''۔ سوال میہ ہے کہ درج بالا مضمون صحح ہے انہیں؟ سوال میہ ہے کہ درج بالا مضمون صحح ہے انہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: عيرميلا دالنبي كي تقريبات شرعاً باصل بين - (نادى محود يوير هده ٨٠١٥)

حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو بدعات سے بچانے کی مثبت کوشش کرنی چاہئے ، درج بالا مضمون اس بارے میں انشاءاللہ مفید ہوگا۔

جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا ذكر وضعه صلى الله عليه وسلم أن يقوموا تعظيماً له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام بدعة لا أصل لها. (الحنة لأهل السنة ٢٠٣، بحواله: محاضراتِ علميه برموضوع رضاحانيت ٢٦١، فناوئ عزيزى ٩٣/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمهان منصور پوری غفرله ۱۹۱۷/۱۲/۱۱هه الجواب حیج شبیراحمه قاسی عفاالله عنه

جواہلِ بدعت قیام میلا د پرزوردیتے ہیں،ان کے ساتھ کیاسلوک کیا جائے؟

**سوال** (۱۰۱): - کیافرماتے ہیںعلاء دین دمفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں

كه: ابل بدعت حضرات كسي خاص تقريب ياكسي خاص موقع يرايخ گھروں ميں ميلا دالنبي صلى الله علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں ،اوراس کے آخر میں قیام کرتے ہیں اور دانش ورطبقہ اس قیام کوضرور کی سمجھتا ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میلا دمیں تشریف لاتے ہیں، جب کہ عوام کواس بات کاعلمنہیں ہے؛ بلکہ وہ حضرات صرف ایک دینی کام اور تعظیم رسول نیز اینے آباءوا جداد کے ایسا کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں،حضرات علاء دیو بنداور فضلاء دارالعلوم عوام وخواص کواس بدعت سے منع کرکے اسے ترک کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو ان بدعتی حضرات کی طرف سے ذلت ورسوائی اور گالم گلوچ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ان حضرات کامجلس میلا دمیں قیام کرنا اور نہ کرنے والے اور منع کرنے والوں کو برا بھلا کہنا اور گالم گلوچ کرنا شرعاً جائز ہے پانہیں؟ اوران حضرات کے ساتھ کیسارو بداختیار کریں، جومجلس میلا دمیں قیام اور آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے قائل نہیں ہیں؛ کیوں کہ اگر قیام کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں تو لوگوں میں تفریق اورانتشار کا اندیشہ ہے،اوراس میں شرکت کرتے ہیں تو بھی غلط ہے اور عقیدۂ علماء دیو بند کے خلاف ہے؛ لہذا قیام میلاد کے جوازیا عدم جواز کی مکمل ومدل وضاحت فرما كيں؟ اورعلاء ديو بندكو برا بھلا كہنے والوں كے ساتھ جارا كيا كر دار ہونا چاہے؟

## باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهيق: مجالس ميلا دمروجه كاقيام شريعت ميں ثابت نہيں، دور نبوت، صحابة كرام، تابعين، تبع تابعين اورائمه مجتهدين كے زمانه ميں اس كاكوئى وجود نه تھا، نه ان حضرات سے اس كے بارے ميں جوازكى كوئى روايت منقول ہے، نيزيہ قيام اس عقيد ہے سے كرنا كوشور صلى الله عليه وسلم مجلس ميلا دميں تشريف لاتے ہيں، محض جہالت اور بدعقيدگى ہے؛ الہذاكس صحيح العقيد شخص كوالي مجلس ميں شركت بھى نہيں كرنى چاہئے، اورا گر بالفرض شركت ہوجائے تو اس عملى بدعت ميں ساتھ نہيں دينا چاہئے؛ بلكه اپنے موقف پر قائم رہے اور ملامت كاخوف نه كرے اور ساتھ ميں حكمت عملى اور نرى كے ساتھ صحيح مسلك بيان كرتا رہے، اور رفتہ رفتہ الى فضا بنائى

جائے کہ اس طرح کی بدعت کا خاتمہ ہوجائے۔ ( کفایت اُلفتی ار۱۲۹، احسن الفتاوی ار۳۴۷، اداد الفتاویٰ ۷؍ ۳۲۷، فقادیٰ رجمیہ ۲۸۳٫ بوزیز الفتاویٰ کراچی ۹۸)

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهية لذلك. (سنن الترمذي ١٠٤/٢)

من قال أن أرواح المشائخ حاضرة يكفر. (بزازيه مع الهندية ٣٢٦/٦، ومثله في الشامية زكريا ٩٩/٤، طحطاوي على المراقي ٣٧٨، البحر الرائق ٢٩٨/٢)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضى وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦١)

لا أعلم لهذه المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من العلماء الأثمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون. (الحنة لأهل السنة دهلى ٢٠١، بحواله: فناوئ محموديه ميرته ٥٠١٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۱/۶/۱۳ه الجواب صحیح: شیمیراحمه عفاالله عنه

> مجلس میلا دمیں حضور ﷺ کے تشریف لانے کا عقیدہ رکھ کرمیلا دیڑھنا؟

سے ال (۱۰۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: اکثر ہریلوی حضرات میلا دیڑھتے ہیں اور کھڑے ہوکر سلام پڑھتے ہیں، اوریہ کہتے ہیں کہ جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کو کارثواب سبجھتے ہیں اور جو کھڑے ہوکر سلام کومنع کرے اس کو گستاخ رسول بددین سبجھتے ہیں، کیا ہریلویوں کا ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۰/۱/۱۳ ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

# حضور على كانام آن برحاضرين كاليك آواز مين كاكر درود برهنا؟

سوال (۱۰۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے علی کے بارے ہیں کہ: ہمارے علاقہ میں کوئی مخفل میلا دالنبی صلی الله علیہ وسلم یا سیرت النبی صلی الله علیہ وسلم یا کوئی بھی دین مجلس کے شروع میں یا درمیان میں جب کوئی شعریا نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تو ہر مصرع کے بعد مقررصا حب اور سامعین سب ایک ساتھ کل کرکن کے ساتھ گاگا کر درود شریف پڑھتے ہیں، ایک مخصوص درود شریف جوائی موقع پر پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پر:

سیرت اگرخوب نباشد صورت خوب نیست په گل اگرخوشبو نبا شد قابل گلزار نیست

اس کے بعد سبل کر "اللّهم صلی علی سیدنا و مو لانا محمد و علی آل سیدنا
مولانا محمد" پر روسرامصر عشروع کرتے ہیں اور اس طرح درود پڑھتے رہتے ہیں ،اور پھر
آخر میں بر بلوی حضرات کی طرح قیام میلاد بھی پڑھتے ہیں ،اب دریافت طلب مسئلہ بہے کہ:

(۱) آیاان جیسے مواقع پر اس طرح سے درود شریف پڑھنا شرکی اعتبار سے کوئی قباحت ہے

(۱) آیاان جیسے مواقع پر اس طرح سے درود شریف پڑھنا شرکی اعتبار سے کوئی قباحت ہے

(۱) آیاان جیسے مواقع پراس طرح سے درود شریف پڑھنا شرعی اعتبار سے کوئی قباحت ہے یانہیں؟اگر ہے تو کس درجہ کی قباحت ہے مفصل تشریح فرما ئیں۔

(۲) ای طرح آخر میں محفل میں قیام میلاد پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ مدل تحریفر مائیں۔

(٣) ایی مجلس میں اگر کوئی دیو بندی عالم اتفاق سے حاضر ہو جائے یا دوسرا مقرر کی حیثیت سے شریک ہواور اسے بھی لوگ قیام کرنے پر مجبور کریں، تو قیام میلا دیڑھ سکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس وقت نیچنے کی کیا صورت اختیا کرنا چاہئے، براہ کرم ان سوالوں کے جواب تفصیل سے کھی کرمشکور وممنون فرمائیں۔

#### بإسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: (۱) درودشریف کوآ وازمیں لاکرزورزورے پڑھنا سلف صالحین سے ثابت نہیں؛ بلکہ میہ موجودہ دورمیں اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اس لئے اس کا ترک لازم ہے۔

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أخبر بالجماعة الذين كانوا يجلسون بعد المغرب وفيهم رجل يقول: كبروا الله كذا وكذا - إلى قوله - فحضر هم، فلما سمع مايقولون قام، فقال: أنا عبد الله بن مسعود فو الله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلما أو لقد فقتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. (محالس الابرار ۱۲۵/۱۸، فناوى رحيميه ۲/ ۲۸۲، كفايت المفتى ۲/ ۲۵، عزيز الفتاوى ۱۱۵)

(۲) محفل کے آخر میں کھڑے ہوکر میلا دیڑھنا اس عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس وقت پیغیبر علیہ الصلا ۃ والسلام وہاں تشریف لاتے ہیں، یہ عقیدہ سراسر بے اصل اور لغوہ، نیز اگر پیعقیدہ نہ بھی ہوتب بھی میلا دقیام درست نہیں کیوں کہ بیا ہل بدعت نے اپنا شعار بنالیا ہے، صاحب سیرت شامی فرماتے ہیں:

جرت عادة كثيرة من المحبين إذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم أن يقوموا تعظيماً له صلى الله عليه وسلم، وهذا القيام بدعة لا أصل له. (بحواله تاليفات رشيديه ١١٩، كفايت المفتى ١/ ١٥٠، أحسن الفتاوى ٢٤٧/١)

(٣) دیو بندی علاء کواولاً ایسی مجالس میں جانانہیں چاہئے ، اورا گراتفاق ہے کسی جگہ مبتلا ہوجا ئیں تو قیام نہیں کرنا چاہئے ؛ بلکہ اس طریقہ پر سخت نکیر کرنا چاہئے ، تا کہ بدعت کی حوصلہ شکنی ہو سکے ۔ (تذکرة الرشیدا ۱۳۵؍مطیح امیر المطابع ) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۴۲۸/۷/۲۳اهه الجواب صححج:شیراحمدعفاالله عنه

# مروحه میلا د، قبرول پر حاضری اور مزامیر وغیره کاشرعی حکم؟

سوال (۱۰۴): - کیافر ماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ندائے شاہی کے توسط سے آپ کے بجرعلمی ، دینی ا خلاص ، ملی در دمندی و بہی خواہی سے آگا ہی ہوئی ، آپ کا جذبہ خالص اور بے لوث ہے ، اس خصوصیت کے لوگ کم رہ گئے ہیں ، میں اپنے چندا شکالات اندیشے اور الجھنوں کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ مکن ہے جمجے میرے اندیشوں کا جواب مل جائے۔ بچپن کا ماحول ، میلا د، قیام ، گیار ہویں ، محرم کا رہا ، جب شعور پختہ ہوا کالح کی کا جواب مل جائے۔ بچپن کا ماحول ، میلا د، قیام ، گیار ہویں ، محرم کا رہا ، جب شعور پختہ ہوا کالح کی شروع ہوئی ، اپنے خالومحترم کی عنایت سے عقید ہے کی اصلاح ہوئی ، پھر پہلی بار جب کلام پاک کا ترجمہ پڑھاتو چند متنازع باتیں خودروثن ہو گئیں ، ترجمہ پڑھنے کی رغبت خالوا با اور حضرت والدمحترم کی تحریک سے ہوئی ، پھر مطالعہ کا شوق ہوا ، شریعت اور جہالت اور فیصلہ کن مناظرہ اور حضرت

تھانو گی کی ایک دو کتابیں پڑھنے سے ذبن اور بھی صاف ہوا، پھر چند کتابیں رافضی عقا کدوا ممال سے متعلق پڑھنے کو ملیں، انہیں سمجھا، جماعت اسلامی کے لوگوں سے رابطہ ہوا، چند کتابیں ان کی پڑھیں پڑھیں پر ھنے کو ملیں، انہیں سمجھا، جماعت اسلامی کے لوگوں سے رابطہ ہوا، چند کتابیں ان کی مولا نامودودی پر پڑھا، تبلیغی نصاب سے وابستگی ہوئی، اکابرین سے ملاقات اور مصافحہ کرنا میسر آیا، ملک کی بڑی تنظیموں سے ان کی سرگرمیوں سے ان کے سربراہان کی عظمت، اہمیت وفضیلت سے آگا، ملک کی بڑی تنظیموں سے ان کی سرگرمیوں سے ان کے سربراہان کی عظمت، اہمیت وفضیلت سے آگا، ملک کی بڑی تنظیموں سے ان کی سروی کرتے ہیں، ان کا طریقہ کا رفتاف ہے، شیعہ حضرات بھی خلفاء کے دور اور ان سے اختلاف کے بعد سے الگ راہ اپنا چکے تھے؛ کیکن دیو بندی، بریلوی، تبلیغی اور جماعت اسلامی، سیسارے امام اعظم گی پیروی اور تقلید کرنے والے ہیں، ان بریلوی، تبلیغی اور جماعت اسلامی، سیسارے امام اعظم گی پیروی اور تقلید کرنے والے ہیں، ان کی حاضری، مزامیر کوئی ضح مانتا ہے کوئی غلط؟ براہ کرم اس اختلاف کیواضح فرمائیں۔

کی حاضری، مزامیر کوئی شیخ مانتا ہے کوئی غلط؟ براہ کرم اس اختلاف کوواضح فرمائیں۔

البحواب وبالله التوفيق: مروجه طریقه پرمیلا دکرنااوراس میں قیام کااجتمام کرنا براص میں قیام کااجتمام کرنا براص موان التعلیم اجعین، ائمه اربعه اورسلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر پیعقیدہ کہ میلا دکی مجلس میں پنجم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں محض جہالت ہے، اس لئے ان بدعات سے بچتے ہوئے سیرت طبیبہ علی صاحبا الصلاۃ والسلام کے تذکرہ کی مجلس منعقد کرنی چاہئے، اور بدعت والی مجلسوں سے پوری طرح احتراز کرنااور ان پرکیر کرنا ضروری ہے، کسی بھی عمل بدعت سے تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہرگر نہیں ہوسکا۔

اوررہ گئی قبروں کی حاضری تووہ فی نفسہ جائز ہے؛ کیکن آج کل قبرستانوں اور درگا ہوں میں جوشرک وبدعت کے مناظر د کیھنے میں آتے ہیں، وہ ہر گز جائز نہیں، ان میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مزامیر یعنی گانا با جا چاہے اشعار کسی بھی طرح کے ہوں ، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہی آلاتِ لہوولعب کوتوڑنے کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ توغور فرمائے کہ جن آلات کوتوڑنے کے لئے آپ کی بعث ہوئی ہے ، ان سے تعلق رکھنے والا شخص اور ان کواچھا تبجھنے والا انسان محبّ رسول کیسے ہوسکتا ہے ؟

عن أبي أمامة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكتاً على عصا فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً. (سنن أبي داؤد ٣٩/٢)

ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم، ووضع أمه له من القيام، وهو أيضاً بدعة لم يرد فيه شيءٌ. (الفتاوي الحديثيه ١١٢، بحواله: فتاوى محموديه دايهيل ١٦٦،٣)

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. (صحح مسلم ٣١٤/١)

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عزوجل بعثني رحمة وهدئ للعالمين، وأمرني إن أمحق المزامير والكيّارات والمعازف والأوثان. (مسند أحمد ٢٥٧/٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۲۳ ر۱۴۳۳ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفااللّه عنه

مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پرمیلا دیڑھنااور غیرمسلم ناپاک بچوں کا مسجد میں آنا؟

**سوال** (۱۰۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ:مسجد کے اندر محفل میلا دمنعقد کرنا ایک حالت میں جب کدمسجد کے باہر تمام جگہ پڑی ہو،اور آسانی کے ساتھ پروگرام کیا جاسکتا ہو جائز ہے یانہیں؟

ندکورہ پروگرام سننے کے لئے ہمارے علاقہ میں غیرمسلم ناپاک بیچے بچیاں بھی شرکت کرتے ہیں، کیا غیرمسلم ناپاک کے بچوں کامسجد میں آنا جائز ہے؟ نیز اس کے لئے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کااستعال کرنا جائز ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البواب وبالله التوهنيق: مروجه ميلا دبدعت ب، اوراس كامنعقد كرناخواه متجد ميں ہويا خارج متجد جائز نبيس ب، اوراس ميں مشرك ناپاك بچے بچياں وغيره كی شركت سے اور قباحت پيدا ہوجاتی ہے۔ (ستفاد: احسن الفتاد كا ۱۳۵۸م المداد الفتاد كا ۱۳۹۸م) اوراس كے لئے متجد كالا وَدُّ السِيكر استعال كرنا جائز نبيس ہے۔

. إذا وقف كتباً وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع لم يجز

نقلها منه لالهم ولا لغيرهم. (شامي زكريا ٥٥٩/٦)

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. (مسند أحمد ١٧/٥)

وفي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: جنبوا مساجدكم صبيانكم. (رواه ابن ماجة بسنده عن واثلة بن أسقع مرفوعاً رقم: ٧٥٠) فقط والله تعالى اعلم

> کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ سرور ۱۳۷۹ م

# وعظ کی مجلس میں میلا د کے نام پرلوگوں کو مدعو کرنا؟

سوال (۱۰۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:عوام کولفظ میلا دکھ کر مدعوکر نا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس مجلس میں نہاتو قیام اور نہ ہی سلام ہوتا ہے،صرف عوام کووعظ ونصیحت کی جاتی ہے،اورمجلس کےاختتام پرعوام میں شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اس صورت میں الیم مجلس کا انعقاد کرنا درست ہے پانہیں؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفیق: فی نفسهالی مجالس میں شرکت ممنوع نہیں ؛ کیکن اگر علم اور مقداء ہے کہ اس کی وجہ سے مروجہ رسومات کو شدل سکتی ہے، تواسے شرکت سے احتراز کرنا چاہئے اورا گر شرکت کر بے تواسے سیرت کے جلسہ کانام دے۔ (کفایت اُمٹی ۱۲۵۱) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احقر محمد سلمان مضور پوری غفر لہ ۱۲۲/۱۱/۲۲۱۱ھ الجواب سیج شبیراحمد قامی عفا اللہ عنہ الجواب سیج شبیراحمد قامی عفا اللہ عنہ

## اہل بستی کی خوشنودی کے لئے عالم دین کامیلا دمیں شرکت کرنا؟

سوال (۱۰۷): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسئلد ذیل کے بارے میں کہ: زیدایک عالم دین ہے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے اور گاؤں ہی کے ایک مدرسہ میں امور دین و تعلیم انجام دیتار ہا، مگر بیان اور میلا د کے موقع پر قیام نہ کرنے کی وجہ سے زید کو مدرسہ سے الگ کر دیا گیا، ان کے چلے جانے سے مدرسہ نہ چلنے کی وجہ سے دوبارہ گاؤں والے اور ذمہ دار حضرات کا کہنا ہے کہ جب سے آپ الگ ہوئے ہیں، مدرسہ بالکل بند ہوگیا، اب اگر زیدگاؤں میں تعلیمی خدمات انجام دیتا ہے تو قیام میلا د کرنا ہوگا۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ تعلیم دین اور اشاعت دین کے لئے اگر بسااوقات قیام کرلیا جائے تو کوئی مضا کقداور گناہ تو نہیں ہوگا اور شرعاً گنجائش ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بہتی دالوں کی خوشنودی کے لئے بدعات میں شرکت کرنا اور اللہ ورسول کی ناراضی مول لینا دائش مندی نہیں ہے، بدعت بہر حال بدعت ہے، اس سے ہدایت کی امیدر کھنا فضول ہے، آپ کواگر بہتی میں رہنا ہے تواپنا دامن ہر بدعت سے بچا کرر کھئے، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عزیمیت ہی کو ہدایت کا ذریعہ ہنادے۔

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهُدِىُ مَنُ اَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِىُ مَنُ يَّشَآءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦]

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله في رضى الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى عنه من أسخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه في رضاه حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينه. (رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح، محمع الزوائد ٢٤١٠، ٣٠١، بحواله: الأحاديث المنتخبة ٣٦١ رقم: ١٢٤٢)

# مجلسِ میلا دمیں حضور کے تشریف لانے کاعقبیدہ؟

سوال (۱۰۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: زید کے گاؤں میں میلاد پڑھی جاتی ہے اور میلاد کے اخیر میں حضور کی ولادت باسعادت کا بیان پڑھنے ہیں اور اخیر میں سب مل کر کھڑے ہو کر درودوسلام پڑھتے ہیں: یا نہی سلام علیک، علیک اور عقیدہ یہ وتا ہے کہ حضور اللہ علیک، یا رسول سلام علیک، صلاق الله علیک اور عقیدہ یہ وتا ہے کہ حضور اکر مصلی اللہ علیہ محفل میں تشریف لاتے ہیں تو بیعقیدہ رکھنا اور ولادت کے بیان کو ضروری سجھنا اور خاص آئیں کلمات کے ساتھ سلام پڑھنا ہی جھنے یا کھڑے ہوکر کیسا ہے؟ سمجھنا اور خاص آئیں کلمات کے ساتھ سلام پڑھنا ہی جھنا اور خاص آئیں کلمات کے ساتھ سلام پڑھنا ہی جھنا اور خاص آئیں کلمات کے ساتھ سالم ہی اسمہ سجان توالی ا

الجواب وبالله التوفيق: ان امور كاعتيده ركهنا اورالتزام كرنايقيناً بدعت ب

اورالیی مجلسوں کا انعقاد ناجائز ہے۔(متفاد: فاوکارشیدیہ ۱۳)

جرت عادة كثيرة من المحبين إذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم أن يقوموا تعظيماً له صلى الله عليه وسلم، وهذا القيام بدعة لا أصل له. (بحواله تاليفات رشيديه ١١٩٥، كفايت المفتى ١/ ١٥٠، أحسن الفتاوى ٢٤٧/١)

لا أعلم لهذه المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من العلماء الأئمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكلون. (الحنة لأمل السنة دملى ٢٠١، بحواله: فتاوى محموديه ميرثه ٥٥٥٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر مح رسلمان منصور پوری غفرله ۲۹ راا ۱۸۲۷ اهد الجواب صحیح:شیر احمد عفاالله عنه



## میت اور ایصالِ تواب کے متعلق برعات ورسومات متونی عورت کولال دویٹہ یہنانا

سوال (۱۰۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: کچھلوگوں کا کہنا ہے کہا گرکسی عورت کا نقال ہواا گراس کا شوہر زندہ ہے تو اس میت عورت کو لال دویٹہ پہنایا جائے تو کیاالیا کرنا جائز ہے؟ قرآن وحدیث کی روثنی میں جواب سے نوازیں۔ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوفيق: مسئوله صورت مين ميت عورت كولال دوپيه بهناني كى رسم قطعا غلط ہے،اس كى شريعت ميں كوئى اصل نہيں ہے اور بہر حال ميت كے لئے سفيد ہى كپڑا لينديدہ ہے۔ (ستفاد: كتاب السائل ۵۷٫۲)

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

فالأفضل أن يكون التكفين بالثياب البيض. (بدائع الصنائع ٣٩/٢، كبيرى ٥٨١، البحر الرائع الصنائع ٣٩/٢) فقط والترتعالى اعلم البحر الرائق ٧٦/٢، شامى زكريا ١٠٠/٣، شامى بيروت ٩٣/٣، هندية ١٦/١) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان مضور پور ١٣٣٥/٢/٢٢هـ المحمد: الحجر محمد شيراحم عقالته عنه المجراب صحح بشيراحم عقالته عنه

## میت کی حیاریائی اٹھ جانے کے بعد عور توں کا اجتماعی دعا کرنا؟

سوال (۱۱۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جنازہ چلے جانے اوراس کی نماز ہوجانے کے بعد عورتوں کا گھر میں اجتماعی دعا کرنا درست ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جنازه گرے چلے جانے اور نماز جنازه ہوجانے کے بعد میت کے گھر میں عورتوں کی اجماعی دعا ثابت نہیں ہے اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہئے۔ (مسقاد قادی محمد میں میں ٹھے (۲۲۸/۱۳)

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

قال النوويُّ: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقطواللَّدتعالى اعلم

كتبه:احقر محمسلمان منصور پورى غفرلدا ۱۳۳۵/۲۸ ه الجوالصحیح:شیراحمدعفاالله عنه

## شوہر کا جنازہ قبرستان لے جانے کے بعد بیوی کونہلانے کی رسم؟

سوال (۱۱۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: بعض علاقوں میں جب شوہر کا انقال ہوتا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے، تو فوراً بعد اس کی بیوی کونہلا یا جاتا ہے، کیا شوہر کا جنازہ جانے کے بعد عورت کونسل کرنا چاہئے؟ بیشریعت کا حکم ہے یاصرف ڈھونگ ہے، یاصرف من مانی رسم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: شوہر کا جنازہ قبرستان لے جانے کے بعد معتدہ بیوہ کو نہلانے کی رسم محض جہالت ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية/ باب كراهية قضاء القاضى وهو غضبان رقم: ٨٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦١)

وقـال الـنــوويّ: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محموسلمان منصور بوری غفرله ۲۰ ۱۱/۲۸ م الجواب صحیح:شیر احمدعفاالله عنه

## شوہر کے انتقال کے وقت ہوی کا زیورا تارنا اور چوڑی توڑنا

سوال (۱۱۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: شوہر کے انتقال کے بعدات دن ہیوی کوزیور مثلاً چوڑی وغیرہ اتار دینا چاہئے یا بعد میں بھی اُتار سکتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دن اتار نا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے عورتیں اس کے ہاتھوں سے چوڑی وغیرہ توڑ دیتی ہیں؛ کیوں کہ ہیوی کو اس وقت شوہر کے غم کی وجہ سے ہوشنہیں ہوتا ہے، کیا ہیسچے ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں تسلی بخش جواب سے نوازیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوهيق: شوہر کا انقال ہوتے ہی اُسی وقت بیوی کوتمام زیور بدن سے اُتارد یے چاہئے، اِس میں بلاعذر تا خیر نہ کی جائے، اور چوڑی وغیرہ کوتوڑنا درست نہیں؛ کیوں کہ یہ بلاوجہ مال کی اِضاعت ہے؛ بلکہ انہیں سہولت کے ساتھ اُتاردینا چاہئے، جب عدت ختم

ہوجائے تواسے پہن لے۔

قال تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشُرَبُوا وَلا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِفِينَ ﴾ [الاعراف: ٣١] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ..... إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السوال. (صحيح البخاري رقم: ١٤٧٧، صحيح مسلم ٥٩٣، مسند أحمد ١٨٨٧٩، الترغيب والترهيب مكمل رقم: ٤٣٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة. (المعجم الكير للطيراني ١٨٥١/١ رقم: ١١٤٥١)

المتوفى عنها زوجها يلزمها الحداد في عدتها إذا كان بالغة مسلمة، وتفسير الحداد: الإجتناب عن الطيب والدهن والكحل ..... ولبس المطيب المعصر ..... ولبس القصب و الخز والحرير ولبس الحلى والتزيين والإمتشاط. (الفتاوئ التاتارخانية ٥٠٠٥ رقم: ٧٧٧٧ هندية ٥٣/١) فقط والشر تحالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۳۳/۲/۱۲ه الجواب صیح:شبیراحمدعفاالله عنه

## مرنے کے بعدمر دے کوتو لنے کی رسم

سوال (۱۱۳): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ہیں کے بارے ہیں کہ: ہمارے بوڑھے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگرمیت ہوجائے تو اس کوفوراً کسی چیز سے ناپ لو، ورندوہ میت بڑی ہوجاتی ہے اورلوگوں نے کہا کہ میتو ہمارے تجربہ کی بات ہے کہ اگرمیت کونہ نا پاتو وہ بڑی معلوم پڑتی ہے؟ کیا ہیں بات درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: يي خيال كُفن جهالت اوروبهم ب،روح تُكُنے ك بعد ميت ك بدن ميں كوئى كى بيشى نہيں ہوتی ب،اورنا پنيان نيا سے كوئى فرق نہيں پڑتا ہے۔ عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ

عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٠٦)
قال النووي: فإنه صويح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على

مسلبه ۷۷/۲) فقط والتدتعالي اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲/۳/۲۲۱ه

## مردہ کے سل میں استعال شدہ یانی گڑھے میں جمع کرنا؟

سوال (۱۱۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: مردہ کے خسل میں استعال شدہ پانی کسی گڈھے میں جمع کریں یا نالیوں میں بہنے دیں، بہت میں جگہوں پر گڈھا کھوددیتے ہیں اوراس پانی کونالیوں میں بہنے ہیں دیتے ہیں تو کیا بیشر عاصیح ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البواب وبالله التوفيق: اصح قول كے مطابق ميت كي مسل ميں استعال شده پانى ماء ستعمل كے مطابق ميت كي مسل ميں استعال شده پانى ماء ستعمل كى طرح اس پانى كے نالى ميں بہنے ميں كوئى حرج نہيں ہے، اور اس كے لئے باقاعدہ گذھا كھودنا اور نالى ميں نہ بہنے دينا ہے جا تكلف ہے، اس كى شريعت ميں كوئى اصل نہيں ہے۔ شريعت ميں كوئى اصل نہيں ہے۔

مستفاد: أو بماء استعمل لأجل قربة أي ثواب ولو مع رفع حدث أو غسل ميت. قال الشامي: قوله أو غسل ميت معطوف على رفع حدث وكون غسالته مستعملة هو الأصح. (شامى كراچى ١٩٨/١ درمختار مع الشامي زكريا ١٩٨/١ - ٢٤٨٥) فتط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور بوری غفرله ۱۷۵۸/۱۱۴۱هه

## مغسل ميت پر چاليس دن تک چراغ جلانا؟

سوال (۱۱۵): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض جگہوں پر دستور ہے کہ جس جگہ میت کو شسل دیا جاتا ہے تو اس جگہ کو لیپا پوتا جاتا ہے اور خاص طور پر وہاں چالیس روز تک چراغ جلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البعدواب وبالله التوفيق: بيرتم شرعاً باصل ساور كلى موتى بدعت بـ رستفاد بهشق زيوراخترى مراكم فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۴/۲۳۱۰ه الجواب صحیح بشیراحمد قاسمی عفاالله عنه

## جنازہ کے ساتھ میٹھے جا ول پکا کرلے جانا؟

سوال (۱۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: زید کے یہاں جب کسی شخص کا انقال ہوجا تا ہے تو میت کے گھر والے کچھ بیٹھے چاول پکاکر لطور تو شہ کے جنازہ کے ساتھ قبرستان تک لے جاتے ہیں اور وہاں جا کرتھیم کر دیتے ہیں، اورا گرکوئی ایسانہ کر رہے تابس، تو کیا ایسا کرنا سیح ہے یانہیں؟ شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ عاسمہ سجانہ تعالیٰ عاسم سجانہ تعالیٰ عاسمہ سجانہ تعالیٰ علیہ سے میں معالیٰ علیہ سے میں معالیٰ علیہ سے معالیٰ علیہ سے میں معالیٰ علیہ سے معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالی معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیہ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیٰ علیہ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معالیٰ معالیٰ معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معالیٰ معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ سکتے ہیں معالیٰ معال

البجواب وبالله التوهنيق: بيطريقه شريعت ميں ثابت نہيں ہے، بدعت ہے۔ (بہتی زیوراختری ۵۳/۱۵) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:انقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲/۴/۲۱ه الجواب صحح بشیراحمد عفاالله عنه

## هولان قبر کی نماز کا علان

سوال (۱۱۷): - کیافرهاتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: آج کل بہت ہی جگد میں مسکد و الے کہ جب کسی شخص کا انقال ہوجا تا ہے تواس شخص کے گھر والے اور شتہ داریداعلان کرتے ہیں کہ دو دوفقل ہولان قبر کی پڑھلو، تو کیا اس اعلان اور نماز کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے مانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: جولان قبركى بينماز بلاشبه بدعت باس كئك كه المخضرت صلى الله عليه وسلم حضرات صحاباً ورسلف صالحين سه اس عنوان كى سى نماز كاثبوت نبيس ملتار و يكره المنع و كل ما لم يعهد من المسنة و المعهود منها ليس إلا زيارتها و المدعاء عندها قائماً. (شامى كراجى ٢٥٤٢، زكريا ٢١٤٥٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور پورى غفرله ٢١٦١ ر١٢١ ما الها المحمد الجواب عن شعر الهمة قائماً الله عنه الجواب عن المجارة قائم عفا الله عنه المجارة عنه عنوالله عنه المجارة عنه عنوالله عنه المجارة عنه عنوالله عنه المحمد المجارة عنه عنوالله عنه المحمد المحم

## میت کی تد فین کے بعد مسجد میں جمع ہوکر مغفرت کے لئے اجتماعی دعا کرنا؟

سوال (۱۱۸): -کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: جنازہ کے دفن کے بعد لوگ مبحد میں جمع ہوجاتے ہیں اور امام صاحب اجتماعی طور پر میت کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بیدعا ہمارے یہاں نماز جنازہ سے پہلے ہوتی تھی، اس کے بعد دفن سے پہلے ہوتی تھی، اس کے بعد دفن سے پہلے ہوتی تھی، ختم کر کے میصورت اختیار کی گئی، شرعی نقطہ نظرسے میدعا کرنا کیا ہے، اور دفن کے بعد دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: نماز جنازه تو خود بی دعائے، پھراس کے بعد مزید دعا کے لئے متجد میں جمع ہوکر اجتماعی دعا کرانا دورِ نبوت اور سلف ِ صالحین سے ثابت نہیں ہے؛ البتہ میت کے قریبی اعزه کے لئے تھم میہ کہ دہ دفن کے بعد قریب کھڑے ہوکر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں گی آخری دعائی آئیتی پڑھیں، نیزیہ بھی تھم ہے کہ میت کے لئے قبر کے سوال جواب میں ثبات قدمی کی دعا کریں۔ (متفاد: قادی احیاء العلوم ۱۷۱۱)

و لا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة؛ لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة. (مرقاة المفاتيح/باب المشي بالجنازة والصلاة عليها ٤١/٤)

قال الحصكفي: وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراء ة بقدر ما ينحر المجزور ويفرق لحمة، وفي الشامية: قوله: وجلوس الخ لما في سنن أبي داؤد: كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره، فقال: استغفروا لأحيكم واسئلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسئل. (سنن أبي داؤد ٢٩/٢)

وكان ابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. (شامي/باب صلاة الحنازة ٢٤٣/٣ زكريا)

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحسبوه واسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره. (شعب الإيمان للبيهقي ١٦/٧، وقم: ٩٢٩٥) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۱۷/۱۸۳۱ه الجواب صحیح:شبیراحمدعفاالله عنه

## فاتحدلگانااورا گربتی جلانا کیوں منع ہے؟

سوال (۱۱۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: فاتحہ پڑھنا تو اچھی چیز ہے تو پھر فاتحہ لگا نامنع کیوں ہے؟ اسی طرح اگریتی جلا کرلگا نامنع کیوں ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بهت ي حجى باتين غلط وقت مين انجام دين عناجائز قرار پاتى بين، مثلاً نماز پر هنابهت الجهائي بكن يهن نمازا گر مروه وقت مين پرهى جائو تا ناجائز جهدای بل مثلاً نماز پرهنابهت الجهی بات ہے؛ ليكن حالت جنابت مين يهي قرآن پرهنا بات حجى بات حے؛ ليكن حالت جنابت مين يهي قرآن پرهنا بات مين الله بوتا ہے۔ ای طرح سوره فاتح پر هنا به شک الجهی چیز ہے؛ ليكن جب اسے كى بدعت كا ساتھ جوڑ ديا جائے گا، تو اس سے منع كيا جائے گا۔ اور آج كل جوفاتحدان كہ مير شمن من گوٹ ہے، حس كا شوت دو رنبوت يا دو رصحا به وسلف صالحين سے برگر نہيں ہے، ای طرح خاص اس وقت ثو اب مسجھ كرا گری جوفات اور باصل ہے، إن باتوں سے سب مسلمانوں كواحز از كرنا جا ہئے۔ مسجھ كرا گری جونان بحق بدعت اور باصل ہے، إن باتوں سے سب مسلمانوں كواحز از كرنا جا ہئے۔ وسلم خات يوم في خطبته سن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خات يوم في خطبته سن اين ماجة ، (٢٥ و محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ٢٦/١)، سن أبي داؤد ٢٥ مين الترمذي ٢٦/٦، سن ابن ماجة ٢١٨)

قال في المرقاة، قال النووي: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق، وفي الشرع: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو ضلالة. (مرقاة المصابح ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو ضلالة. (مرقاة المصابح ما أحدث ممان، مستفاد: فناوى رشيديه باب البدعات ١٥٤، فناوى محموديه ٢٦٦/٣) فقط والله تعالى أعلم الماه: احتر محمد له الماه: احتر محمد له الماه المحمد المان، مستفاد فناوى عقط والله تعالى الماه المحمد الماه المحمد الماه المحمد المان، عقط الله عند المحمد المح

## فاتحەدلانا كىساسى؟

سوال (۱۲۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فاتحہ دلانا کیسا ہے،اگر دے تو کیسے دے؟ اس کا طریقہ بھی تحریر فرما ئیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البعواب وبالله التوفيق: مردجه فاتحه بدعت ب، شریعت میں اس کاکوئی ثبوت نہیں ہے، ایصال و آب و الله التوفیق: مردجه فاتحه بدعت بہ نتی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایصال و آب کا طریقہ ہے کہ میت کو آواب فلال کو پہنچادے، تو پہنچ جاتا ہے۔ دوسری چیزوں کے التزام کی ضرورت نہیں۔

صرح علمائنا في باب الحج عن الغير أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقةً أو غيرها. كذا في الهداية. (شامي ٣٤٣/٢ كراجي، ١/٣٥ زكريا)

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاةً كان أو صوماً أو حجاً صدقةً أو قرآء قً للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. (مراقي الفلاح ٦٢١-٦٢٢، البحر الرائق ٥٠/١ منح القدير ٦٤١، ١، مداد الفتاوي (٩٣/١) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقرمحرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸ را ۱۴۲۰ه ه الجواب صحیح بشیراحمد قاسی عفاالله عنه

## مروجہ فاتحہ خوانی کو برکت کی دعا پر قیاس کر کے جائز سمجھنا؟

سوال (۱۲۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: فاتحہ کا موجودہ طریقہ یعنی کھانا شیرینی سامنے رکھ کر قر آنِ کریم کی چندسورتیں یا آبیتی اس کھانے یا شیرین کے اوپر پڑھ کراس کا ثواب میت کو پہنچانا سیطریقہ قر آنِ کریم واحادیث خلفاء راشدین و دیگر صحابہ و تابعین ، ائمیر مجتهدین ، امام اعظم ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد رحمهم الله وغیرہ کے علاوہ محدثین : امام بخاری ، امام مسلم ، امام ابودا کو د ، امام ترفدی ، امام نسائی ، امام ابن ماہی ، اولیاء کاملین : حضرت عبدالقا در جیلائی ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ، خواجہ بہاء الدین نقشبندگ ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ، خواجہ بہاء الدین نقشبندگ ، خواجہ معین اللہ علیہ وسلم شخ شہاب الدین سہروردی رحمهم اللہ وغیرہ سب سے ثابت ہے ، جبیبا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبورا ورکھانے کے اوپر برکت کے لئے دعا کرنا ثابت ہے ، اس سے انکار نہیں ، اگر ثابت ہے تو اس کا تواب کس کو پہنیا کیں ؟

#### بإسمه سجانه تعالى

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۹ را ۱۹۹۶هه الجواب صحیح:شیراحمد قانمی عفاالله عنه

> تد فین کے بعد مرحوم کے گھر پر فاتحہ پڑھنا اور شیرینی تقسیم کرنا؟

**سوال** (۱۲۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہذیل کے بارے میں کہ: مرحوم کوفن کرنے کے بعداس کے گھر پرآ کرفاتحہ پڑھنااور شیر پنی تقتیم کرنا کیسا ہے؟ باسم سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: ميت كوفن كرن ك بعداس كرم آكر فاتحه پڑهنا اورشير ني تقسيم كرنامخض ايك رسم باصل ب، جس كاترك كرنالازم بـ (قادى رجمية ١٠٠٠) ويكره الاجتماع عند صاحب المميت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزى؛ بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب الميت بأمره. (شامي ١٤٩/٣ زكريا) فقط والتدتعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ٢/١١/٢٢١١ه الميت الجواريج شيراح عقالله عنه

## شيريني برفاتحه برمهضنا

سے وال (۱۲۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: تراوی میں قرآن مکمل ہونے کے بعد شیری تی تقسیم ہوئی، مگر شیرینی پر فاتحہ پڑھنا غلطی سے رہ گیا، براہ کرم وضاحت فرما کیں کہ شیرینی پر فاتحہ پڑھنا ضروری تھایانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: شیرینی پرفاتحه پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں؛ بلکہ اس زمانہ میں فاتحہ پڑھنا چوں کہ اہل برعت کا شعارین گیا ہے اس لئے فاتحہ کا اس موقع پر ترک کرنا ہی ضروری ہے۔ (ستفاد: فاوٹی تحودیہ اردو) فقط واللہ تعالی اعلم

> . کتبه:احقر محمد سلمان منصور بوری غفرله ۱۳۱۷ و ۱۹۲۳ اده

## کھاناسامنے رکھ کر ہاتھ پھیلا کر درو دشریف پڑھنا

**سوال** (۱۲۴): -کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کھانا سامنے رکھ کراور ہاتھ پھیلا کر درو دشریف پڑھنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کھاناسامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھنا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اس پر اصرار بدعت اور ناجائز ہے۔ (ستفاد: کفایت المفتی ۱۲۱۶)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هلذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ٢٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦٤)

قال النووي: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۷۱/۲/۱۲/۱۳ هـ الجوات شجیج:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

## انقال کے بعدمروجہ دعوت طعام کا شرعی حکم

سوال (۱۲۵): -کیافرات ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض جگہوں پر بید ستور ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لئے من جملہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انتقال کے دوسرے تیسرے چو تھیا پانچویں دن حسب موقع فقراء اور مدرسہ کے طلبہ کی وعوت کرنا ضروری سیحھتے ہیں، ضروری بھی اس طرح کہ کسی بھی طرح طلبہ اور فقراء حاصل کرنے پڑے، ان کو تلاش کرکے وعوتِ طعام کی جاتی ہے، اسی طرح سوا مہینے (چالیس دن) بعد ایک وعوت کی جاتی ہے، ان کو تلاش کرکے وقول کے بارے میں میت کے ور شد کا خیال بیہ ہے کہ یہ میت کا ایک حق ہے، جس کی ادائیگی ہے حدضروری ہے، نیز وعوت نہ کرنے پر متعلقین اور رشتہ دار بھی ور شرکہ بختی اور میت کی جہاتی اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اسی طرح انتقال کے بعد میت کی وعوت کے متعلق بو چھتا چھ مشورہ شروع ہوجاتا ہے کہ دعوت کہ بور ہی ہے، کہ کی جائے ؟ اسی کے ساتھ متعلق بو چھتا چھ مشورہ شروع ہوجاتا ہے کہ دعوت کہ بور ہی ہے، کہ کی جائے ؟ اسی کے ساتھ ساتھ جب تک یہ وعوت نہ ہوجاتا ہے کہ دعوت کہ بور ہی ہے، کہ کی جائے ؟ اسی کے ساتھ ساتھ جب تک یہ وعوت نہ ہوجاتا ہے کہ دعوت کی ہوتو تیں اور ان کے بہاں آ مدور فت کا ساتھ جب تک یہ وعوت نہ ہوجاتے میت کے اہل خانہ بھی موقو ف رکھتے ہیں اور وی ہوتا ہیں اور ور وقت تک کاروبار کا سلسلہ بھی موقو ف رکھتے ہیں اور ووت ہوتے ہیں اور وروت ہوتے اور اس وقت تک کاروبار کا سلسلہ بھی موقو ف رکھتے ہیں اور وروت ہوتے فارغ نہیں ہوئے ہیں، اور اس وقت تک کاروبار کا سلسلہ بھی موقو ف رکھتے ہیں اور وروت ہوتے

ہی سارے لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہوجاتے ہیں، گویا کہ میت سے اب فراغت ہوئی ہے اور دعوت کے دن میت کے گھر والوں کے پاس قریبی رشتہ دار اور متعلقین اسی طرح آتے ہیں، جس طرح میت کے گفن وفن میں شرکت کرتے ہیں، بعض لوگ کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اور بعض نہیں بھی ہوتے۔ دریافت بیکرنا ہے کہ مذکور وبالامیت کی دعوت کی شری حیثیت کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفیق: ال دعوت مروجه کنا جائز ہونے کی گی وجوہات ہیں۔
ان میں سے ایک بیہ کہ یہ ہندوانی رسم ہے جوتشبہ بالہنود کی وجہ سے ناجائز ہے۔
دوسرے بیکد دعوت خوتی کے موقع پرمشروع ہے، تمی کے موقع پردعوت مشروع نہیں ہے۔
تیسرے بیکداس کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور دعوت نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کی جاتی
ہے، جوالتزام مالا یکتزم ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔

چوتھے پیکہاں میں ایصال ثواب مقصور نہیں ہوتا؛ بلکہ ریاد نمود مقصود ہوتی ہے، جونا جا کز ہے۔ پانچویں بیکہ بسا اوقات نتیموں کا مال بھی دعوت میں صرف کیا جاتا ہے، جو بنص قرآنی ناجا کز ہے؛ لہٰذا بید عوت مروجہ ناجا کز اور بدعت ہے۔ (احن الفتادی ار۳۵۵، فآوی رجمیہ ار۳۹۲، لفایت المفتی ۴/۱۱۔ ۱۱۱)

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. (فتح القدير ١٤٢/٢، شامي ٢٤٠/٢ كراچي، شامي ١٤٨/٣ زكريا) وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأنهم لا يريدون وجه الله تعالى – إلى قوله – ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالباً من المنكرات الكثيرة. (شامي كراچي ٢٤١/٢) شامي زكريا ١٤٨/٣)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه

و آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٥٠٠) فقط والدُّر قال علم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرلداا ۱۳۱۷ ۱۳۱۱ ه الجواب صحح. شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

## انقال پر دعوتِ طعام نہ کرنے والوں پر طعن کرنا؟

سوال (۱۲۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دعوت نہ کرنے والوں کوطعن تشنیع کرنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: جولوگ اس طرح کی دعوت نہیں کرتے اوراس سے اجتناب کرتے ہیں اور طعن وشنیع کرنے والوں سے کوئی خوف نہیں کرتے ،ایسے لوگ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر طعن وشنیع کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایساز ماند آ کے گا کہ شریعت پر عمل کرنے والا اس شخص کے مانند ہوگا جوا پنے ہاتھ میں آگ کا کشعلہ لئے ہوئے ہو۔

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الحجر. (سنن الترمذي ٢/٢٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرلها۱۳۱۷/۱۳۱۱ه الجواب صیح بشبیراحمد قاسی عفاالله عنه

## مرنے کے بعد'' کوند'' کا کھانا کھلا نا

سوال (۱۲۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے گاؤں میں کسی کا انتقال ہوجا تا ہے، تو مردے کے قریبی رشتے دار کڑھائی میں کھانا بناتے ہیں، جنازہ میں شریک سب لوگوں کومردے کے گھر بلاتے ہیں، اور کھانا کھلاتے ہیں، اس کو ''کوند'' کا کھانا کہتے ہیں، اس کاصحیح طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے؟ اور اس کا شرقی حکم کیا ہے؟ اس سے باخبر کرتے ہوئے بتاؤ کے اس کوند کے کھانے کا ثواب واجر کیا ہے؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهنيق: سوال ميں جس '' كوند كے كھائے ''كا تذكره كيا گيا ہے، يہ بے اصل اور خلاف ِشريعت ہے، دورِ نبوت، دورِ صحابہ اور سلف ِ صالحين ہے اس كا كہيں ثبوت نہيں ملتا؛ البته صرف اس قدر ثبوت ملتا ہے كہ وفات والے دن ميت كھر والوں كے لئے كھانا پكا كر جيج ديا جائے جے صرف گھر والے يا دور دراز ہے آئے ہوئے مہمان کھا كيں محلّہ والوں يا جنازه ميں شريك سب لوگوں كو اہتمام سے كھانا كھانا كھانا محض رسم ہے، اس كور كرنا لازم ہے۔

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إصنعوا لأهل جعفر طعاماً، فإنه قد جاء ما يشغلهم. (سنن الترمذي ٥٠/١)

ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهية طعام لهم، يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إصنعو لآل جعفر طعاماً فقد جاء هم ما يشغلهم. (شامي ١٤٨/٣ زكريا)

وأما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب. (المدخل لابن أمير الحاج ٣/ ٢٨٨، بحواله: فتاوى محموديه ٩٩/٣ دابهيل) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۱/۷ هم الجواب صحیح:شیبراحمدعفاالله عنه

## تعزیت کے لئے میت کے گھر مٹھائی لے کرجانا

سوال (۱۲۸): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مسلمانوں میں میت کے دفن کے بعد دور دراز سے تشریف لائے ہوئے رشتہ دار اواحباب مٹھائی وغیرہ لے کرمیت کے گھر جاتے ہیں اور وہی مٹھائی میت کے رشتہ دار اور گھر والے کھاتے میں ، کیاان کا بہ قعل درست ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: تعزيت كوقت مٹھائی كے كرجانے كو ضروری تجھنا محض رسم اور بےاصل ہے،اس كاترك لازم ہے۔

والرد على هو لاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية. (مرقاة المفاتيح ٢١٦/١ ملتان) فقط *والله تعالى اعلم* 

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۲۲/۴/۲۳ه الجواب صحح:شبیراحمه عفااللّه عنه

## تعزیت کے بعد عورتوں کا اپنے گھر آ کر وضوکرنا؟

سوال (۱۲۹): -کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: مردہ کو دفنانے کے بعد جب مردلو شتے ہیں تو وہ وضوکرتے ہیں، تو کیا ایسا عورتوں کو بھی اپنے گھر آنے کے بعد وضوکرنا چاہئے قرآن وحدیث کی روشن میں تسلی بخش جواب سے نوازیں۔ باسمہ ہجانہ تعالی

البحدواب وبالله التوفيق: مرد كودفنان ك بعدلوث كرمردول كاوضوكرنايا تعزيت كے بعد عورتول كا اپنے گھر آكروضوكرنا يدسب باتيں بے اصل ہيں۔ شريعت ميں اس مقصد سے وضوكرنے كا تكم ثابت نہيں ہے۔

كل مباح يصير بالتزام من غير لزوم التخصيص من غير مخصص

**مكروه**. (مرقات المفاتيح ٣١/٣)

الوضوء أنواع ثلاثة: فرض: وهو وضوء الحدث عند القيام إلى الصلاة، وواجب: وهو اللوضوء للنوم والمحافظة على الوضوء ..... والوضوء: بعد الغيبة. (منديه ٩/١)

لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه. (شامي كراچي ١٢٠/٢)

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری ۱۲۳۵، ۱۳۳۵ه الجواب صحیح شیم احمد عفالله عنه

## مرنے کے بعد چنوں پر کلمہ پڑھوا کر کھلانا؟

سوال (۱۳۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے علاقہ ہیں بدرواج ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوجا تا ہے تو اس کے گھر والے چھوٹے چھوٹے مکا تب میں چنے خرید کر بھیج ویے ہیں، پچان چنوں پر کلمہ' لاالدالااللہ محمد رسول اللہ'' پڑھتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعدوہ چنے آئییں بچوں پڑھتیم کردئے جاتے ہیں اور پچان کو کھا جاتے ہیں۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ ایسا کرنا شرعا درست ہے یا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفیق: اگریه چنے کلم طیب الااللائ پڑھنے کا معاوضہ ہے توان کا تقسیم کرنا اور پڑھنے والوں کا انہیں کھانا جائز نہیں ؛ کیوں کہ پنفسِ طاعت پر اجرت کی شکل ہے جوممنوع ہے ، اور اگراسے کلمہ پڑھنے کا معاوضہ نہ مانا جائے تو بھی ؛ کیوں کہ بیہ معاشرہ میں بے اصل رسم بن چکی ہے اور کلمہ پڑھنے کے لئے چنوں ہی کو ضروری قرار دیا گیا ہے ، اس لئے بیطریقہ بے اصل اور قابلِ ترک ہے ، اس پر نکیر کرنی چاہئے ، اور بہر صورت مکا تب کے بچوں کو یہ چنہیں کھلانا چاہئے ۔ ( کفایت المفتی ۴۵/۲)

فالحاصل: أن ماشاع في زماننا من قرأة الأجزاء بالأجرة لايجوز. (شامي زكريا ٧٧) فقطوالله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۲۷/۲۸۱۵ الجواب صحیح بشیراحمدعفاالله عنه

## چنے اور الا یکی دانوں پر کلمہ طیبہ پڑھنااوران کو کھانا؟

سوال (۱۳۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: صبح کو فاتحہ میں جو مرنے والے کے لئے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس وقت کچھ لوگ پنج آیات پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنا کیما ہے؟ اوراس وقت کچھ لوگ بغیر پڑھے چنوں پر کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر ان ہیں اللہ بچکی وانے ملا کرسب کو تقسیم کر دیا جاتا ہے چنوں کا پڑھنا اور پھر اس طریقہ سے باٹ کر کھا جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ طریقہ سے بائے کر کھا جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟

البحواب وبالله التوفيق: نفس قرائت قراآ نِ كريم كن در العدالصال اواب مستحن ہے؛ ليكن اس كے لئے وقت كى تعيين اور الا يُحَى دانوں اور فاتحه كا التزام وغيره رسومات بلاشبہ بدعت ہیں، ان كا ترك لازم ہے، پڑھے ہوئے چنے اگر نذر ومنت كے ہیں تو مال داروں كو ان ميں سے كھانا جا ئزنہيں ہے اور بہر صورت ان چيزوں كا كھانا بہتر نہيں ہے۔ (مستفاد: امداد الفتاد ئل ميں سے كھانا با كم ملائے اللہ تعالى اعلم

کتبه: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۴/۳/۱هه الجواب صحیح شبیراحمد عفاالله عنه

## ''چوپېر'' کا کھانااور مخصوص ایام کی رسومات؟

سوال (۱۳۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: بعض علاقوں میں انقال کے بعد تین دن تک مردے کے گھر نہ کچھ پکایا جاتا ہے اور ناہی کوئی تکم الٰہی (تعزیت) کرنے کے لئے آتا ہے؛ بلکداعزاء واقربا ''چو پیر'' کی تیاری کرتے ہیں،

چو پہر یعنی مردے کے انتقال کے چو تھے دن بہتی والے آتے ہیں، اور آس پاس گاؤں والے بھی آتے ہیں اور آس پاس گاؤں والے بھی آتے ہیں اور ان کے لئے میٹھا اور نمکین کھانے کا انتظام کرنا پر تا ہے، جس کو میکھا کر گھر کو چلتے جاتے ہیں، بتاؤک چو پہر کا صحیح دن اسلام نے کون سامتعین کیا ہے؟ بعض لوگ پانچویں دن چو پہر منا لیتے ہیں اور چو پہر سے پہلے یعنی پہلے دن دوسرے دن اور تیسرے دن کیا تعزیت کو جب کہ ہمارے یہاں پر چو پہر سے پہلے کی تعزیت کو اور چو پہر سے پہلے کی تعزیت کو اور چو پہر سے پہلے مردے کے گھر کچھے کھانے اور پینے کو بہت بڑا گناہ؛ بلکہ حرام تک سبجھتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ سنت کے مطابق عمل کریں۔ ساسمہ سبحانہ تعانی تعرب کے تعرب

الجواب وبالله التوفيق: مرنے كے بعد تيجه چو پېر، چوقى، پانچو يں وغيره سب جاہلانه با تيس ہيں، اور ہندوانه رسومات ہيں اسلام كا ان سے كوئى تعلق نہيں، كسى مسلمان كے لئے الى تغوادر بےاصل باتوں كوا ختيار كرنا قطعاً جائز نہيں ہے۔ (ستفاداز قادى محمود يہ طوعہ ڈائيسل ١٤٥٩)

اور ضاخانى عالم مولوى امجه على ' بہار شریعت'' میں لکھتے ہیں كہ: ''میت كے گھر والے تیجا وغيرہ كے دن وعوت كريں تو ناجائز اور بدعتِ فتيج ہے كہ دعوت تو خوشى كے وقت مشروع ہے نہ كئى كے وقت مشروع ہے نہ كئى

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سن أي داؤد، اللباس/باب في لبس الشهرة رقم: ٣٦١)

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث بعد الأسبوع. (شامي زكريا ١٣ ١٤٨، بزازيه على هامش الهندية ١٤٨٪)

ويكره اتخاذ الضيافة ثلاثة أيام وأكله؛ لأنها مشروعة للسرور لا في المشرور. (بزازية على هامش الهندية ١٠٤٨، شامى زكريا ١٤٨/٣) فقط والدّنعالى اعلم الماه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٣١/١٥ هـ الماه: احقر محمسلمان منصور يورى غفر له ١٣٣١/١٥ هـ المجواب محجج شير المحمد عفا الله عنه

# ایک من گھڑت روایت سے تیجہ، چالیسوال کے جوازیراستدلال؟

سوال (۱۳۳۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیا تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں اور کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا بیسب جائز ہیں؟ ہمارے مفتی صاحب نے فتوی دیا ہے کہ بیسب جائز ہیں اور سنت ہیں، ان کا بیفتوی آپ کے پیش نظر ہے اس کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں مدل تحریر فرمائیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسم سے باسکانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سکانہ تعالیٰ باسمبر باسکانہ باسکانہ تعالیٰ باسکانہ تعالیٰ باسکانہ باس

المجمواب وبالله المتوفيق: تيجه، دسوال، بيسوال اورچا ليسوال يقيناً ضلالت اور كلي بود ورك المبيدول بيناً مثل الله عليه وللم بوئى بدعت ہے، نبى كريم صلى الله عليه وللم يا صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين سے دور درتك كہيں ان كا ثبوت نہيں ملتا، اگران دنوں ميں فدكوره عمل شريعت كى نظر ميں پنديده ہوتا تو نبى اكرم صلى الله عليه وللم اور خلفاء راشدين رضى الله عنهم وغيره كے دنيا سے پرده فرمانے پر صحابه كرام رضى الله عنهم ضروراس عمل كوانجام ديت ؛ كيول كه وه سنتوں پر عامل ہونے كے ہم سے زياده شوقين ميں اسلسله كاكوئى واقعه منقول نہيں ہے۔

اور آپ کے ارسال کر دہ ہم رشتہ فتو ی میں حضرت ملاعلی قاریؒ کے حوالہ سے حضرت ابوذ ر غفاری رضی اللّٰہ عنہ کی جوروایت نقل کی گئی ہے وہ قطعاً من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ ( فقادی محمودیہ ۲٫ ۲۴، فقادی رشید پر ۱۵۱)

حتی کہ جس کتاب'' فقاوی آ ذر جندی'' کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا بھی پچھاتہ پیہ نہیں ہے، اور تلاش بسیار کے باوجود ملاعلی قاریؒ کی کسی کتاب میں بی عبارت دستیاب نہ ہو سکی؛ بلکہ حضرت ملا علی قاریؒ نے''مرقاۃ شرح مشکوۃ اور شرح نقابی'' میں صراحة تیجہ وغیرہ بدعات کی نکیر فرمائی ہے۔

عبارت ملاحظه هو:

قرر أصحاب مذهبنا من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (مرقاة المفاتيح ٤٨٢/٥ ملتان)

واصطناع أهل البيت له لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مكروهة، بل صح عن جرير قال: كنا نعده من النياحة وهو ظاهر في التحريم. (مرقاة المفاتيح ٩٦/٤ أشرفي) ويكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في ضده، وهي بدعة مستقبحة. (شرح نقايه ١٤٠)

اگر مذکورہ مفتی صاحب نے بیعبارت ملاعلی قاری کی کسی کتاب سے دیکھی ہے تو اس کی نقل مطبع اور صفحہ کے حوالہ کے ساتھ چیش کریں ، تا کہ مزید حقیق کی جاسکے۔

ای طرح حفزت خدیج رضی الله عنها کی سهیلیوں کو مکری ذیج کر کے جھیجنے سے فاتحہ کا ثبوت نہیں ہوتا؛ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ممل لطور ایصال ثواب نہ تھا؛ بلکہ حضرت خدیجہ گئ سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کے طور برتھا۔

قال الحافظ ابن حجر: فيه من استمرار حبه لها حتى كان يتعاهد صواحبتها. (فتح الباري ١٣٦/٧)

نیزاس کا کوئی دن بھی متعین نہ تھا کہاس واقعہ کو تیجہ وغیرہ کے جواز کی دلیل بنایا جائے 'لہذا اسے تیجہ وغیرہ کی دلیل کے طور پر پیش کرناسراسر جہالت اور ہٹ دھرمی ہے۔

ای طرح ندکورہ فتوی میں مفتی صاحب کا بلاتحدید تعیین ایصال ثواب کے جواز پر روایتیں پیش کر کے تیجہ وغیرہ کو ثابت کرنا مجکل ہے؛ کیوں کہ نفس ایصال ثواب کا کوئی منکز نہیں ہے، وہ بھی بھی اور کسی بھی طرح کیا جاسکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے، اختلاف تو ایصال ثواب کے اُن من گھڑت طریقوں کے بارے میں ہے جنہیں آج اہل بدعت نے اپنی بچھان بنالیا ہے۔ الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة. (هداية ٢٩٦/١ كذا في البحر الرائق ٢٠٥٦)

وما ذاك (أي كون الفعل بدعة) إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع. (شامي زكريا ١٤١/٣)

البدعة ما أحدث على خلاف حق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. (شامي زكريا ٢٩٩/٢)

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (بزازية ١٤، ٨١، شامي زكريا ١٤٨/٣)

ويكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة؛ لأنها أيام تأسف فلا يليق لها ما كان للسرور. (خانية ٢٠٥١) وكذا في شرح المنية ٢٠٩) فقط والله تعالى اعلم الملاه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لـ ٢٧٦/٣/١٥هـ الملاه: احتر محمسلمان منصور يورى غفر لـ ٢٧٦/٢/٢١هـ المحمسلمان منصور يورى غفر لـ ٢٧٦/٢/٢١هـ المحمسلمان منصور يورى غفر لـ ٢٧٢/٢/٢١هـ المحمسلمان منصور يورى غفر المحمسلمان المح

## دسواں اور چالیسواں منا نابدعت ہے

سوال (۱۳۴۷): - کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں اور پاس پڑوں میں بھی عام طور سے باپ دادا کے زمانہ سے میرواج چلا آر ہا ہے کہ مرنے والے کی موت کے دن سے دس دن بعد، دسواں اور چالیس دن بعد چالیسواں مناتے ہیں، بہت ہی دھوم دھام سے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بعد میں قرآن خوانی رکھی جاتی ہے اور دعا پڑھ کر مرنے والے کو بخشا جاتا ہے۔ جن حضرات نے اذان و تکبیر کی جمایت کی انھوں نے دسواں جا لیسواں منانے پر بھی زور دیا اور کہا کہ ہم اللہ اور قرآن کی ذکر و تلاوت ہی تو کرتے ہیں،

کسی کوگالی تونہیں دیتے؟ آپ کومیں بتادوں کہ ہمارے یہاں کفار میں بھی مرنے والے کی یاد میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں، آپ ہی بتا ہے اسلام میں غیروں کے طریقوں پر چلنا کہاں تک صحیح ہے؟ اوراسی طرح دسویں اور چالیسویں کا کھانا پکانا اور دوسروں کے یہاں کھانا جائز؟ باسہ سبحانہ تعالیٰ

البعواب وبالله التوهنيق: دسوين چاليسوين كارسم منانايقيناً برعت ب جس كى شريعت مين برگزا جازت نهين به اگرميت كوايصال ثواب كرنا بى موتو دفت ودن كي تعيين كے بغير كرنا جائے ـ

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (شامى زكريا ١٣/ ١٤٨ ، كفايت المفتى ١٢٢/٤)

ومنها أن دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم في علو الحالات – إلى أن قال – قال القونوي: والأصل في ذلك عند أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو حجاً أو صدقةً أو غيرها. (شرح الفقه الأكبر للملاعلي القاري/ باب دعاء الأحياء للأموات ٥٨ (حيميه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۶ راا ۱۳۲۴ م

تیجہ، دسواں، حیالیسواں نہ کرنے والے پرطعن وشنیع کرنا؟

سوال (۱۳۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت کے مرنے کے بعد تیجہ، دسوال اور چالیسوال کرنا کیساہے؟ جب کہ ہمارے گاؤں کے پچھلوگ کہتے ہیں بدعت ہے؛ لہذااب جوشخص تیجہ، چالیسوال وغیرہ نہ کرے، تو جولوگ کرتے ہیں وہ نہ کرنے والوں پر بہت ملامت کرتے ہیں، شرعاً ان

#### لوگوں کے لئے کیا حکم ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: تیجه دسوال، چالیسوال وغیره بطور سم کرنا بدعت ہے، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ کرنے والے لوگ حق پر ہیں اور کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اس بدعت سے باز آ جائیں اور نہ کرنے والوں پر طعنہ شی سے پر ہیز کریں، ندکورہ اعمال چوں کہ بدعت ہیں؛ لہٰذاان کے مرتکب کو بدعتی کہا جائے گا۔

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (شامي، مطلب في كراهية الضيافة من أهل الميت ١٤٨/٣ زكريا، ٢٤١/٢ كراچي)

لا فيه مصلحة في الدين؛ بل فيه طعن ومذمة وملامة على السلف. (الحنة لأهل السنة ١٧١ بحواله: فتاوي محموديه ٥٢٩/٥ ميرته)

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نوى الاجتماع إلى أهل المميت وصنعة الطعام من النياحة. (سنن ابن ماحة / باب ما حاء في النهي عن الاحتماع إلى أهل الميت ١٦٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۲۷۱۳ه الجواب صحیح، شبیراحمد عفاالله عنه

## تيجهاور دسوال كى رسمول مين آڻا چاول وغيره دينا؟

سوال (۱۳۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کے گاؤں میں تیجداور دسواں ہوتا ہے اس میں روپیدیا آٹا چاول دال وغیرہ لوگ لیتے ہیں، کچھ علاء کرام روپے دال چاول آٹا وغیرہ تیجہ یا دسواں میں لینا جائز بتاتے ہیں، کچھ علاء کرام ناجائز بتا ہے ہیں صحیح جواب سے نوازیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: تيجه، دسوال وغيره كى رسومات بدعت اورقابل ترك ہيں، ان خاص دنوں ميں لين دين كارواج شرعاً صحيح نہيں ہے۔

ويكره اتخاذ الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة، ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (شامي زكريا ١٤٨/٣)

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نوى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. (سنن ابن ماجة / باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت ١٦٦) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمر سلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۱/۱۱۸ه ه الجواب صحيح:شير احمد عفاالله عنه

> ہولی، دیوالی کی پوری وغیرہ کھانے سے متعلق حضرت گنگوہی کا فتویٰ

سوال (۱۳۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہندو تہوار مثلاً ہولی، دیوالی وغیرہ کے موقع پر جو ہندو بھائی مٹھائی، پوری وغیرہ مسلمان بھائیوں کو تخفہ میں پیش کرتے ہیں اس کا کھانا جا کڑے یا نہیں؟ حضرت گنگوہ کی فق دی رشد یہ ۵۷۵، میں تحریف کر فرماتے ہیں کہ: ' ہندو تہوار ہولی، دیوالی کی پوڑی وغیرہ کھانا درست ہے' (حوالہ ص:۵۷۵) تو جب ہندو کا دیا ہوا کھانا درست ہے تو تیجہ وغیرہ کا کھانا کیوں درست نہیں؟ اس لیے حضرت گنگوہ کی نے کیوں منع فرمایا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: حضرت كنَّوبى رحمة اللَّه عليه عجو وال كيا كيا تهاكه

غیر سلمین اپنے تہواروں میں خوثی سے جو تخد جیجتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے اس کو درست قرار دیا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیت تخد کسی بت پر چڑھاوے وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ محض اظہار خوثی کے طور پر ہوتا ہے؛ البت اگر کوئی غیر سلم پر شاد وغیرہ دے جوغیر اللہ پر چڑھایا گیا ہوتو اس کالینا اور استعال کرنا جائز نہ ہوگا، اس کے برخلاف مسلمان ثواب تبجھ کر جو بدعت انجام دیتے ہیں جن کا سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ہے ان کو لینے اور استعال کرنے میں چوں کہ ایک غلط بات کی تائید ہوتی ہے؛ اللہ اور ونوں باتوں کو خلط تائید ہوتی ہے؛ اللہ اور ونوں باتوں کو خلط ملط نہیں کرنا جائے ہے۔ الہذا دونوں باتوں کو خلط ملط نہیں کرنا جائے ہے۔ (متفاد: فاوئی محمود یہ ۱۲۲۸ اس افتادی ۱۲۲۸ مفایت المفتی ۱۲۲۸ ، دینی ملک اور ان کا طرب میں)

ولا بأس بـضيـافة الـذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في الملتقط. (هنديه ٥/ ٣٤٧) فقطواللاتعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۹/۳/۱ه الجواب صحیح: شیبراحمدعفاالله عنه

## میت کے تین دن بعد تک التزاماً دعا کا اہتمام کرنا؟

سوال (۱۳۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:کسی کے مرجانے کے بعد تین دن دعا کرنا پانچ دن، گیارہ دن، پندرہ دن اور چالیس دن کے کھانا کھلانے کا بندویست کرنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: کسی کے مرجانے کے بعدالتزاماً تین دن تک دعا کرنا اور پانچویں گیار ہویں اور چالیسویں دن میت کے یہاں کھانا پکا کرلوگوں کو کھلا نا مکروہ اور بدعت ہے، جوواجب الترک ہے۔ (کفایت اُمفتی ۱۱۹/۳، تا دکی رجمہے ۳۲/۳۱۳)

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع.

(شامی ز کریا ۱۶۸/۳) **فقط واللَّدتعالی اعلم** 

کتبه.:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳/۲۳/۳۱ه الجوارضيج بشيراحمه عفاالله عنه

## تیجہ، حالیسواں اور برسی کے کھانے کا حکم

سوال (۱۳۹): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایصال ثواب کا ماحضر کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، حالاں کدان کا ثبوت کتب دینی واقوال بزرگان دین سے ملتاہے، جیسا کداعلی حضرت حاجی امداداللہ مہا جرگی نے جائز کہا ہے اور کار خیر سمجھ کرخود بھی کیا ہے۔ (فیصلہ ہفت مسکلہ) تیجہ جا لیسواں بری کا کھانا غریوں فقیروں کے کھلانے کے بعد باقی ماندہ کھانا گھر والوں ومہمانوں کو کھلانے ہے اصافہ کی نہیں؟ اگر گھر والوں ومہمانوں کی نہیت سے اصافہ کرکے پکایا جائے اللہ کی بارگاہ میں تو ہرکام کا تعلق دل سے ہوتا ہے؟

باسمة سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: بغير کس التزام اوردن وغيره کی تعيين کے ايصال ثواب مبارح ہے، اس کے پیش نظر رسالہ ہفت مسائل ميں اس کا جواز کھھا گيا ہے؛ کیکن بيدايصال ثواب اس زمانه ميں تيجہ چاليسوال اور برس وغيره کی شکل ميں جس طرح لازم کرليا گيا ہے بيقطعاً شريعت ميں ثابت نہيں ہے اور بلاشيہ بدعت ہے، فقہاء نے اسے بدعت قبيحة قرار ديا ہے۔

لا فيه مصلحة في الدين؛ بل فيه طعن ومذمة وملامة على السلف. (الحنة الأهل السنة ١٧١ بحواله: فتاوى محموديه ٥٢٩/٥ ميرته)

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في السرور لا في السرور وهي بدعة مستقبحة. (شامي زكريا ١٤٨/٣) شامي كراچي ٢٤٠/٢، فناوئ بزازيه على هامش الهندية ٣٢٩/٣، عالمگيري ٣٤٤/٥، البحر الرائق ١٩٢/٢)

حتی کہ بدعتی عالم مولوی امجد علی صاحب نے ''بہار شریعت'' میں لکھا ہے کہ: میت کے گھر والے تیجہ وغیرہ کے دن دعوت کریں تو نا جائز اور بدعت فتیج ہے۔ (بہار ثریعت ۱۲۳٫۸)

اور جو کھانا ایصال ثواب کی نیت سے پکایا گیااس میں مال داروں کو کھانا جائز نہیں ہے،

حديث مين واردب: **لاتحل الصدقة لغني**. (مشكوة شريف ١٦١/١)

البتہ جو کھانا مہمان نوازی کے لئے پکایا گیا ہے اس میں سے سب کھا سکتے ہیں۔ (متفاد: فآویل رشید بیا ۱۵)

اور رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے بارے میں یاد رکھنا چاہئے کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنی تصنیف نہیں؛ بلکہ کسی دوسرے کا لکھا ہوا رسالہ ہے، جسے آپ کوسنایا گیا ہے، پھر آپ کی طرف منسوب کردیا گیا، دوسرے یہ کہ اس میں نفس اباحت کاذکر ہے اسے سنت یا ضروری جاننا جیسا کہ آج کل کے بدعت وں کا شیوہ ہے اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (فادئی رشیدیہ ان جیسا کہ آج کا گیا علم مالہ کا فیا علم اللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲ /۱/۱۴/۱۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

## جاِ لیسویں میں جوڑےاوررو پبید مینا؟

سوال (۱۴۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: اور چالیسویں میں غیرلوگ جوڑے لاتے ہیں اور روپیددیتے ہیں، اس کی شرعاً کوئی اصل ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: اس كى كوئى اصليت نهيس \_ (ناوى رشيديه ١٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه.:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲۷/۳/۲۷ه الجواب سیج شهیراحم عفاالله عنه

### والدين كے لئے سالا نہ فاتحہ

سوال (۱۴۱): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: نیدا ہے مرحوم والدین کی ہرسال فاتحہ کراتا ہے، ایصال ثواب کے لئے مدارس کے طلبہ کو بلا کر قرآن خوانی کراتا ہے، پھر فاتحہ ہوتی ہے، فاتحہ کا کھانا طلبہ مدارس اور اپنے اعزہ وا قارب کو کھلاتا ہے، شریعت مطہرہ سے اس طرح مرحوبین کے لئے ایصال ثواب کرنا ثابت ہے یانہیں؟ بعض اہل علم حضرات کھانے اور شرکت سے گریز کرتے ہیں، کیا ایسی مجلس میں شرکت اور کھانا درست ہے یانہیں؟ فیزنیدی مرحوم والدین کو ثواب پہنچتا ہے یانہیں؟ اور یہ کھانا کھانا کھانا جائز، ناجائز، یاحرام ہے؟
بنز زید کے مرحوم والدین کو ثواب پہنچتا ہے یانہیں؟ اور یہ کھانا کھانا یا کھلانا جائز، ناجائز، یاحرام ہے؟

البجواب وبالله التو هنيق: اگرم حويين كواليصال ثواب كي ضرورت ہے تواس كى اطلاع مدرسه ميں كردى جائے اور طلبہ جوقر آن كريم كى تلاوت كرتے ہيں اس كا ايصال ثواب كرديا جائے؛ كيكن مروجہ طور پر قرآن خوانی كه قرآن پڑھنے كے بعد كھانا بينا وغيرہ اس كا ثبوت شريعت مطہرہ ميں نہيں ہے؛ لہذا اس سے احتر از لازم ہے، اور چوں كه قرآن خوانی كے بعد اس طرح كی دعوت عرف ميں قرآن كا عوض تيجى جاتی ہے، حالاں كم محض تلاوت پر عوض اور اجرت ليمنا جائز نہيں ہے ، لہذا اليمى صورت ميں جب كه خود پڑھنے والے مستحق ثواب نہيں، تو اس كے پڑھے ہوئے قرآن كا ثواب مرحوم والدين كو كيسے بہنے سكتا ہے؟

والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قرأء ق قرآن أو ذكرا لله طوافاً أو حجاً أو عمرة أو غيره ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة. (البحر الرائق ٩/٣ ٥ كراجي)

بل الضرر صار في الاستيجار عليه، حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجر بها، وصار القارئ منهم، لايقرأ شيئا لوجه الله تعالى خالصا، بل لايقرأ إلا للأجرة ..... فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته.

(شرح عقود رسم المفتى ٣٨)

لا فيه مصلحة في الدين؛ بل فيه طعن ومذمة وملامة على السلف. (الجنة لأهل السنة ١٧١ بحواله: فتاوى محموديه ٥٢٩٥ ميرثه) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمولهان مضور يورى غفر له ١٣٢٢/٣/١٥ هـ

کتبه:احقر محیرسلمان منصور پوری عفر له۱۳۲۲،۳۷۲ه الجواب صحیج:شیر احمد عفاالله عنه

## ایصالِ ثواب کے لئے تیجہ د چالیسواں اور برسی وغیرہ کولازم سمجھنا؟

سوال (۱۳۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کسی کے یہاں کسی شخص کا انتقال ہوجا تا ہے، تو اس کے گھر والے تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں بری کرتے ہیں، جولوگ اس میں شرکت نہیں کرتے ان کو براسمجھا جا تا ہے، یہام جائز ہے یا ناجائز؟ اوراس میں شرکت کرنا کیما ہے؟ مرنے والے کے لئے کون می سورت یا کون ساکلمہ پڑھا جائے اور کون سااییا کام کرا جائے جس سے مرنے والے کے لئے کون کی سورت یا کون ساکلمہ شخص نے مرنے والے کو زیادہ سے زیادہ تو اب پہنچا نے والے کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں؟ ثواب پہنچا نے کا ضیح طریقہ کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفیق: ایصال ثواب کے لئے تیجد سوال وغیرہ کی رسومات بدعت ہیں، ان میں کسی مسلمان کے لئے شرکت جائز نہیں، اور ایصال ثواب ہر نفلی عبادت کے ذریعہ ہوسکتا ہے،خواہ صدقہ خیرات کے ذریعہ ہویات بیچ واذکار کے ذریعہ، اور جو شخص ایصال ثواب کرے گا،امید ہے کہا سے خود بھی ثواب ملے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قرأء ة قرآن أو ذكرا لله طوافاً أو حجاً أو عمرة أو غيره ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة. (البحر الرائق مكتبه سعيد ٥٩/٣)

والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. (شامي زكريا ١٥١٣) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمه سلمان منصور بوری غفرله ۲۳۰/۷/۱۳۱۵ الجواب صحیح بشیراحمه عفاالله عنه

## زیارت ِسوئم کا کیا حکم ہے؟

سوال (۱۴۳۳): -کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: میرے والد کا انقال ہوگیا، ان کی تفین و تدفین کردی گئی، یہاں انقال کے بعد فن کے وقت قبرستان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ زیارت (سوئم) کی فاتحہ دوسرے دن یا تیسرے دن ہوگی، ہمارے یہاں زیارت میں چنے یا چویوں پر سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اور ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا یہ علی صحیح ہے؟ اور زیارت (سوئم) کی کیا اہمیت ہے، اور مرنے والوں کو ایصال ثواب بہنی نے کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں انقال کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے بھاتی روٹی کی بہنی نے کا کیا طریقہ ہے، ہمارے یہاں انقال کے بعد رشتہ داروں کی طرف سے بھاتی روٹی کی جاتی ہے، جس میں تمام رشتہ داروں کی دعوت ہوتی ہے، اس کے بعد دسواں، بیسواں، چالیسواں میں تمام رشتہ داروں کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ طریقہ کار کیا ہے، میں تمار وقتی میں تحریفر ما کیں، اگر بیر سم غلط ہے تواس کے توڑنے میں ثواب ملے گایا نہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبسائسه المتوفيق: ایصال ِثواب کی بیرماری رسومات، دعوتیں اور اجتماعات شرعاً بے اصل اور بدعت ہیں، ان کا ختم کرنا ضروری ہے، اور ان کومٹانے پر محنت کرنے والا یقیناً مستحق اجر وثواب ہے، ایصال ثواب اگر مقصود ہوتو ریا کاری اورا ہتمام کے بغیر خلوص کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت یادیگر نفل عبادت انجام دے کرمیت کوثواب پہنچایا جائے۔

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا

في المشرور وهي بدعة مستقبحة. (شامى زكريا ١٤٨/٣)، شامى كراجى ٢٤٠/٢، فتاوى بزازيه على هامش الهندية ٣٧٩/٣، عالمگيرى ٣٤٤/٥، البحر الرائق ١٩٢/٢) فقط والله تقال اعلم كتبها حقر محمسلمان منصور پورى غفر له ٢٢/١/١/٢٢ها هار المجمور پورى غفر له ٢٢/١/١/٢٢ها هار المجمور بورى عفر له ٢٤٠١/١/٢٢ها هار المجمور بورى عفر الهجرية عنه الله عنه

## وفات کے بعد آنے والے جمعہ میں چنے پر کلمہ خوانی کرنا؟

سوال (۱۴۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: نیز ہمارے علاقے میں کسی شخص کے انتقال کے بعد جو جمعہ آئے اس جمعہ میں چنے کے ذریعہ کلمہ خوانی ہوتی ہے، جس کے بعد بھی میٹھائی دی جاتی ہے، اس کے لئے تین دن سات دن کوئی متعین نہیں، جمعہ کے دن محض لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس طرح کلمہ خوانی صحیح ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کلمہ خوانی کی صحیح صورت کیا ہے؟ اس کی کوئی اصل ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: بلاكس حدود قيود كے ميت كے لئے اليمال ثواب شريعت ميں منع نہيں؛ ليكن آج كل ايصال ثواب كے لئے خودساختہ طور پر سميں گڑھ لى گئيں، مثلاً شريعت ميں منع نہيں؛ ليكن آج كل ايصال ثواب كے لئے خودساختہ طور پر سميں گڑھ لى گئيں، مثلاً دنوں كي تعيين اوراس كے اجماعی مجلسوں كا اہتمام وغيرہ، تو ان رسومات كی وجہ ہے الي مجلسوں ہمنع كیا جاتا ہے، مزید مير کہ چنوں اور کھيلوں پر کلمہ خوانی اور بعد ميں مشائی كی تقسيم كی وجہ ہوتے ہيں كہ بعد ميں الله مجمل مقصد ہے کلمہ خوانی ميں شريک ہوتے ہيں كہ بعد ميں پڑھے ہوئے جنے ہاتھ آئيں گے؛ بلكہ کہيں کہيں توان چنوں کو تم كا تقسيم كيا جاتا ہے، تو ميت كو جاتا ہے، الي صورت ميں جب كہ خود پڑھنے والوں كا ثواب خطرہ ميں پڑجاتا ہے، تو ميت كو شار ہی كی ضرورت ہے تو گھليوں وغيرہ پر شار كرليا جائے اور ہر ممكن طور پر بدعات اور رسومات ہے احتراز كريا جائے۔ (متفاد: فادی احیاء العلم ارسومات)

والحاصل أن اتخاذ الطعام لقراء ة القرآن لأجل الأكل يكره، وقال أيضا: أن ما شاع في زماننا من قراء ة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراء ة واعطاء الشواب للآمر والقراء ة لأجل المال، فإذا لم يكن للقاري ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستاجر ...... ولو لا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. (شامي زكريا ١٩ ١٥ ١ - ١٥) فقطوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۸۳۱/۱/۱۳۱۱ه الجواب صحح. شیر احمدعفاالله عنه

## ایصال تواب کس عمل سے کریں؟

سوال (۱۴۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ:میت کوزیادہ ثواب کس چیز کو پڑھ کر پہنچایا جائے،جس سے خداان کی مغفرت کردے؟ باسمہ سجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفيق: قرآنِ كريم پرُ هكر واب پنچايا جائيااس كى طرف سے روپيكى صدقہ جاريين كاديا جائے۔

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر في أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. (السن الكبرى لليهتي 2/13 رقم: ٢٦٦٢ بيروت)

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة، صلاةً كان أو صوماً أو حجاً صدقةً أو قرآء ةً للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. (مراقى الفلاح ٢٢١-٢٢٢، البحر الرائق

۱۰۰/۳ نصح القدير ۱۶۲/۳ شامي ۳۶۳/۲ كراچي، ۱۰۱/۳ زكريا) فقط والله تعالى علم كتبه:اهتر محمد سلمان منصور پوري غفر له ۲۲/۳/۳۱/۳۱ هـ الجواب سيح شبر احمد عفا الله عنه

## کیار وضهٔ اطهر پربھی عرس اور چراغاں وغیرہ ہوتا ہے؟

سوال (۱۳۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: المحمد لله بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے حضرت کو جج بیت اللہ کی زیارت سے نوازا، دعا کرنا کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، جج سے فراغت پر آپ مدینہ منورہ پہنچے ہوں گے، جبیبا کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ بزرگوں کے مزارات پرعرس لگانا، چا در چڑھانا، چراغ جلانا، قوالیاں کرانا، تو آپ جناب جب قبررسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہوگے وہ بان دیکھو ہاں دیکھیے میں آپیانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعدواب وبالسله التوفيق: مزارات پر چراغان اور عرس وغيره بيسب چيزين بدعت اور قابل ترک بين، حرم نبوي على صاحبه الصلوة والسلام اور آپ كاروضهٔ اقدس اس طرح كی بدعات وخرافات سے پوری طرح مجمده تعالی محفوظ ہے؛ كيوں كه پيغبر عليه السلام نے مدينه مين بدعت بھيلانے والے پرسخت لعنت فرمائی ہے۔ ارشا ونبوی ہے:

من أحدث فيها حدثاً أو اوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. (صحيح مسلم ٤٤١/١) فقط والدّتعالى اعلم كته: احقر مجمسلمان منعور بورى غفر لدا٢٠/٢/١٢ما ه

الجواب صحيح شبيراحمه قاسمى عفاالله عنه

## عرس کے موقع پرکنگر کے نام کا کھانا کھانا؟

سوال (۱۴۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: مزارات کے عرس کے موقع پر جولنگر کے نام سے کھانا کرتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے؟ آیا اس کا کھانا جائز ہے یا نا جائز؟ اگر نا جائز، حرام یا مکر وہ ہے تو مکر وہ تح کی ہے یا تنزیبی علاء دیوبند کی کتابوں جیسے بہتی زیور مصنفہ: حکیم الامت حضرت مولا نااشر ف علی تھانو گُو غیرہ میں مزارات کے چڑھاوا کا کھانا حرام لکھا ہے، تو کیا اس کنگر کو بھی مزارات کا چڑھاوا کہیں گے؟ جب کہ عوام کا کہنا سے ہے کہ اللہ کے نام پر ہے؛ کیکن میسب عرس کے موقع پر متعین تاریخ میں بی کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو کنگر کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو بدعتی اور فامن کہنا چا ہے، اور وہ لوگ جو اس میں جو کنگر کرتے ہیں، جیسے علاء اور طلبہ وغیرہ تو ان میں کو کیا کہنا چا ہے؛ کیا ان کو علاء دیو بند سے علیحدہ سمجھنا چا ہے، اور ان کی ا تباع کرنی چا ہے یا نہیں؟ کوکیا کہنا چا ہے؛ کیا ان کوعلاء دیو بند سے علیحدہ سمجھنا چا ہے، اور ان کی ا تباع کرنی چا ہے یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفیق: لنگر کے نام پر عرس میں جو کھانا کیاجا تا ہے وہ دراصل مزار پر چڑھاوا ہے؛ اس لئے کہ اس سے اصل مقصود صاحب مزار کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اگر یہ مخص اللہ کے نام پر ہوتا تو اس میں کہی جگہ یا وقت باز مانے کی تخصیص نہ کی جاتی ، حالال کہ اس میں ہوتی ہے، کوئی عقیدت مندا ہے گھر کنگر نہیں کرتا اور نہ عام دنوں میں لنگر کیاجا تا ہے؛ بلندا بیمل ناجا کز اور بدعت ہے، اور لنگر کا بلندا بیمل ناجا کز اور بدعت ہے، اور لنگر کا کھانا مکر وہ تح کی ہے، جولوگ اسے ناجا کز تا کر اس میں شرکت کرتے ہیں ان کافعل مزید قابل مذمت ہے، اور اللہ کا خلاف ہے۔ (امداد الفتین ۱۹۸)

وهذا الحول يسمونه أهل الهند عرساً وما عرفت به أصلاً؛ فإن العرس إنسما يكون في الزواج، ومع ذلك فهاذه الأحوال والأعراس لا تكاد تخلو عن ارتكاب المحرمات فضلاً عن المكروهات؛ فإن أهل الهند لهم اليد الطوليٰ – قاتلهم الله – فإنهم يطوفون بقبر الولي الذي يعتقدون ويظنون أنه هو المتصرف في الكون. (بَلِيغ الحق مطبع خيريه ميرته ٨) فقط والله تعالى اعلم

كتبه.:احقر محمرسلمان منصور پورىغفرله ۱۳۳/۷/۱۳هد الجواب صحيح:شبيراحمه عفاالله عنه

## قرآن خوانی کاسنت طریقه کیاہے؟

سوال (۱۴۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قرآن خوانی کا کیا تھم ہے؟ پہلے زمانے میں کہ: قرآن خوانی کا کیا تھم ہے؟ پہلے زمانے میں کس طریقے سے کریے؟ نیز قرآن خوانی وایصالی ثواب درست ہے پنہیں؟ مفصل جواب دیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: بلاكسى التزام كقر آن كريم پڑھ كركسى كوثواب پہنچانا فی نفسہ درست ہے؛ کیکن اگر قر آن خوانی میں صراحة یا عرفاً اجرت یا نذانه کالین دین ہو، جیسا کہ آج كل مروجہ قر آن خوانی كی تقریبات میں ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ رویئے، پیسے یا کھانے پینے کے بدلہ جوقر آن پڑھاجاتا ہے تو خود پڑھنے والے ہى كوثواب نہیں ملتا تو میت كوكہاں سے ثواب ملے گا۔ (ستاد: احسن التادی كراجی ارادی ۱۲۲۳)

وأما قراء ة القرآن وإهداء ها له تطوعا بلا أجرة، فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. (رسائل ابن عابدين ١٧٥/١)

ويقرأ من القرآن ما تيسر له ثم يقول: اللُّهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى فلان أو إليهم. (شامي كراچي ٢٤٣/٢، شامي زكريا ١٥١/٣)

فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة بالأجرة لا يجوز. (شامي زكريا ٢٧٧٩)

بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجربها، وصار القاري منهم لا يقرأ شيئا لوجه الله تعالى بل لا يقرأ إلا للأجرة، وهو الرياء المحض الذي هو أراده العمل لغير الله تعالى، فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن يهديه لميته. (شرح عقود رسم المفتى ٣٨)

وفي هذا الباب حديث أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. (٥٤/٦)

رقيم: ٢٦٢٩) فقط واللَّد تعالَى اعلم

املاه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۱/۱/۳۳۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

قر آن خوانی میں دو بچوں کا ایک ایک صفحہ پڑھ کریارہ ختم کرنا؟

سوال (۱۴۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گھروں میں قرآن خوانی کی جاتی ہیں کہ: گھروں میں قرآن خوانی کی جاتی ہیں کہ: گھروں میں قرآن خوانی کی جاتی ہیں کہ دوسراصفحہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک پارہ کو دولڑ کیاں مل کر پڑھتی ہیں ایک صفحہ ایک لڑکی پڑھتی ہے دوسراصفحہ دوسری لڑکی پڑھتی ہے۔ تو کیا ایسا پڑھنا صحیح ہے یانہیں؟

بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بهترويهى بكه بالترتيب ايك بق خض تلاوت كرك، التجواب وبالله التوفيق: بهترويهى بكه بالترتيب الى بهذا يطريقه متحن اس لئ كهموا الله الله صفى برُ هف سے تلاوت كرتيب باتى بهيں روپاتى الهذا يطريقه متحن فيهوگا ؟ تا بهم الله الله صفى برُ هف سے بھى قرآن كريم كى تحيل بهوجائى رفتاوى تعداد أو صوما أو و الأصل في أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قورآن أو غير ذلك عند أصحابنا بالكتاب والسنة. (البحر الرائق ٥٩/٣)

عن على رضي الله عنه مرفوعًا من مر على المقابر وقرأ: ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ إلى الله اَحَدُ ﴿ اللّٰهُ اَحَدُ ﴿ اللّٰهُ اَحَدُ ﴿ اللّٰهُ اَحَدُ ﴾ إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات. (شرح الصدور ٣٠٣) فقط والله تعالى اعلم المبتدة احتر محمد المبان منصور يور ١٣٣٥/٢١٢١هـ المبتدة المجود المجود شيرا حمد عفالله عنه

عزيزوا قارب كے لئے ايصالِ ثواب كا طريقه

**سوال** (۱۵۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں

کہ: عزیز وا قارب کی وفات کے بعدایصال ثواب کا کیاطریقہ اختیار کرنا چاہئے، کیادوسرے دن یا بلاکسی دن کی قید کے سوالا کھ مرتبہ کلمہ توحید پڑھ سکتے ہیں؟ اس طرح کیا قرآن خوانی کے لئے احباب کوجع کر سکتے ہیں؟ جب کے فرداً فرواً ہر خص الگ الگ کلمل قرآن لے کر بلاکسی خصیص تعیین کے اپنی مرضی سے پڑھے۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهیق: ایصال ثواب کاکوئی خاص طریقه شریعت مین متعین نهیں ہے، نهاس میں کسی دن کی قید ہے نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قر آن کریم کوختم کرنا ضروری ہے؛ بلکہ باتعین جونفلی عبادت بدنی ومالی بسہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جاسکتا ہے۔ (ستفاد جمودید اجمیل ۸۷/۳)

والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدماً أو صدماً أو صدماً أو صدماً أو عمرة أو غير ذلك عند صدقة أو قرأء ة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا بالكتاب والسنة. (البحر الرائق ٩/٣٥٠ شامي كراچي ٥٩٥/٢ نتح القدير ٩/٣٤٠ مراقي الفلاح ٢٢١)

وأما قراء ة القرآن وإهداء ها له تطوعا بالا أجرة، فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. (رسائل ابن عابدين ١٧٥/١)

ويقرأ من القرآن ما تيسر له ثم يقول: اللُّهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى فلان أو إليهم. (شامي كراچي ٢٤٣/٢، شامي زكريا ١٥١/٣)

و في هذا الباب حديث أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. (٢٥٤٦) رقم: ١٦٢٩) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۳۱/۵/۲۳۱هه الجواب صحیح:شیر احمد عفاالله عنه

## فاتحة خواني كاكياطريقه ہے؟

سوال (۱۵۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: فاتحہ کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی کھانے کی چیز پر فاتحہ لگانا درست ہے یانہیں؟ اگر کسی کواس کا علم نہ ہو یعنی اس پر فاتحہ لگائی گئی ہے تواس کا کھانا درست ہے یانہیں؟ بہر سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ بیانہ بیا

البحواب وبالله التوهيق: بغيركى چيز كاالتزام كئے قرآن كريم پڑھكر، نماز پڑھ كر، روزه ركھ كر، اى طرح غرباءومساكين كو كھانا كھلاكر، كپڑا وغيره دے كرثواب پہنچانا شريعت كنزديك پينديدہ ہے؛ كيكن فاتحہ كے مروج طريقة كاكوئى ثبوت نہيں ميمض بدعت ہے۔

وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، وثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع. (شامى زكريا ١٣/ ١٥٢، البحر الرائق ٥٩/٢، منامى كراجى ٥٩٥/٢، فتح القدير ١٤٢٣، مراقى الفلاح ٢٦١) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٢٦/٦، سنن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سنن النرمذي ٩٦/٢، سنن ابن

کتبه:احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۴۲۷/۲/۱۲ه الجواب صحح:شیم احمدعفاالله عنه

# ايصالِ ثواب كس دن كرناحاٍ ہے؟

ماحة ٦/١) **فقط واللّه تعالى اعلم** 

سوال (۱۵۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:ایصالی ثواب کس دن کرنا چاہئے ،اوراس کے لئے ایام کا تعین کرنا کیساہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله المتوهنيق: الصال ثواب كے لئے كسى دن وقت وغيره ك تعيين سلف سے ثابت نہيں؛ بلكہ بدعت اور نالپنديده ہے، كسى بھى وقت بلاكسى تعيين والتزام كے ميت كے لئے ہرنيك عمل كا ثواب بنجا يا جاسكتا ہے۔

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة سواء كان المجهول له حياً أو ميتاً من غير أن ينتقص من أجره شيئ وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً فليجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرهما ولا ينقص من أجره شيئ. (طحطاوى على المراقى كراجي ٢٤١)

من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. (شامي زكريا ١٥٢/٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احترمجم سلمان منصور يورئ غفرله ١٣٢٢/٢/١٨ اله

الجواب صحيح:شبيراحمه عفاالله عنه

## کیاایصالِ ثواب کرنے والے کوبھی ثواب ملتاہے یانہیں؟

سوال (۱۵۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: قرآنِ کریم کی تلاوت یا ذکر و تبیجات پڑھ کرائی طرح غرباء ومساکین پر قم صدقہ کرنے میں کہ: قرآنِ کریم کی تلاوت یا ذکر و تبیجات پڑھ کرائی طرح غرباء ومساکین پر قم صدقہ کرنے بعدان اعمال کے بعدان اعمال کے بعدان کو تابید مثلاً قرآنِ کے کرنے والوں کو تلاوت، ذکر و تبیج اور صدقہ وغیرہ کرنے کا پچھ تواب ہوگا یا نہیں، مثلاً قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر دس دس نیکی کی جو بات حدیث شریف میں فدکور ہے وہ سیاں اس تلاوت کرنے والے کو ملیس کی یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآنِكريم كى تلاوت ياذكروسبيحات يرهكراوراس

طرح غرباء ومساکین پررقم صدقه کرنے کے بعدا پنے اعزاء واقرباء کوایصال ثواب کردیے کے بعدان انمال کے کرنے والوں کو تلاوت ، ذکر و تسبیحات اور صدقه وغیره کرنے کا ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں کوئی کی نہیں آئے گی؛ بلکه ان کوانمال کے بقدر ثواب برابر ملے گا۔

عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مرّ على الله عليه وسلم: من مرّ على المقابر وقرأ: ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ﴾ أحد عشر مرةً، ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات. (كنز العمال ٢٥٥/٥ رقم: ٢٥٩٦ ، وسسة الرسالة، الدرالمختار زكريا ٢٥٤/٣)

والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. (شامى زكريا ١٩١٣، البحر الرائق/باب الحج عن الغير ٩١٣ وكوئه، الفتاوئ التاتارخانية ٢٦٨/٢ رقم: ٣٤١ زكريا، تبيين الحقائق/باب الحج عن الغير ٣١٦ ملتان، طحطاوى على المراقى كراچى ٣٤١)

وأخرج الطبراني والبيه قي في الشعب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً فلي جعلها عن أبويه فيكون لهما أجرهما والا ينقص من أجره شيء. (شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور للسيوطي ٣٩٩ دار التراث) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۲٫۵ (۱۳۲۱ هـ الجواب صحح:شبيرا حمدعفاالله عنه

## ایصالِ ثواب میں ساری اُمت کوشریک کرنا؟

سوال (۱۵۴): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: میں مرنے والوں کی روحوں کواس طرح ایصالِ ثواب کرتا ہوں کہ الحمد شریف اورقل شریف اور کلام پاک کی کچھ سورتیں پڑھ کریہ کہتا ہوں کہ یا اللہ اس کا ثواب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کوعطافر مادیجئے بھنورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل خاندان ، تمام صحابہ کرام ، تمام پینجم روں تمام ولی اور درویشوں ، تمام صالحات ، تمام صالحین کواس کا ثواب عطافر مادیجئے ، پھراس کا ثواب میرے والدین اور تمام رشتہ داروں کی روحوں کو جو انتقال کر چکے ہیں ، بخش دیجئے ، اس حالت میں سب مرحومین کو جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب پورا پورا پورا سب کو ملے گایا ان سب مرحومین میں تقسیم ہوکر تھوڑا تھوڑا سب کو ملے گا؟

#### بإسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الله تعالى كى رحمت واسعه ساميد بكه وهتمام مرحومين كوبرا برثواب دكار

و الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين و المؤمنات؛ لأنها تصل إليهم و لا ينقص من أجره شيء، وهو مذهب أهل السنة و الجماعة. (شامى زكريا ١٥١/٣ البحر الرائق/ باب الحج عن الغير ٥٩/٣ كوئنه، الفتاوئ التاتارخانية ٢٦٨/٢ رقم: ٤٣٣٤ زكريا، تبيين الحقائق/باب الحج عن الغير ٥٣/١ ملتان، طحطاوى على المراقى كراجى ٣٤١)

سئل عن ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الشواب فيهم أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملاً؟ فأجاب بأنه افتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل. (شامي زكريا ٥٣/٣) فقط واللائق بسعة الفضل.

كتبه احقر محمر سلمان منصور يورى غفرله ۲۲ ۱۴۲۰/۵/۲۱ ه

الجواب صحيح بشبيراحمه قاسمى عفاالله عنه

# مرحومین کوایصالِ ثواب کرنے ہے سب کو برابر ثواب پہنچے گایا کم زیادہ؟

سوال (۱۵۵): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کلام پاک کی بہت می سورتیں پڑھ کرا گربہت سے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے یا نفتر رو پید کا بہت سے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے یا کھانے وغیرہ کا بہت سے مردوں کو ثواب پہنچایا جائے ، تو اس حالت میں سب مردوں کوان چیز وں کا پورا پورا ثواب پہنچے گایا ان چیز وں کی تقسیم کر کے بقدر حصیرے کوآئے گا؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: علاء کی ایک بڑی جماعت کار جمان بیہ کہ اللہ کے فضل وکرم سے امید ہے کہ ذکورہ صورت میں ہر ہرمیت کو پورا پورا ثواب ملے گا۔

قلت: سئل ابن حجر المكي عما لو قرأ لأهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الشواب أو يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملاً؟ فأجاب بأنه أفتى جمع بالشاني، وهو اللائق بسعة الفضل. (شامى زكريا ١٥٣/٣) امداد المفتيين ٤٣٧، فتاوى دارالعلوم ديوبند ١٩٥٥) فقط واللاتعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرلها ۱۳۲۰٫۱۳۱ه الجواب صحیح شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

## قرآن پڑھوا کرمرحوم کے لئے ایصالِ تواب کرنا؟

سوال (۱۵۷): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: زید کے والد کا انتقال ہو گیازید نے خود قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر کسی مدرسہ سے جاکر چند پارے لاکراپنے گھر اپنے والد کے نام ایصال ثواب کروا دیایا چندلڑکوں کواپنے گھر پر لاکر قرآن پڑھواکرایصال ثواب کروا دیا، تو کیا بید ونون شکلیں درست ہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: کوئی بھی شخص اگر خلوص کے ساتھ قرآن پڑھ کرمیت کے لئے ایصال ثواب کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے؛ لیکن مروجہ قرآن خوانی بہت می خلاف شرع باتوں کو شامل ہے، اس لئے اس سے احتر از کرنا چاہئے اور رسومات سے بچتے ہوئے مرحومین کوایصال ثواب کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (متفاد:احسن الفتادی استادی ۲۱۱۳)

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة سواء كان المجهول له حياً أو ميتاً من غير أن ينتقص من أجره شيئ وأخرج الطبراني والبيه قي في الشعب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً فليجعلها عن أبويه فيكون له ما أجرهما ولا ينقص من أجره شيئ. (طحطاوى على المراقي كراجي ٣٤١، شرح الصور بشرح أحوال الموتي والقبور للسيوطي ٣٩٦ دار التراث)

من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. (شامى زكريا ١٥٢٣م، مراقي الفلاح ٢٢١ - ٢٢٦، البحر الرائق ١٠٥٧٣، فتح القدير ١٤٢٣ كوئنه) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۳۲۸/۵/۲۲ هـ الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

## مرحومين كواجمًا عي قرآن يره صرايصال ثواب كرنا؟

سوال (۱۵۷): - کیافرماتے ہیں علاء دین دمفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مردوں کوایصالِ ثواب کرنا کیساہے؟ اگر لوگ اکٹھا بیٹھ کرقر آنِ پاک ، کلمہ وغیرہ پڑھ کرایصالِ ثواب کریں توجائز ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: مردول كے لئے قرآ نِ كريم ياكلمه وغيره پرُه كرايصالِ تواب كرنا في نفسه جائز ہے؛ ليكن اس عمل بركوئي لين دين نہيں ہونا چاہئے، اور قرآن خوانی كے بعد كھانے بينے كو ضرورى اور لازم بھى نہيں سجھنا چاہئے۔ (فادى محمد ديدًا مجسل ٨٦٧٣)

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقراؤوها على موتاكم يعني ياس. (مسند أحمد بن حنبل ٢٧/٥ رقم: ٢٠٥٦) والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو قراء ة قر آن أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا. (البحر الرائق كوئفه ٩٨٣٥)

وهلكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه بدعائه له، والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل إليه عن كل مسلم، سواء كان من أقاربه أو غيرهم كما ينتفع بصلاة المصلين عليه و دعائهم له. (تكملة فتح الملهم أشرفية ١٦٠/٢) والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراء ة القرآن لأجل الأكل يكره. (شامي زكريا ١٤/٣) فقط والله تعالى اعلم

كتبه :احقر محرسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۳۳/۴۷۲ ه الجواب صحح بشيراحمد قاسى عفاالله عنه

# حصولِ برکت یاایصالِ تواب کے لئے قرآن خوانی کرنا؟

سوال (۱۵۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: بعض جگہوں پر رواج ہے کہ کوئی نیا کام شروع کیا جائے یا کی شخص کا انقال ہوجائے تو قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دیکھنے ہیں آتا ہے کہ دین دار کہے جانے والے لوگ بھی نہ صرف اس میں شریک ہوتے؛ بلکہ اس کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں، اور کئی ائمہ بھی مساجد میں اعلان کرتے ہیں، جب کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی نے اپنی کتاب میں اس کو بدعت ہے تعیمر کیا ہے تواگر یہ ممل بدعت ہے تواس کا اعلان کرنے والے علاء وائمہ کے چیچے نماز ادا کرنا درست ہے، جبکہ وہ جانے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بدعت فرمایا ہے، اور جوانل علم اس کی وکالت کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بركت كے ليحر آن خواني ميں كوئي حرج نہيں ہے

املاه:احقر څمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷/۳۲/۳۲ هـ الجواستیج شهیراحمد عفاللدعنه

ایصالِ ثواب کے لئے سورۂ پینس پڑھنااورختم خواجگان کرنا؟

سوال (۱۵۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: میت کے لئے ایصالِ (۱۵۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد میں سور ہونس کاختم اور ختم خواجگان وغیرہ کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پیسدرو پیوں کالین دین بھی ہوتا ہے، بیجائز ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: ایسال ثواب کے لئے قرآنِ کریم پڑھنے پڑھانے پر پیپوں کالین دین یا کھانے وغیرہ کا اہتمام جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ اجرت پر قرآن پڑھنے سے جب پڑھنے والے ہی کوثوا بنہیں ملتا تو مردے کو کہاں سے پننچ گا؟ البتہ مریض کی شفاءیابی کے لئے کوئی عمل کر کے مریض پردم کیا جائے خواہ وہ ختم خواجگان ہویااور کوئی قرآنی عمل ہو، تواس میں نذرانہ وغیرہ کے لین دین کی اجازت ہے؛ کیوں کہ بیر قیہ کے قبیل سے ہے، اورا گردم نہیں کیا گیا؟ بلکہ صرف قر اُت ہوئی ہے تواس پراجرت کے جواز کی صراحت کہیں نہیں ملی، اس لئے الیم صورت میں روپید کا لین دین نہ ہونا چاہئے؛ البتہ مہمان نوازی کے طور پراجرت کا قصد کئے بغیر کچھ کھلایل دیں، تواس کی گھائش ہوگی۔

فللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغير م عند أهل السنة والجماعة صلواة كان أو صوماً أو حجاً أو صدقةً أو قواء ة للقرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. (مراقى الفلاح ٢٢١، شامي زكريا ١٥١/٣)

إن القرآن بالأجرة لا يستحق الشواب لا للميت ولا للقاري ويمنع للدنيا والأخذ والمعطي اثمان، فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، فإذا لم يكن للقاري ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الشواب إلى المستأجر ولو لا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان؛ بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلةً إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. (شامي زكرياه،٧٧)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث .....: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. (صحيح البخاري ٨٥٤/٢) عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه في حديث ......: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعمري لمن أكل برقيته باطل، لقد أكلت برقية حق. (سنن أبي داؤد ٢٤٤٢ه) فظوالله تعالى اعلم

املاه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲۲ ب۱۴۳۳ه ه الجواب صحیح: شبیراحمة اسی عفاالله عنه

# ایصالِ ثواب کے لئے قرآن ریٹ ھنا،اگر بتی جلانا اور شیرینی تقسیم کرنا؟

سوال (۱۲۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: جب کسی شخص کا ہمارے دیار میں انتقال ہوجا تا ہے تو دفن کردینے کے بعدرات میں بنام میلاد ایک مجلس قائم کرتے ہیں، جس میں گاؤں کے چھوٹے بڑے مال داراور غریب سب کودعوت دیتے ہیں، اوگ جب جمع ہوجاتے ہیں تو مولوی صاحب لوگوں کوکوئی نئی کتاب پڑھ کرسناتے ہیں، یا وعظ ہیں، اوگ جب جمع ہوجاتے ہیں تو مولوی صاحب لوگوں کوکوئی نئی کتاب پڑھ کرسناتے ہیں، یا وعظ وضیحت کرنے کے بعد مجلس میں شریک تمام لوگ جو پچھ جانے ہیں، قرآنی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور ہیں، اس کے بعد دعاء کی جاتی ہے، علاوہ ازین مجلس کے نتی میں اگر بتیاں جلادی جاتی ہیں، اور مشکل میں ہو، رکھ دیے ہیں ۔ مجلس کے اختتام پر مشکل میں ہو، رکھ دیے ہیں ۔ مجلس کے اختتام پر میں مشکل میں کہاں تک اصل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: میت کے لئے ایصال وابیعی کسی بھی نیکی کا واب پہنچانے کی نیت کرنا یا تسیح واذ کار پہنچانا درست ہے، غرباء ومساکین کو کھانا کھلا کرمیت کو واب پہنچانے کی نیت کرنا یا تسیح واذ کار قرآن شریف پڑھ کرایصال واب کی نیت کرنے سے میت کو واب پہنچ جاتا ہے؛ لیکن تعین وقت کے ساتھ لوگوں کا مجتمع ہو کر قرآن خوانی کرنا، اگر بتیاں جلانا اور مٹھائی وشیر نی سامنے رکھ کر بعد میں تقیم کرنا وغیر ہسب التزامات شریعت میں بے اصل ہیں، اور اکا ہر واسلاف سے ثابت نہیں ہیں؛ لہذا ایسی بے بنیادر سموں کا ترک کرنالاز می ہے۔ (ناوی رہے ہیں۔ ۱۹۸۷)

ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول ..... واتخاذ الدعوة لقراء ة القران وجمع الصلحاء والقراء للختم. (شامى زكريا ١٤٨/٣ مططاوي على مراقي الفلاح، كتاب المخائز / فصل في حملها ودفنها ٥١٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۸۲۲/۵/۲۲ ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

### مردہ کے لئے استغفار کر کے تواب پہنچانا؟

سوال (۱۲۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مردے کے استغفار نہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ مردہ کے لئے استغفار نہیں کرھ سکتے ۔ کیا میچے ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: استغفاردراصل این کے مغفرت کی دعاہم، اگرکوئی شخص وہ اجروثو اب میت کو پہنچادیں شخص وہ اجروثو اب میت کو پہنچادیں گے۔ اس معنی کرمیت کے لئے استغفار کا ورد کرنے میں حرج نہیں ہے؛ البتہ اگرکوئی شخص اس نیت سے استغفار کا کمہ پڑھے کہ وہ میت کی طرف سے مغفرت طلب کرر ہا ہے، تو یقیناً خلاف واقعہ ہے۔ صوح علمائنا فی باب الحج بأن للإنسان أن یجعل ثو اب عمله لغیرہ صلاة أو صومًا أو صدقة أو غیر ها. (شامی کراچی ۲۶۳/۲، مراقی الفلاح ۲۵-۲۲۰)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله أيتبع الرجل يوم القيمة من الحسنات أمثال الجبال، فيقول: إني هذه فيقال باستغفار ولدك لك. (شرح الصدور رقم الحديث: ٢٠، بحواله: محموديه ذابهيل ٢٠٠٩) فقط والله تعالى اعلم كتيه: حقم محمولا منصور بورك٢٣٥/٢٨ اله

الجواب صحيح بشبيرا حمد عفاللدعنه

## روپئے دے کرایصالِ ثواب کرانا؟

سوال (۱۲۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: بہت سے لوگ اپنے عزیز واقارب کی موت کے بعد مسجد کے امام یا مؤذن کو باقاعدہ روپئے دیکرایصال ثواب کراتے ہیں، میمل شرعاً کیساہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اجرت برقر آن پڑھنے سے جبقر آن پڑھنے والے کوخود ثواب نہیں ملتا ہے، تو مردے کو کیسے ثواب بینی سکتا ہے؛ الہذابیلین دین قطعاً ناجا مُزہ، لینے والے دونوں کُنهگار مول گے۔

ويمنع القاري للدنيا والآخذ والمعطي آثمان. (شامي زكريا ٧٧/٩، محموعة رسائل ابن عابدين / رسالة شفاء العليل ١٩٥١، كفايت المفتى ١٩٥٢، امداد الاحكام ٢٦٨/٢) فقط والله تعالى اعلم

احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۲/۵/۱۵ الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

# زندگی میں اپنے لئے ایصالِ ثواب کرانا؟

سوال (۱۲۳): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زیدایک زندہ مخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح مردے کوقر آن پڑھ کر بخشوایا جاتا ہے، اس طرح زید بھی زندگی ہی میں اپنے لئے قرآن خوانی کر کے اپنے لئے مغفرت کرواسکتا ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اپنے لئے ایصال ثواب کی کیاضرورت ہے، جب خود پڑھے گا تو ثواب خود ہی کو ملے گااور پڑھنے کے بعد خوب شوق سے اپنے لئے دعاء مغفرت کرے، انشاء اللہ قبولیت کی زیادہ امید ہے۔

والدعاء عقبها أرجى للقبول. (مستفاد: شامى كراجى ٢٤٣/٢، زكريا ١٥٢/٣) فقط والدُّنَّالَى علم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۹۲۸ ما ۱۳۱۳ ه

### حضور على كواليدين كوايصال تواب كرنا؟

سوال (۱۲۴): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے لئے اور والد ماجد کے لئے ایصال ثواب کریں تو کوئی حرج تونہیں؟ کیاایصال ثواب کر سکتے ہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ني اكرم سلى الدعليه وسلم كوالدين ك لئے ايصالِ ثواب سلف صالحين سے ثابت نبيس م، اوران ك تفروايمان ميں علاء كا اختلاف ہے۔
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي قال: في النار، قال: فلما قفا دعاه، فقال: إن أبي وأباك في النار. (صحيح مسلم ١١٤١١) والبحث في الشامي. (شامي زكريا ٤٩٨٤، ٣٩٨٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله۲۲/۱۰/۲۲۱ه الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

### زنده كوايصال ثواب كرنا

سوال (۱۲۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: زیدا کیٹ خفس کا نام ہے جن کی عمرا کہتر سال تھی ، ان کا تھوڑا دماغ بڑھا پہ کی وجہ سے بہک گیا تھا، پچھلے دنوں میں انہوں نے سخت سے خت کام کئے وہی ان کو یاد آئے تھے، اور نگ بات اور نیا کام زبان سے نہیں کہتے تھے، یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنے گھر کو اپنا گھر نہیں کہتے تھے؛ بلکہ دوسری جگہاں کو کہتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا گاؤں اٹرامیں ہے، جب کہ وہ اٹرامیں، موجود ہیں، ایک دن وہ یہ کہ کر گھر سے نکل کہ ہم اپنے گھر اٹرا کو جارہے ہیں، اور وہ گاؤں کی پچھم سائل نکل گئے اور اب تک وہ اپنے گھر لوٹ کر نہیں آئے ۔ تو کیا ہم ان (مفقود الخبر) کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ نیز کیا زندہ آدی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ نیز کیا زندہ آدی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ نیز کیا زندہ آدی کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ايصال ثواب جس طرح مُر دول كوكياجاتا ہے، اس طرح زندول كو بھى كرنا درست ہے؛ لہٰذا فدكورہ مفقود خص كے لئے ايصال ثواب كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة. (شامى زكريا ١٥٢/٣)، البحر الرائق / باب الحج عن الغير ٥٩/٣ ملتان، طحطاوي ٤١٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محملان مضور يورى غفر له ١٨١٨/١١/٣٠٥ ها الجواب عن البحر المحمور يورى غفر له ١٨١٨/١١/٣٠٥ ها الجواب عن شير المحمقا الله عنه

### متعينه مهينه ميں قرآن خوانی كرنا

سوال (۱۲۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی ماہ میں متعین کرکے مثلاً ماہ شعبان میں جیسا کہ طریقہ معروف ہے قرآن خوانی کرنا اور قرآن خوانی کروانا کیباہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: صدقاتِ نافله يا تلاوت وسيج وغيره كاثواب ميت كو پنچانا حدیث سے ثابت ہے لیکن ایصالِ ثواب کے لئے کوئی دن یامہینہ متعین کرنااس میں قیود کو نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا ہی سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة، وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الثاني والثالث – إلى قوله – واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراءة للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. (شامي زكريا ١٤٨/٣)، شامي كراچي ٢٤٠/٢، فتاوئ

بزازيه على هامش الهندية ٣٧٩/٣، عالمگيري ٤١٥ ٣٤، البحر الرائق ١٩٢/٢)

عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه قال: كنا نوى الاجتماع إلى أهل المميت وصنعة الطعام من النياحة. (سنن ابن ماجة / باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل المبت ٢١٦) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمسلمان منصور بوری غفرله ۱۲۱۵/۱۸۱۸ه الجواب صحیح: شیراحمه عفاالله عنه

# تداعی کے ساتھ مروجہ قرآن خوانی اور شیرین تقسیم کرنا؟

سوال (١٦٧): - كيافرماتے ہيں علاء دين ومفتيانِ شرع متين مسكا ذيل كے بارے ميں كہ: تدائى كے ساتھ مروجة قرآن خوانی تيجہ، دسواں، چاليسواں يائے مكان كي تعيير يا دوكان كے افتتاح يا صرف خير و بركت كے واسطے گھر دوكان ٹرک وغيرہ ميں جوكرائی جاتی ہے، اس كی شرقی حثيت كيا ہے؟ مسئوله تمام مواقع پر كيساں حكم ہے يا كوئی فرق بھی ہے، چوں كہ يہ چيز اتنى عام ہوگئی ہے كہ اہل مدارس كا بچنا بہت مشكل ہوگيا ہے، كتنا بھی سمجھا ئيں، لوگ مانے كے لئے تيار نہيں اور بعض مرتبہ اس كے مضرا اثرات خير كے مواقع پر چندہ پراتنے پڑتے ہیں كہ نارائس كے مساتھ چندہ بعض مرتبہ اس كے مصرا اثرات خير كے مواقع پر چندہ پراتنے پڑتے ہیں كہ نارائس نہ ہواور بچ بھی جاسكے، نيز ہے ہی انكار ہوجا تا ہے، كونی شكل اختيار كی جائے كہ قوم بھی نارائس نہ ہواور بچ بھی جاسكے، نيز مذكورہ تمام تقريبات كے موقع پر طلبہ اور مدرسين كی شرکت كيس ہے، دعوت قبول كر لی جائے يا انكار کر ديا جائے، ايسا گھانا كھانا كھانا كھانا كيسا ہے؟ تمام جزئيات كا بحوالہ جواب عنايت فرمائيں۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: قرآنِ كريم كاپڑهنااپى ذات كا متبارے گوكه نهايت باعث خيروبركت ہے؛ ليكن اس زمانه ميں مروجه اجماعی قرآن خوانی ميں (خواه كسى موقع كی ہو) ایسے مفاسد شامل ہوگئے ہيں جن سے بچناد شوار ہوتا ہے، مثلاً شیرینی وغیرہ كا اہتمام مدرسه كے بچول كانقليمي حرج اوران ميں مشائی وغیرہ كی حرص، افتتاح وغیرہ كے لئے قرآن خوانی كولازمی

إن ختم القران بالجماعة جهراً ويسمى بالفارسية سيباره خواندن مكروه. (نفع المفتى والسائل ١٣٤)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٢٦/٦، سن أبي داؤد ١٣٥/٦، سن النرمذي ٩٦/٢، سنن ابن ماجة ١٦٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱۲/۵/۲۵ هـ الجواب صحیح: شیراحمد غفاالله عنه

# ایصالِ تواب کے لئے سوالا کھکمہ پڑھنا؟

سوال (۱۲۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کیاایصالِ ثواب کے لئے سوالا کھ مرتبہ کلمہ تو حید پڑھنے کی پچھاصل ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: سوالا كدم تبكلمه پڑھنے كاتحد يدكس روايت ميں نہيں مل كى ، بيەشائخ كے معمولات ميں سے ہے،اسے نہ تو ضرورى سمجھا جائے اور نہ ہى اسے يقينی طور پر نجات كى صانت قرار ديا جائے۔(ستفاد: فاوئ محوديد ٢٣٣٧ واجيل)

والأصل أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلوة أو صومًا أو

صدقة أو قراء ة قرآن أو ذكرا أو غير ذلك عند أصحابنا بالكتاب والسنة. (البحر الرائق ١٠٠٥، هداية ١٩٦١)

من أصر على أمر مندوب، وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة، أو منكر. (مرقاة المفاتيح، الصلاة / باب الدعاء عند التشهد ٢٦/٣ تحت رقم: ٩٤٦ بيروت، امداد الفتاوى ٥٤٢) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محدسلمان منصور بوری غفرله ۱۳۳۱/۵/۲۵ ه الجواب صحیح:شیبراحمدعفاالله عنه

# ميت كونفلى روز ه اور حج كا ثواب يهنچإ نا؟

سوال (۱۲۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: کیامیت کے لئے نفلی روزہ، حج اورنقل نماز پڑھ کر ثواب پہنچا سکتے ہیں یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: تفل روزه حج اورنماز كالواب دوسر كويبنيا باسكتا ب عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ..... فإنها ماتت وعليها صوم فيجزئ أن أصوم عنها، قال: نعم، قالت: ولم تحج فيجزئ أن أحج عنها، قال: نعم. (السنن الكبرئ للبيهقي، كتاب الحج / باب الحج عن الغير ٤٨/٤ و رقم: ٨٦٧ ييروت) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۱/۲۲/۲۲مه الجوال سیح بشیراحمه عفالله عنه

مرنے والے کی طرف سے جالیس دن کھانا کھلانا؟

سوال (۱۷۰): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ:کسی بھی مرنے والے کی جانب سے چالیس دن تک روزانہ بلاناغہ کسی غریب کو کھانا دینا درست ہے پانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: كوئى شخص النيذ ذاتى مال سے ميت كے لئے بطور ايسال پژواب كھانا كھلائے تو حرج نہيں ،كين جاليس دن كى قيد بے اصل ہے۔

وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً، وأطال ذلك في المعواج. (شامي زكريا ١٥٨ مصر) فقط والله تعالى اعلم ١٤٨ مصر) فقط والله تعالى اعلم المجائز / فصل حملها ودفنها ٥١٠ مصر) فقط والله تعالى اعلم المجمد المج

## مُر دوں کے نام پرمسجد میں کھانا بھیجنا؟

سوال (۱۷۱): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ایک مسجد میں امام اور مو ذن رہتے ہیں، اوران دونوں کا کھانا مسجد کے محلّہ سے ہرروز آتا ہے، کیکن خاص جمعرات کی شام میں بعض عورتیں اپنے مردوں کے نام سے مسجد میں کھانا بھیجتی ہیں، مثلاً دادا کے نام سے یا پنی تانی نانا کے نام سے وغیرہ، تو معلوم میرکرنا ہے کہ وہ کھانا امام اور مؤذن کے لئے حائز ہے بانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: يكهاناصدقه نافله كطور پر موتا ب اس لئم مستحق المام اور موذن كونى نفسه اس كا كهانا جائز ب البته عوام كوية مجهانا جائج كه اس صدقه كوجم حرات ياكسى اوردن كرساته خاص كرنا شريعت سے ثابت نہيں ہے ، اس لئے اس التزام سے بچنا جائے ۔ واردن كرساته خاص كرنا شريعت عنابت نہيں ہے ، اس لئے اس التزام سے بچنا جائے ۔ وان اتخد طعاماً للفقراء كان حسناً، وأطال ذلك في المعواج. (شامى

زكريا ١٤٨/٣ ، طحطاوي على مراقي الفلاح، الجنائز / فصل حملها ودفنها ٥١٠ مصر، كفايت المفتى

١٦/٤، فتاوى شيخ الاسلام ٥٥١) **فقط واللَّدتعالى اعلم** 

کتبه:احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۷ ۱۳۲۱ ه الجواب سیخ بشبراحمد عفاالله عنه

## ایصالِ ثواب میں کھانے پینے کا اہتمام

سسوال (۱۷۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مسلمانوں میں بھی انقال کے بعد بطور ایصالِ ثواب قرآن خوانی (جسے فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے) کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے اور حسب حیثیت کھانا وغیر ویا پھر شیرینی، پلاؤ، ناشتہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کا کھانا جائز ہے انہیں؟ اور بیشیرینی وغیر ہقتیم کرنا کیسانعل ہے؟ باسمہ ہجانہ تعالیٰ

البحدواب وبالله التوفيق: الصالي ثواب كے لئے با قاعدہ تقریب كا اہتمام اور كھانے پينے كا انتظام كھلى ہوئى بدعت اور ناجائز ہے،ایصالي ثواب بلائسى تكلف كرنا چاہئے۔ (فادى جيمہ ۱۹۱۸) كفايت لمفتى ۱۳/۳)

ويسمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان، فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قرأة الأجزاء بالأجرة لا يجوز. (شامى زكريا ٢٧١٩، كراچى ٥٦/٦-٥٠، منحة الخالق على هامش البحر الرائق / كتاب الوقف ٢٢٨٠ كوئفه)

البتہ نے مکان کی تعمیر کرانے میں بطور برکت قر آن خوانی کرانے میں کوئی حرج نہیں، اوراس موقع پرجمع ہونے والے احباب کو کھانایانا شتہ کرانا جائز ہے، اس لئے کہ بیقر آن خوانی کاعوش نہیں بلکہ خے مکان کی تغییر پرخوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ (ستفاد: کفایت المفتی ۹۷۹۷) فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ: احتر مجمسلمان منصور پوری ففرلہ ۱۳۲۲/۲۷۲۳ھ الجواری فقرلہ ۱۳۲۲/۲۷۲۳ھ

کھانے پر فاتحہ پڑھ کرایصال ثواب کرنا؟

**سے ال** (۱۷۳): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ: فاتحہ کے ذریعہ یعنی ایصالِ ثواب جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: نفسِ ايصال ثواب بلاالتزام وغيره جائز ہے؛ کیکن مروجہ فاتحہ جس میں خاص کر کھانے پرایک خاص التزام کے ساتھ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یہ کسی شرعی دلیل ہے ثابت نہیں؛ بلکہ بدعت اور قابل ترک ہے۔

قراء ة الفاتحة والإخلاص والكافرون على الطعام بدعة. (فتاوي سمرقندي بحواله: فتاوي رحيميه ٢٢٩/١، محموعة الفتاوي ٨١/١، احياء العلوم ١٤٨)

قال المناوي رحمه الله تعالى تحت حديث: "من أحدث في أمرنا هذا": أي أنشأ واخترع وأتى بأمر حديث من قبل نفسه ..... (ما ليس منه) أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط (فهو رد): أي مردود على فاعله لبطلانه". (فيض القدير ١٤/١١ه ٥٥ رياض)

قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في الفاتحة المهروجة: "اين طور مخصوص نه درزمانِ آمخضرت صلى الله تعالى طيه وره ونه درزمانِ خلفاء، بلكه وجود آل درقرونِ مخصوص نه درزمانِ آمخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بود، ونه درزمانِ خلفاء، بلكه وجود آل درقرونِ خلا شكر مشهود لها بالخير اندم منقول نه شده، وحالاً درح مين شريفين - زاد جما الله تعالى شرفاً وكرامةً - عاداتِ خواص نيست ..... واين را ضرورى دانستن ندموم است الخ" - (مجموعة الفتاوي ار١٩٥ الامور، عواله: قادي على الله تعالى الله الله تعالى المله على الله قادي على الله تعالى الله الله تعالى الله علم

کتبه:احقر محموسلمان منصور پوری غفرله۲ ۱۷ (۱۴۱۴ه ه الجواب صحح بشیراحمه عفاالله عنه

کھانے پر دعااور مرنے والے کے لئے نیاز کرنا؟

سے ال (۱۷۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقے کے کچھلوگوں نے بیطریقہ بنالیا ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد ہرروز کھانا کھانے سے پہلے فوت ہونے والوں کی روح کوالیصال ثواب کے لئے قرآن پاک کی چندسورتیں پڑھتے ہیں، کیابید درست ہے؟ یااورکوئی طریقہ ہوتو ضرور بتلائیں۔

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: ايصال ثواب بلاكسى تعيين كربهى بهى درست ہے؟
ليكن اس كے لئے كوئى خاص وقت يا بيئت يا كيفيت مقرر كرنا التزام مالا يلزم كى وجہ ہے تي جہيں ہيں اور بالخصوص اپنے گھر كے كھانے پر نياز كرنا جيسا كه اہل بدعت كاطريقہ ہے، يوقو محض دُھونگ ہے؛ كيوں كه صدقہ ہے ثواب اس وقت ملتا ہے جب كه غريب اور ستحق لوگ اسے استعمال كريں، اور يہاں نياز كر كے خود ہى گھر والے سب كھا جاتے ہيں، اور پھراس خوش فہمى ميں رہتے ہيں كه اس كا ثواب ہمارے بزرگوں كوئني گيا، تو يہ بات قطعاً ہے اصل ہے۔

قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيُنَ ﴾ [التوبة: ٣٠]

الأصل للإنسان أن يجعل ثواب عمله بغيره من صلاة أو صوم أو قرأة قر آن. (البحرالرائق ١٠٥٧، شامي زكريا ١٥١/٣)

وما ذاك أي كون الفعل بدعة إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع. (شامي زكريا ١٤١/٣)

البدعة: منها وضع الحدود والتزام الكيفيات والهيئات المعينة والتزام الكيفيات والهيئات المعينة والتزام العادات المعينة في الشريعة. (الاعتصام للشاطي ٣٩/١ دارالفكر، ٢٥-٢ يروت) فقط والله تعالى اعلم

املاه:احقر محد سلمان منصور پوری غفرله ۳۲/۶/۳۲۸اهه الجواب صحح:شبیراحمد عفاالله عنه

مردہ کے ایصالِ تواب کیلئے بکا ہوا کھاناکس کے لئے جائز ہے؟ سوال (۱۷۵): -کیافرہاتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: دادایا دادی یا باپ یا ماں یا اور کوئی وراث مرگیا، اس لئے میں نے ایصال تو اب کے لئے علی جہ: دادایا دادی یا باپ یا ماں یا اور کھانے کا بھی انتظام کیا، مگر کوئی دن مقرر نہیں ہے، ایسے ہی کہ بھی بھی کرتا ہوں، مثلاً دادا مرگیا آج ہے ارسال پہلے، یا باپ مرگیا ۵ رسال پہلے، یا ماں مرگئی ۲ میں اور یہ کھانا کہا، تو یہ کھانا علاء حضرات کے لئے اور مال دار آدی کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ کھانا سب لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے، مثلاً علاء حضرات اور غنی غریب سب کے لئے ہے، ہمارے مدرسہ میں ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کا کھانا علاء اور مال دار حضرات کے لئے جائز نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ فاوی گھود رہے کے اندر رہے، مہر بانی فرما کر اس فتو کی کو تفصیل اور حوالہ کے ساتھ تحریر فرما کیں؟ مدرسہ میں علاء کے اندر دو جماعتیں ہوگئی، ایک جماعت نے کھانے پر فتو کی دیا ؟

### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفیق: ایسال ثواب کے لئے دعوت کے اہتمام کا پیر طریقہ شرعاً ثابت نہیں ہے، اور مردہ کوثواب پہنچانے کی نیت سے جو کھانا تیار کیا جائے وہ صرف فقراء کا حق ہے، مال داراس میں شرکت نہ کریں۔

قال العلامة بن عابدين رحمه الله تعالى بعد بحث طويل في تنقيح المسئلة: قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الشواب لا للميت ولا للقاري، وقال العيني رحمه الله تعالى في شرح الهداية: ويمنع القاري للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان، فإذا لم يكن للقاري ثواب لعدم النية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولو لا الأجرة لما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان. (شامى كراچى ٢٦٨٥، شامى زكريا ٢٧٧٩، منحة الخالق ٢٢٨٥ كوئك،

وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً، وأطال ذلك في المعراج. (شامي

زكريا ١٤٨/٣ مطحطاوي على مراقي الفلاح، الحنائز / فصل حملها ودفنها ٥١٠ مصر، كفايت المفتى ١٦/٤ مناوى شيخ الاسلام ١٥١) **فقط** *والدُّدُقا لَيْ اعلم* 

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۸/۵/۲۸اه الجواب صحح بشیراحمد غفالله عنه

# مروجه قرآن خواني كاحكم

سوال (۱۷۶): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گھروں اور دوکانوں میں کوئی شخص چند آ دمیوں کو بلا کرقر آن خوانی کرائے اوراس کے بعد کھانے پینے کا اہتمام کرے، توالی جگہ قر آنِ کریم پڑھنے جانا اوراس کے بعد کھانا پینا کیساہے؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفیق: گھروں اور دوکانوں میں مروج قر آن خوانی جس میں کھانے پینے کا التزام ہوتا ہو کر وہ اور بدعت ہے، اس میں ثواب اور برکت کی امیز نہیں ہے؛ اس لئے کہ خود پڑھنے والوں میں کھانے پینے کی غرض شامل ہوتی ہے، اور قر آنِ کریم بھی صحیح طریقہ سے نہیں پڑھا جاتا ہے؛ البتہ اگر صرف ایصال ثواب اور خیرو برکت کے لئے بغیر کھانے پینے کے التزام یا بغیر کسی دنیا وی طبع کے پڑھا جائے تو جائز ہے۔ (ستفاد: فاوئی رہیے کہ الترام یا بغیر کسی دنیا وی طبع کے پڑھا جائے تو جائز ہے۔ (ستفاد: فاوئی رہیے کہ الترام یا المائل ۱۹۲۰)

الحاصل أن اتخاذ الطعام عند قرأة القرآن لأجل الأكل يكره. (شامي كراجي ٢٤٠/٢، شامي زكريا ١٤٨/٣)

الأصل للإنسان أن يجعل ثواب عمله بغيره من صلاة أو صوم أو قرأة قرآن. (البحرالرائق ١٠٥/٣، شامي زكريا ١٥١/٣)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البحاري، الصلح / باب إذا

اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧) **فقط واللَّدُتعالَى اعلم** 

کتبه:احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۲۰۸۲/۲۸۱۱ه الجواب صحیح:شیر احمد قاسی عفاالله عنه

## أجرت اور معاوضه برقر آن خوانی کرنا؟

سوال (۷۷۱): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی کروانا اور پڑھنے والوں کو کچھ کھلانا یارو پڑپنے وغیرہ دینا شرعاً کیسا ہے؟ نیز ایصال ثواب کیلئے اجتماعی اور انفرادی قرآن خوانی کے جائز ہونے یا نہ ہونے میں فرق ہوتو تحریر کریں؟ اور ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: الصال ثواب كے لئے قرآن خوانی كرنا ياكروانا فی نفسه جائز اور درست ہے، البتة اگراس مبارك عمل كے ساتھ درسوم اور اجرت و معاوضه كی شكل شامل موجائے جيسا كه كھانا كھلانا، روپيہ پيسد يناوغيرہ توبيشرعا درست نہيں ہے، خواہ انفرادى طور پر ہويا اجتماعی، اس ہے ميت كوكوئی ثواب نہيں پنچے گا۔

**إن الـقـر آن بالأجرة لايستحق الثواب لا للميت ولا للقاري**. (شـامي زكريا ٩/ ٧٧، فناوى رحيميه ١/ ٣٨٩، احسن الفناوى ١/ ٣٦١) **فقط والله تعالى اعلم** 

كتبه:احقر مح سلمان منصور بورى غفرله ۴۲۵/۵/۲۸ هـ الجواب صحيح:شيرا حمد عفاالله عنه

## ایصال تواب کے لئے مدرسہ میں قرآن خوانی کرانا؟

سوال (۱۷۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: انقال کے بعد صبح میت کیلئے قرآن پڑھنا اور پڑھوا نا اور اجتماعی اعتبار سے ایصال ثواب کرانا کیسا ہے؟ غریبوں کیلئے علاء کرام نا جائز قرار دیتے ہیں اور مالداروں کیلئے بچوں کو بھی بھیج دیتے ہیں اورخود بھی چلے جاتے ہیں، یمل کیسا ہے؟ کیا گھروں پر بچوں کو نہ بلا کر مدرسہ کے اندر بھی قرآن خوانی کراسکتے ہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: ميت كے لئے الصال ثواب كى اگر ضرورت ہوتواس كى اطلاع مدرسه ميں كردى جائے اور مدرسه كے بچ جوقر آن پاك پڑھتے ہيں اس كا ثواب فدكورہ ميت كو پہو نچاد يا جائے ، خواہ ميت غريب ہو يا مالدار، كيكن ميت كے گھر جا كرقر آن پاك پڑھنا اور اس كے عوض ناشته يا كھانا يا اور كسى طرح اجرت لينا قطعاً جا ئزنہيں ہے، اس طرح بالعوض قر آن بڑھنے ہے خود پڑھنے ہى والے كوثو ابنہيں ملتا ہے تو ميت كو ايصال ثواب كيمے ہوسكتا ہے؛ اس كئے مروجہ قر آن خوانى سے بہر حال اجتناب لازم ہے۔

إن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لا للميت ولا للقاري. (شامى زكريا ١٩، ٧٧ فناوى رحيميه ١٩ ، ٣٦١ احسن الفناوى ١٩ ، ٣٦١) فقط والله تعالى اعلم ٧٧ فناوى رحيميه ١١ ، ٣٨٩ احسن الفناوى ١١ ، ٣٦١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجمسلمان منصور پورى غفرله

# مروجه فاتحه خوانی کا حکم اور بارات کومدرسه میں کھہرا نا؟

سوال (۹ کا): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسلد ذیل کے بارے ہیں کہ: ہمارے ہیں کہ: ہمارے بیال برسوں سے قرآن خوانی، اور بارات کا مدرسہ میں گھیرنا چلاآ رہا ہے، قرآن خوانی کے سلسلہ میں لوگ مزاحم ہیں، اور فاتحد دسوال وغیرہ میں تواڑ جاتے ہیں، اس طرح بارات ہے کہ اس میں مخرم وغیر محرم بلا تجاب مدرسہ میں مقیم ہوجاتے ہیں، اور نوجوان سنیما بینی گانے سنے میں مشخول ہوتے ہیں (بذریعہ موبائل) اور صلاۃ کمتوبہ کا تو خیال ہی نہیں گذرتا، اس صورت حال میں بارات کا مدرسہ میں قیام کیسا ہے؟ کہیں ہے "تعاون علی الاثم والعدوان" میں تو داخل نہیں؟ براہ کرم قرآن خوانی اور قیام بارات کے حکم شرعی سے واقف فرما کرعنداللہ ما جور ہوں۔

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: مروجة قرآن خوانی، فاتحه، دسوال، تجروغیره سب بدعات بین، ان با تول کا مدرسه بین انجام دینا یا مدرسه کے طلبہ کوالی تقریبات بین بھیجنا بدعات کی تائید کی وجہ سے جائز نہیں ہے، ای طرح بارات وغیرہ کا مدرسہ بین شمرانا جب کہ اس میں وہ منکرات شامل ہوں، جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں، یہ بھی ہرگز درست نہیں ہے؛ اہل مدرسہ کوکسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور ہمت سے کام لیتے ہوئے الی تمام قابل اعتراض اور ناجائز تقریبات سے مدرسہ کو پاک رکھنالازم ہے، ورنہ وہ عنداللہ مسئول اور گنہگار ہوں گے۔ ناجائز تقریبات سے مدرسہ کو پاک رکھنالازم ہے، ورنہ وہ عنداللہ مسئول اور گنہگار ہوں گے۔ قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى، وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْاِثْمِ

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مصنف ابن أبي شيبة ١٨/ ٢٤٧، برقم: ٣٠٤٦) فقط والله تعالى اعلم الماه: احتر محمسلمان منصور يورئ غفرلـ١٣٣٢/٥/١٥هـ المود: الجوار صحيح بشمراتم عفا الله عند

اگروالدین مروجه قرآن خوانی کاحکم دیں تو کیا کریں؟

سوال (۱۸۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مروجہ قر آن خوانی (جیسا کہ بدعتی کرتے ہیں) میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ والدین اگر حکم دیں تو کیافٹیل ضروری ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: الرحض قرآن خوانی ہورہی ہے اوراس میں کوئی بدعت وناجائز امر شامل نہ ہو، تو اس میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اورا گرقرآن خوانی کے ساتھ منکرات ہوں تو ایس مجلس میں شرکت سے احتراز کرنا چاہئے، اگر والدین کے اصرار پر وہاں جانا ناگزیر موه تو صرف قر آن کریم برط هکر آجائے کسی بدعت وغیره میں شریک ند مو۔ (متفاداحسن الفتادی ۱۳۲۲، فقادی عثانی ار۱۱۲، فقادی رحیمیه ۱۹۰/۸)

عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مصنف ابن أبي شببة ٢٤٢/١٨، برقم: ٣٤٤٠٦)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۲۹/۵/۳ه الجواب صحح:شبیراحمدعفاالله عنه

# قرآن خوانی پرپیسے لینااور کھانا کھانا؟

**سوال** (۱۸۱): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قر آن خوانی پر پیسے لینااوراس وقت کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ ماسمہ بیجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: قرآن خوانى پر پيه لينااور سماً كهانا كهانا جائز نهيس قال تاج الشريعة في شرح الهداية أن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لا للميت ولا للقارى، فالحاصل: أن ماشاع في زماننا من قراء قالأجزاء بالأجرة لايجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراء قواعطاء الشواب للآمر والقراء قالأجل المال، فإذا لم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولو لا الأجرة ماقرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا: إنا لله وإنا إليه راجعون. (شامي زكريا ١٩٧٧) فقط والله تعالى اعلم كتبا حتر مجمع الدنيا: إنا لله وإنا إليه راجعون. (شامي زكريا ١٩٧٧) فقط والله تعالى اعلم كتباحتر عبد المراح عقالة عنه الجوابي عبد التراح عقالة عنه الموادي عبد التراح عقالة عنه الموادي عبد التراح عقالة عنه الموادي التوادي عبد التوادي التوادي عبد التوادي الموادي الموادي الموادي التوادي التوادي

### قرآن خوانی کے بعد ناشتہ کرانا؟

سوال (۱۸۲): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے یہاں قرآن خوانی کے بعد ناشتہ وغیرہ کا انظام کیا جاتا ہے اورا گرناشتہ کا انظام نہ ہوتولوگ قرآن پڑھنے کے لئے کم آتے ہیں، تو کیااس طرح انظام صحیح ہے یانہیں؟ یااس رواج کو سامنے رکھے بغیر یونہی قرآن خوانی کے بعد ناشتہ یا دعوت کھلائے تو کیا جائز ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ باسم سجانہ تعالیٰ باسمبر سجانہ تعالیٰ باسمبر سکتانہ بیاں باسمبر سکتانہ باسمبر سکتانہ باسمبر سکتانہ باسمبر سکتانہ بیاں باسمبر سکتانہ باسمبر

الجواب وبالله التوفيق: فقد كا قاعده به "المعروف كالمشروط" الس اعتبار سے اس زمانه میں قرآن خوانی کے بعد كى بھی طرح كا كھانا كھلانے يا نذرانه كا اہتمام ممنوع ہوگا،اس لئے اس سے بچناچا ہے اور بلاكى اہتمام كے قرآن خوانی كرانی چاہئے۔

المعروف كالمشروط. (الأشباه والنظائر ١٥٢/١)

وقال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقاري. ويمنع القاري للدنيا والأخذ والمعطي اثمان. (شامى كراچى ٥٦/٦، زكريا ٧٧/٩) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ارور۳۱۳۸۱ه

## میت کے گھر جا کر دعا کرنے کولازم سمجھنا؟

سوال (۱۸۳): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: لوگ میت کے گھر جاکر دونوں ہاتھوں کواٹھا کر بلند آواز سے دعا مانگتے ہیں، کیا یہ بدعت ہے یا درست ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ميت كرهم جاكر بلندآ وازس دعا كولازم تجهنا

### بدعت ہے،اس طرح کےالتزام سے بچنا جاہئے۔

يكره الاجتماع عند صاحب البيت، ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزى؛ بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره. (شامي زكريا ١٤٩/٣)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٣٦٩٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمدسلمان منصور بوری غفرله ۲۲۱/۱۲۲۱ه الجواب صحیح، شیر احمد عفاالله عنه



# نذراورنياز

# نیاز دلانا کیج ہے یانہیں؟

**سے ال** (۱۸۴): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: نیاز دلا ناصحح ہے یانہیں؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: ينذرونيازاوران ميں التزام بدعت ہے، ان ميں شركت سے اجتناب كرناچا ئے۔ (فاوئل شيري٦٢)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

وقــال الإمــام الـنــووي رحــمــه الــلّــه تــعالىٰ: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقط واللّدتعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱۱/۲۲۸۱ ه الجواب صحیح:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

## نیاز والا کھانا کیساہے؟

سےوال (۱۸۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: جس شیرینی یا کھانے پرنیاز کی گئی ہو،اس کا کھانا کیساہے؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: نیاز وفاتحه وغیره کاکوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے؟
بلکہ میمض بے اصل اور بدعت ہے اور ان رسموں سے بچنالازم ہے، نیاز دلانے کا مطلب کیا ہے؟
اگر اس کا مطلب کسی مردے کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو الی صورت میں مید کھانا صرف غریبوں کو کھانا چاہئے، میر عجیب بات ہے کہ خود ہی کھانا کھا کیں اور خود ہی ثواب پہنچا کیں، علاوہ ازیں اس طرح کے عمل کا کسی میرے حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ملتا، اور اس بارے میں جوروایات پیش کی جاتی ہیں، وہ محض بے اصل اور من گھڑت ہیں۔

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ ﴾ [التوبة: ٦٠] الأصل للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صدقة.

(البحرالرائق ١٣ ٥٩)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٣٦٩٧) فقط والله تعالى اعلم

املاهٔ: احقر مجمد سلمان منصور پوری غفرله ۱۲۳۲/۱۷ه الجواب صحیح: شبیراحمد عفاالله عنه

## گیارهویں کی نیاز کرنا کیساہے؟

سےوال (۱۸۲): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گیار ہویں کی نیاز کرنا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البجواب وبالله التوفيق: گيار ہويں شريف كى رسم كى شريعت ميں كوئى اصل نہيں، يكى ہوئى بدعت ہے۔ (فاوئ رشيديہ ۱۳۹ء) كفايت المفتى الر۲۱۲) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧)

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ: فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. (شرح النووي على مسلم ٧٧/٢) فقط والله تعالى اعلم

کتبه :احقر محرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲۹۷۵/۱۹۱۳ه الجواب صحیح:شبیراحمد قاسمی عفاالله عنه

### گیارهویس کی نیاز کا کھانا

سے ال (۱۸۷): -کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: گیار ہویں کی نیاز کا کھانا کھانا کیسا ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوهنيق: اگريكهاناالهال الواب كى نيت سے پايا گيا ہے توبيہ صدقہ كے تكم ميں ہے، اوراس كامعرف صرف فقراء ہيں، اغنياء كے لئے اس كااستعال جائز نہيں۔ اورا گر بطور نياز وتقرب السيدالغوث الاعظم كھانا پكايا گيا ہولينى اس عقيدے سے پكايا گيا كيا كيا كيا كيا كاس سے ميت كى عظمت ہوگا، تواس كا كھاناكسى كے لئے بھى جائز نہ ہوگا۔ (ستفاد: كفايت المفتى ارا۲، قادى رشيد پر ۱۳۸)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. (سنن الترمذي ١٤١/١)

النذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، والاعتقاد ذلك كفر. (البحر الرائق، قبيل باب الاعتكاف ٢٩٨/٢)

وإن اتدخذ طعاماً للفقراء كان حسناً، وأطال ذلك في المعراج. (شامى زكريا المحطاوي على مراقي الفلاح، الجنائز/فصل حملها ودفنها ٥١٠ مصر) فقط والترتعالى اعلم كتبه: احقر محملان منصور بورى غفرله ٢١٩٥/١٥ اله المجواب على بشيراحمة تاسى غفاالتدعنه

# كيا كيارهوين كى نياز كا كهانا ما أهل لغير الله مين داخل ہے؟

سوال (۱۸۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: گیار ہویں کی نیاز کا کھانا'' ما اہل به لغیر الله'' میں داخل ہے یا نہیں؟ اور کیااس نیاز کا کھانا مدینہ مردار خزیر کے حکم میں ہے یا نہیں؟ پاک ہے یا ناپاک؟ باسمہ ہجانہ تعالی

البحواب وبالله التوهيق: مسطانی کھاناوغيره جن کوغيرالله کنام پرنذر کے طور پر جاہل مسلمان ہزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں، حضراتِ فقہاء نے اس کو بھی اشتر اک علت لیخی تقرب الی غیراللہ کی وجہ سے مسا اُھیل لیغیو اللّٰه بیه کے تکم میں قرار دے کرحرام کہا ہے۔ (ستفاد: معارف اقرآن ۱۸۷۱)

وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد - إلى قوله - فهذا النذر باطل وحرام. (الدر المختار مع الشامي زكريا ٤٢٨/٣، البحر الرائق ٢٩٨/٢)

اعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام. (طحطاوي على الدر المختار، كتاب الصوم / قبيل باب الاعتكاف ٤٧١/١ دار المعرفة بيرون فقط والدرتعالي اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۹/۵/۱۲ هد الجواب صحیح:شیراحمد قاسی عفاالله عنه

### کھانے کی چیز کوسامنے رکھ کرنیا ذکرنا اور فاتحہ دینا؟

سےوال (۱۸۹): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی کھانے کی چیز کوسا منے رکھ کرنیاز دینا کیسا ہے، یانیاز دینا ہی شرعی اعتبار سے غلط ہے؟ باسمہ سجانہ تعالی

البحواب وبالله التوفيق: کسی کھانے کی چیزکوسا منے رکھ کرفاتحدیے کی کوئی المبحواب وبالله التوفیق: کسی کھانے کی چیزکوسا منے رکھ کرفاتحدیث میں اصل شریعت میں مردول کوثواب پہنچانے کی صرف اتن اصل ہے کہ آ دمی اپنے ہڑمل خیرکا ثواب بلا کسی تعیین وتخصیص کے اپنے مردول کو پہنچاسکتا ہے، خواہ قرآن کی تلاوت ہو یا غریب مسکین کو کھانا کپڑا دے کر۔ (فاد کی شیدیہ ۱۹۵۵ بہنچین زیر ۲۸۷۱ مدادالفاد کی ۱۲۵۸)

من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصلى ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة، كذا في البدائع. (شامي زكريا ١٥٢/٢)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦٦٦، سنن أبي داؤد ١٣٥٥٦، سنن الترمذي ٩٦/٦، سنن ابن ماجة ٢١٦) فقط والدتعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرلها۱٬۴۲۲،۴۷۱هه الجواب صحح:شیراحمدعفاالله عنه

پیرکےنام جانور جھوڑ نااوراس کے گوشت کا حکم

سوال (۱۹۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں

کہ: بڑے پیرصاحب کے نام کا بکرایا مرغ چھوڑ نا کیسا ہے؟ اورا گرایسے جانور کے گوشت سے کوئی شخص دعوت کرے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: غيرالله كنام پرجانور چيور ناحرام ب،اوران كنام پر جانور چيور ناحرام ب،اوران كنام پرياان كى تعظيم كے لئے جوجانور ذنح كيا جائے،اس كا گوشت كھانا بھى حرام ہے۔ (كفايت المفتى كراجي ١٠٠/١١)،معارف القرآن ار٣١٤، امداد الفتاد كى ١٠٠/١١)

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ٣]

عن الجارود بن أبي سبرة قال: كان رجل من بني رباح وكان شاعراً، نافر أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما، فجعلا يكشفان عراقيبها، قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي بالكوفة، قال: فخرج على على بغلة رسول الله هو وهو ينادي: "يا أيها الناس! لا تأكلوا من لحومها؛ فإنها أهل بها لغير الله". (تفسير ابن كثير مكمل ٣٩١ دار السلام رياض)

ذبح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من العظماء يحرم لأنه أهل به لغير الله. (درمختار مع الشامي زكريا ٤٤٩/٩)، كراچي ٣٠٩/٦)

النذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا يكون للمخلوق. (شامي كراچي ٤٣٩/١، شامي زكريا ٤٢٧/٣)

ذن کوردن جانور بنام غیرخداحرام است، واگر بقصد تقرب بنام اینها ذن کورده شد ذبیجه آل جانور بهم حرام ومردار می شود ـ ( نقاو کاعزیزی ۱۸۰۱ هرچه یه دیوبند ) فقط والله تعالی اعلم کتبه: احقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۲۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ه الجواسی شیم شیم احمد قاسی مفالله عنه

# شیخ عبدالقادر جیلا ٹی کی وفات کے دن چندہ کر کے بکراذ کے کرنااوراس کا گوشت کھانا؟

سوال (۱۹۱): - کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: حضرت عبدالقادر جیلا گی کی وفات کے دن خصوصاً چندلوگ چندہ کر کے ایک بکراخریدتے ہیں، اوراس کو بسم اللہ اکبر کہہ کر ذریح کرتے ہیں، پھراس کو پکا کرسب لوگ کھاتے ہیں اورلوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، اورنیت حضرت کے لئے ایصال ثواب کی ہوتی ہے اور بیسب گیارہ رہج الاثانی کو ہوتا، آیا یہ سب کرنا چیجے ہے اپنیس؟ اور بیذرج کیا ہوا جانور حلال ہے یا حرام؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فرما کیں۔

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله المتوفيق: سوال قابل تحقیق به به کداگرصرف ایصال ثواب مقصود ہے تو اس کے لئے بکرے کی جان ہی لینے پر کیوں اصرار ہے؟ اور بازار سے آئی مقدار گوشت خرید لینا، یا اور کوئی چیز لے کرصد قد کردینا کیوں کا فی نہیں سمجھا جاتا؟ بکرے ہی کے لئے کیوں چندہ کیا جاتا ہے؟ اگر بدا کیک اتفاقی امر ہے تو اس میں تبدیلی لازم ہے اور اگر بکرے کی جان ہی لینے پر اصرار ہے تو بداس بات کی دلیل ہے کہ بکرے کے ذرج کئے جانے کو بدلوگ غیر اللہ یعنی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کی تعظیم کا ذریعہ جھور ہے ہیں۔ اور شریعت کا اصول بیہ ہے کہ جب بھی کسی جانور کو اللہ کے علاوہ کسی ذات یا شخصیت کے لئے ذرج کیا جائے گا، تو اگر چداس پرذرج کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو پھر بھی وہ جانور مردار قرار پائے گا؛ لہذا سے صورتحال کے مطابق حکم معلوم کرکے آپ خود فیصلہ کرلیں۔

نیز کسی کے لئے ایصال ثواب کو کسی خاص تاریخ یاوقت یا خاص طریقہ کے ساتھ مخصوص کرنا بجائے خود بدعت ہے،اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ (ستفاد: کفایت المفتی ۱۰۸۱-۲۱۸،معارف القرآن ار ۳۲۵، فاد کا محمودیہ ۲۳۷ ڈائیس، امداد المفتین را ۱۵، فادی رشیدیہ ۲۳۸،عزیز الفتادی (۱۲۲)

### قال اللَّه تعالىٰ: ﴿ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ٣]

عن الجارود بن أبي سبرة قال: كان رجل من بني رباح وكان شاعراً، نافر أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما، فجعلا يكشفان عراقيبها، قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي بالكوفة، قال: فخرج على على بغلة رسول الله الله الله على ينادي: "يا أيها الناس! لا تأكلوا من لحومها؛ فإنها أهل بها لغير الله". (تفسير ابن كثير مكمل ٣٩١ دار السلام رياض)

ذبح لقدوم الأمير ونحوه كواحد من العظماء ويحرم؛ لأنه أهل به بغير الله ولو ذكر الله اسم الله تعالى. (الدرالمختار) وفي الشامى: لو ضافه أمير فذبح عند قدومه، فإن قصد التعظيم لاتحل وإن أضافه بها، وإن قصد الإكرام تحل، وإن أطعمه غيرها. (شامى زكريا ٩/٩٤٤)

على أن من أصر على أمر مندوب، وجعله عزماً، ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر. (مرقاة المفاتيح ٥٥٣/٢) ذري كرده شرفه احرام است، واگر بقصد تقرب بنام اينها ذرج كرده شرفه يجه آل جانور بهم حرام ومردارى شود \_(فاوئ عزيزى الم ٥٠ ( هيد ديوبند) فقط والله تعالى اعلم كتيز: احتر عمرسلمان منصور يورى غفرلد ١٩٧٥/٩٥ اله ١٩٣٥/٩٥ اله

الجواب صحيح:شبيرا حمد عفاالله عنه

# بارش طبی کے لئے چندہ کر کے نیاز کرنا؟

سوال (۱۹۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ہمارے علاقہ میں کچھ بستیوں میں ایبارواج ہے کہ برسات کے موسم میں جب بارش نہیں ہوتی تو کچھ لوگ مشورہ کرکے پوری بستی سے چندہ کرتے ہیں، کسی پر زبردتی نہیں جو جتنا دے، کوئی گیہوں دیتا ہے کوئی چاول کوئی نمک مرچ مصالحہ وغیرہ دیتا ہے، کوئی نقد بیسہ دیتا ہے اور بیسب کچھ اکٹھا کر کے طلیم یا چاول وغیرہ بناتے ہیں، اور پوری بستی کے لوگ امیر غریب بیجے بڑے سب کھاتے ہیں، اور اس کو نیاز بولتے ہیں، تا کہ اللہ خوش ہوکر بارش برسادے، معلوم بیکر ناہے کہ اس کھاتے ہیں، اور اس کو نیاز بولتے ہیں، تا کہ اللہ خوش ہوکر بارش برسادے، معلوم بیکر ناہے کہ اس طرح چندہ کر کے کھانا بنانا کیسا ہے؟ اس کا شارر سومات میں تو نہیں ہے اور بیکھانا امیر غریب سب کھا سکتے ہیں یاصرف غریوں کو کھلانا چاہئے، یاس رسم کوسرے سے ہی ختم کر دینا چاہئے؟

الجواب وبالله التوفيق: بارش طلب کرنے کا شرق طریقه نمازاستهاء ہے، نیز انفرادی طور پر گناہوں کے کفارہ کے لئے صدقہ بھی مستحب ہے۔

کیکن اس کے لئے چندہ کرنا اور جمع کرکے پلاؤ وغیرہ پکانے کی رسم ثابت نہیں ہے،اس کو لازم بچھنابدعت ہے۔(ستفاد:احسن الفتاد کیارہ۳۷۷،اصلاح الرسوم۱۲۳)

اور چول كرا سے صدقه كور بركيا جاتا جال ذاوه غرباء كاحق ب اميراس كونه كائير عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحوّل رداء ٥ حين استقبل القبلة. (صحيح مسلم / باب صلاة الاستسقاء رقم: ٢٠٧٠)

وشرعاً طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر ولم يكن لهم أودية وابار وأنهار الخ. (شامي زكريا ٧٠/٣)

عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تُطفئ غضب الرب تبارك وتعالىٰ. (رواه الطبراني في الكبير، الترغيب والترهيب مكمل ٢٠٩ رقم: ١٣٣٥)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٢٦/٦، سنن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سنن الترمذي ٩٦/٢، سنن ابن

ماحة ٦/١) **فق***ط واللد تع***الى اعل**م

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۱۲٫۱۲۷۱۱ه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

# نذرونیاز کے نام پرکھا نا بنا کرامیرغریب سب کوکھلا نا کیساہے؟

**سے ال** (۱۹۳۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے زاز کا دخیرے مام طور سے کدکی دکان داتا ہے تھیں۔ کافوں کی زاز کر تا ہے اور کہ ازا کا ک

میں کہ: نیاز کیا چیز ہے عام طور ہے کوئی مکان بنا تا ہے تب مکانوں کی نیاز کرتا ہے اور کھانا پکا کر کھلا تا ہے، ایسے ہی پریشانی وغیرہ آتی ہے تب نیاز کرتے ہیں، یہ نیاز کا کھانا خوثی وغم دونوں موقعوں پر بنتا ہے،معلوم میکرنا ہے کہ یہ نیاز کے نام پر کھانا بنانا اور پھرامیرغریب سب کو کھلانا کیسا ہے،اگریہ نیاز کے نام کا کھانا ٹھیک نہیں ہے تو پھرعوام کوئس انداز سے تمجھا کیں؟

باسمه سجانه تعالى

**الجواب و بالله التوفیق**: بلاالتزام کےصدقہ کرناجائزے مگرمروجہ نذرو نیازاور فاتحا عمال بدعت ہیں۔(ستفاد: فاوکارشیدیہ ۱۵۸)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٢٦/٦، سنن أبي داؤد ٢٣٥/٢، سنن الترمذي ٩٦/٢، سنن ابن ماجة ٢٥٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه: احقر محمدسلمان منصور پوری غفرله۱۱۲٫۴۷۱۱ه الجواب صحیح بشیرا حمدعفاالله عنه

### نذرونیاز اورصد قات کا گوشت طلبه کی خوراک میں صرف کرنا؟

سےوال (۱۹۴): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مدرسہ میں لوگ نذرونیاز اور صدقات ہمہ قتم کے بکرے اوران کا گوشت جیجتے رہتے ہیں، بعض حصرات تو بالکل جھوٹا بچہ بلی جیسا کاٹ کر بھیج دیتے ہیں، جس کا گوشت دیکھنے سے گھن آتی ہے، بعض حضرات جان کے بدلہ جان کے عنوان پر ذنے کر کے مدرسہ بھیج دیے ہیں، بعض حضرات برے بیں اور میں جات برے بائد ہدیے ہیں اور میں کو ذرئے کر کے مدرسہ بھیج دیتے ہیں۔ سوال میہ ہے کہ آیا یہ سب فتم کے گوشت طلبہ کی خوراک پر صرف کرنے جائز ہیں؟ اگر ناجائز ہوں تو ان کا کیا مصرف ہے اور گوشت کی اس صورت سے نیچنے کی شرعاً کیا صورت ہے؟ بائمہ سبحانہ تعالیٰ باسمہ سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: مرسه پس نذرونیازی ان چیزوں کالیناجوالله تعالی کے لئے مانی گئی ہیں اور صدقات واجبہ کالینا اور اس کوطلبہ کی خوراک پر صرف کرنا درست ہے؛
کیوں کہ جولوگ زکو ق کے مستحق ہیں، وہی لوگ ندکورہ چیزوں کے بھی مستحق ہوں۔ (ستفاد: ناوی دارالعلوم ۱۲/۱۲، نقادی رشید مدمده)

مصرف الزكواة وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذكريا ذكر من الصدقات الواجبة كما في القهستاني. (شامي كراجي ٣٣٩/٢، زكريا ٢٨٣٨، البحر الرائق ٢٥٠١، الدر المنتقى بيروت ٢٤٤/١)

اور بکری وغیرہ کے چھوٹے بچوں کا ذ<sup>نخ ک</sup>رناا گرنذرمعین کے طریقہ پر ہوتو درست ہے اور اگرنذرغیرمعین ہوتو اس میں قربانی کے شرائط کا لخاظ ضروری ہے؛ کیوں کہ جانوروں کی نذراسی وجہ سے چے ہے کہان کی قربانی ہوتی ہے؛ لہذا نذر مطلق میں قربانی کے شرائط کا لحاظ کیا جائے گا۔ (ستفاد: فاوئی دارالعلوم ۱۲/۲۰۱۲)

ولو قال: لله على أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه، ووجهه لا يخفى. (درمختار) وتحته في الشامية: (قوله ووجهه لايخفى) وهو أن السبع تقوم مقامه في الضحايا والهدايا. (شامى كراچى ٢٠،٧٤، زكريا ٥٢٤٥) اورجولوگ جان كے بدلہ جان كے عنوان پر يا بحرى وغيره كورات ميں مريش كى چار پائى سے باندھ كرضج ذن كرتے ہيں، تو چول كداركا ثبوت شريعت ميں نہيں ہے، اس لئے يہ طريقة

بدعت ہے؛ البتہ آفات ومصیبت کے وقت صدقہ وخیرات کی ترغیب آئی ہے، مگرعوام کا اس بارے میں اعتقادیہ ہو گیا ہے کہ کسی جانور کا ذرخ کرنا ہی ضروری ہے، اور جان کا بدلہ جان ہی سیجھتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں؛ بلکہ بیعوام کی خودساختہ بدعت ہے، اگر کوئی بیعقیدہ نہ بھی رکھتا ہوتو بھی اس میں اس عقیدہ کی تائید ہوئی ہے، اس لئے بینا جائز ہے اور غریبوں کے لئے اس قتم کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ (ستفاد: امداد الفتاد کی ۲۲ مدالینا تا المائل ۱۳۹۹)

یہ عقیدہ اچھے اچھے دین داروں میں بھی پایا جاتا ہے، اس لئے علاء پر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پر خاص توجہ دیں اور مدارس دینیہ میں اس قتم کے جو بکرے دیے جاتے ہیں ان کو ہر گر قبول نہ کریں، علاء کرام کی چثم بوثی اور اس قتم کے بکروں کو قبول کر لینے سے اس گراہی اور غلط عقیدہ کی تائید ہوتی ہے؛ لہٰذا اس قتم کے گوشت کو طلبہ کی خوراک پر خرج نہ کریں۔ (ستفاد: احس الفتاد کی اس سرے سارہ ۳۱۷۔)

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته .....: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. (مسند أحمد ١٣٦٦، سن أبي داؤد ١٣٥١، سن النرمذي ٩٦/٢، سنن ابن ماجة ٢١٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۵/۷/۱۳۱۵ الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه



YOZ\_\_\_\_\_

# مزارات اور قبروں سے متعلق بدعات ورسومات

قبر کے اوپراذان دیئے سے متعلق ایک بدعتی کی تحقیق اور علماء دیو بند کا موقف

سے ال (۱۹۵): - کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، جس کے بہت سے دلائل ہیں:

**پیلی دلیل**: قبر پربعدِ فن اذان دیناجائزہے، احادیث اور فقهی عبارات سے اس کا ثبوت ہے، مشکوة شریف کتاب البخائز باب مایقال عند حضرة الموت میں ہے:

لقنوا موتساكم لا إلله إلا الله الله التي مردول كولا الدالا الله محدرسول الله سكها وَر

دنیاوی زندگی ختم ہونے پرانسان کے لئے دوبڑے خطرناک وقت ہیں، ایک توجانگی ہے، دوسرے سوالات قبر کدا گر جانگئی کے دوقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہوا تو عمر بھر کا کیادھراسب بربادگیا، اوراگر قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو آئندہ کی زندگی برباد ہوئی، اس لئے زندوں کوچا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں مرنے والے کی امداد کریں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ کڑھ کرسنا ئیں، اور بعد فن اس تک کلمہ کی آواز پہنچا ئیں کہ اس وقت تو ہ ہکلمہ پڑھ کر دنیا سے جاکراب اس امتحان میں کامیاب

ہو، البذااس حدیث کے دومعنی ہوسکتے ہیں: ایک توبیہ کہ جومرانہ ہواس کو کلمہ سکھاؤ۔ دوسرے بیہ کہ جو مرچکا ہواس کو کلمہ سکھاؤ، پہلے معنی مجازی ہیں، دوسرے حقیقی اور بلاضرورت معنی مجازی لینا ٹھیک نہیں؛ البذا حدیث کا بہی ترجمہ ہوا کہ اپنے مردوں کو کلمہ سکھاؤ، اور بیدفن کے بعد کا وقت ہے۔ چناں چہ ثامی جلداول باب الدفن بحث تلقین بعد الموت میں ہے:

أما عند أهل السنة فالحديث أي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على حقيقته .....، وقد روي عنه عليه الصلوة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن. شاى من المراكبية وإنما لاينهي عن التلقين بعد الدفن؛ لأنه لاضرر فيه بل فيه نفع، فإن الميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الأثار.

اس حدیث اوران عبارات سے معلوم ہوا کہ دفنِ میت کے بعداس کوکلمہ طیبہ کی تلقین مستحب ہے؛ تا کہ مردہ نکیرین کے سوالات میں کا میاب ہوا ورا ذان میں بھی کلمہ ہے؛ لہذا میں تلقین میت ہے جو کہ مستحب ہے؛ بلکہ اذان میں پوری تلقین ہے۔

(۲) در مختار جلداول باب الاذان میں ہے کہ دن جگہ اذان کہنا سنت ہے،ان میں سے ایک: والغیلان إن ظهر ت۔

(۳) شامی میں اس کے تحت ہے:

قد يسن الأذان لغير الصلاة .....، عند إنزال الميت القبر قياساً على أول خووجه للدنيا. (شامي زكريا ٥٠/٢٥)

الحمد لله الذي جعل الأذان علم الإيمان وسبب الإيمان وسكينة الجنان وسفات أجرن ومرضاة الرحمن، والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على من رفع الله ذكره وأقضع قدره فيذكره زان كل خطبة وأذان على آله وصحبه الذاكرين إياه مع ذكر مولاه في الحيوة والموت والوجدان والفوت وكل حين، وأن أشهد أن لا إله إلا الله الحنان المنان وأن محمداً عبده ورسوله سيد الإنس

والجان صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعلىٰ اله وصحبه الرفين لدينه ما أذان أذن لصوت أذان\_

قال الفقير عبد المصطفى محمد قدرت الله سني حنفي القادري البركاتي الرضوي المنظري\_

بعض علماء دین نے میت کوقبر میں اتارتے وقت اذان کہنے کوسنت فر مایا، ابن حجر مکی وعلامة خيرالملة والدين استاذ صاحب درمختارعليه رحمة الغفار نے ان كابہ قول نقل كيا: أمـام الـمـكبي ففي فتاواه وفيي شرح العبادات وعارض وأما الرملي ففي حاشية البحر الرائق و مو ض ۔حق یہ ہے کیاذ ان مذکورہ فی السوال کا جوازیقین ہے، ہرگزشر ع مطہرہ سےاس کی ممانعت برکوئی دلیل نہیں،اورجس امر سے شرع منع نہ کرےاصلاً ممنوع نہیں ہوسکتا، قائلان جواز کے لئے اسی قدر کا فی ہے، جو مدعی ممانعت ہود لائل شرعیہ ہےا بناوعویٰ ثابت کرے، پھرمقام تبرع میں آ کر فقیرغفراللد تعالیٰ له بدلائل کثیرہ اس کی اصل شرع مطہرہ سے نکال سکتا ہے۔ وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جا تا ہےاورسوال نکیرین ہوتا ہے، شیطان رجیم وہاں بھی خلل انداز ہوتا ہےاور جواب میں بہکا تا ہے، امام ترمذی محمد ابن علی نوا در الاصول میں امام اجل سفیان ثوریؓ سے روایت کرتے ين: إن الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه إنى أنا ربک فله ذا ورد سوال التثبیت له حین سئل، اس لئے حکم آیا که میت کے لئے جواب مين ثابت قدم رينے كى دعاءكريں \_امام تر مذى فرماتے ہيں: ويــؤيــدہ من الأحبار قول النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت "اللُّهم جسره من الشيطان" فلو لم يكن الشيطان هناك وسبيل ما وما صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بذلك ـاورتيح حديثوں سے ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ صحیح بخاری ومسلم وغیر ہما میں حضرت ابوہر پر ہ ﷺ سے مروی ہے کہ حضورا قدس عظفر ماتے ہیں: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان سے واضح ہو كرچيتىرمىل تك بھاگ جاتا ہےاورخود حدیث میں حکم آیا ہے كہ جب شیطان كا كھٹا ہوفوراً اذان

کہو کہوہ دفع ہوجائے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور جب مرتا ہے تو نماز
ہوتی ہے، اور جوقبر پراذان کہی جاتی ہے اس کی نماز کب ہوگی؟ اس جہالت کے سوال کا جواب میہ
ہوتی ہے، کہ بینماز یعنی نماز جنازہ صرف قیام ہے ہوتی ہے جواد نی افعال نماز ہے، قیامت کے دن ایک
نماز صرف سجد سے ہوگی جواعلی افعال نماز ہے، جس دن کشف ساق ہوگا، اور مسلمان سجدہ
کریں گے منافقین نہ کرسکیں گے، جس کا بیان سورہ ق میں ہے، قبر کی اذان اس نماز کی اذان ہے۔
محتر م المقام واجب الاحترام جناب مفتی صاحب
السلام علیم ورحمۃ اللہ وہر کا تہ

بعدہ عرض میہ ہے کہ ایک برعتی نے جمھے میہ پر چہ اذانِ قبر کے بارے میں لکھ کر بھیجا ہے، مگر میرے پاس میسب کتا ہیں موجو زئیں ہیں کہ ہم ان حوالہ جات کو دیکھیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ د کیھے کراس کی اصلیت کی تحقیق کریں اور اس کے دلائل کے جوابات مطلوب ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ میہ بدعتی صاحب "جاء المحق وز ھتی الباطل" کتاب سے اخذ کرتے ہیں، آپ برائے مہر بانی ارشاد فرما کیں کہ اس کتاب کے جو حوالے ہیں کہاں تک صحیح ہیں؟ اور جاء الحق کتاب مہر بانی ارشاد فرما کیں کہاں کہ جو ابات میں ہمارے علماء کی طرف سے کوئی کتاب ہے؟ یہ بھی ارشاد فرما کیں۔

اسمہ سجان تحالیٰ

البحواب وبالله التوفیق: قبر پراذان دیناسراسر بدعت ہے،قرونِ ثلاث اور حضرات سلف صالحین سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ماتا؛ بلکہ علماء اہل سنت نے اس کے بدعت ہونے کی صراحت کی ہے۔ علامہ شامی گفن وفن کی سنتوں کا ذکر کرنے کے بعد صاحب درمختار کے بیان کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لايسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الأن، وقد صرح ابن حجر في فتاواه بأنه بدعة وقال: ومن ظن أنه سنة قياساً على ندبهما للمولود الحاقاً لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب. (شامي كراجي ٢٣٥٥٢، زكريا ١٤١/٣)

قر جمہ: - مردہ کو قبر میں داخل کرنے کے بعداذان دیناسنت نہیں ہے؛ بلکہ علامہ ابن چھڑنے اپنے فقاویٰ میں اس کے بدعت ہونے کی تصریح کی ہے کہ چوشخص پیدائش کے وقت اذان و تکبیر کے مستحب ہونے پر قیاس کرتے ہوئے مرنے کے وقت کی اذان کو مسنون کہتا ہے وہ دری پر نہیں ہے۔

حضرت كَنْكُوبِيُّ نِي دررالبجارية فقل فرمايا:

لعنی ہندوستان میں جو بدعتیں رائج ہیں ان میں ایک فن کے بعد قبر پراذان دینا بھی ہے۔

من البدع التي شاعت في بلاد الهند الأذان على القبر بعد الدفن. (ناوي رشيديه ٤٠)

اورالبحرالرائق میں فتح القدریے حوالہ سے لکھاہے:

لینی قبر پر ہروہ فعل کرنا مکروہ ہے جوسنت سے ثابت نہ ہو، اور وہاں سنت سے ثابت صرف قبر کی زیارت کرنا اور کھڑے ہوکر دعاء پڑھنا ہے۔

ويكره عند القبر كلما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائماً.

(البحر الرائق كراچى ١٩٦/٢، زكريا ٣٤٣/٢)

ای تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ کئی بھی طرح اذان علی القبر کودینی کام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ( کذانی کفایۃ اُمفتی ۵۳٫۴، فقاد کار چمیہ ار۳۲۷) اور ورقۂ سوال میں اس بدعت کوسنت قرار دینے کے لئے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ صرف اور صرف تلمیس پر پنی ہیں، ہرا یک نمبر سے متعلق اشارہ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) تلقین بعد الدفن سے اذان مراد نہیں ہے؛ بلکہ اس کے الفاظ خود علامہ شامیؓ نے نقل فرمائے ہیں۔

أما عند أهل السنة فالحديث: أي "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتلقين بعد الدفن، فيقول: يا فلان بن فلان! اذكر دينك الذي كنت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً

رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله وبالإسلام ديناً، فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله وبالإسلام ديناً، وبالمؤمنين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخواناً. (شامي، باب صلاة الجنازة / مطلب: في التلقين بعد الدفن ٥٠١٣-١٨ زكريا)

(۳-۲) غیلان کا حکم میت پرصادق نہیں آتا اوراذان قبر کے مسنون ہونے کی تر دیدا ہی جگہان الفاظ میں مکتوب ہے:

وقيل عند إنزال الميت القبر قياساً على أول خروجه للدنيا؛ لكن رده ابن حجر في شرح العباب. (شامى، باب الأذان / مطلب: في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة ٢٠٠٦ زكريا، ٢٨٥١ كراچي)

اس کے علاوہ مذکورہ تحریر میں ہے جاہلا نہ دلیل دی گئی ہے کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے؛ لہذا مشکر نکیر کو بھی دفع کرے گی، نعوذ باللہ کیا ان لوگوں کے نز دیک مشکر نکیر بھی شیطان میں اور کیا اچھے اعمال نہ کرنے کے باوجود باہر والوں کے اذان دینے سے میت کوعذاب سے چھٹکا رامل سکتا ہے۔ بابی عقل ودانش بہایدگر لیت۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله ۲۱رار ۱۷۱۲

# قبر براذان دینے کے لئے بخاری وسلم کی حدیث سے استدلال؟

سوال (۱۹۲): -کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: ایک جماعت قبر کے پاس اذان دینے کو بدعت کہتی ہے، جب کہ دوسری جماعت اس کی پر زور طریقہ پر جمایت کرتی ہے - حال ہی میں ہمارے شہر میں ان ہی حضرات کا ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں مالیگا وَں شہر کے ایک مولانا نے اپنے وعظ و بیان میں کہا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں خود موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذکی قبر پر تکبیر کہی ۔ اذان دینے کی وجہانہوں

نے اس طرح بتائی کہ جب مردہ سے پہلاسوال کیا جاتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ اس وقت شیطان قبر میں اس کے سامنے ہی رہتا ہے، وہ اس مردہ کو بہکا تا ہے اور اپنے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میں ہوں تیرارب (مطلب شیطان) کیکن اس وقت قبر کے اوپراللہ اکبراللہ اکبر کی صدا مردہ کو سنائی دیتی ہے اور وہ شیطان کے بہکا وے میں نہ آتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ میرارب اللہ ہے اور شیطان اذان کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو اب آپ بتا سے کہ صراطمتنقیم کی راہ کون ہے؟

#### بإسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوفيق: دنن کرنے کے بعد قبر پراذان دینا بدعت ہے، شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں اور سوال میں بخاری ومسلم کی جس روایت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا تعلق نماز جنازہ کی چار تکبیروں سے ہے، اس سے اذان مراد لینا کھلی ہوئی تحریف اور حدیث کی غلط تشریح ہے۔

لايسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن ، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة الخ. (شامي زكريا ١٤١/٣)

أن أبها هريرةٌ حدثه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فقط والله تعالى اعلم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات. (صحيح مسلم ٣٠٩١) فقط والله تعالى اعلم احتر محمسلمان منصور يورى غفرله

٢٦/١١/٢٢ماھ

قبر برا ذان دینے کے لئے ابن ماجبر کی حدیث سے استدلال کرنا؟ سوال (۱۹۷): -کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسئد ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ مردہ کی تدفین کے بعدان کی قبر پراذان دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ابن ماجہ کے اندرروایت موجودہے، تو شریعت کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اوراس کا ثبوت احادیث کی کتابوں میں یادیگر کتابوں میں ہے یانہیں؟ باسمہ سجانہ تعالیٰ

البجواب وبالله التوفیق: ابن ماجیشریف میں اس مضمون کی کوئی روایت ہمیں منہیں ملی ، اور قبر پر اذان پڑھنے کاعمل بدعت ہے، قر آن وسنت اور سلف صالحین سے اس کا ثبوت نہیں ماتا۔ ( قاد کی دارالعلوم ۸۲۷۳، احسن الفتاد کی ارسیال ۱۳۷۷، قاد کی رجیبید ۲۹۷۷)

لايسن لغيرها أى من الصلوات وقيل: وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب. (شامى زكريا ٢٠٠٥) في الاقتصاد على ما ذكر من الوارد إشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره، كما هو المعتاد الأن، وقد صرح ابن حجر في فتاواه بأنه بدعة، وقال ومن ظن أنه سنة قياساً على مذهبها للمولود إلحاقاً لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب. (شامى زكريا ٢١/٣) منامى كراجى ٢٥٥١٢) فقط والله تعالى علم كتبه: احتر محملمان منعور يورى غفر لد ٢١/١/١١هـ كتبه: احتر محملمان منعور يورى غفر لد ٢١/١/١١هـ الجواب عن البحاب عنه البحاب عنه المناهن المناهن عنه المناهن عنه المناهن المناهن عنه المناهن المناهن

قبر پراذان دیئے سے مردہ کوسوال جواب میں آسانی ہونے کاعقیدہ رکھنا؟

سوال (۱۹۸): - کیافرماتے ہیں علاء دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: زید کہتا ہے کہ قبر پراذان دینے سے مردہ کوسوال وجواب میں آسانی ہوتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں تسکین بخش جوابتح ریفر ماکر ممنون فرما کیں۔
ماسمہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوهيق: زيدكا كهناغلط ب، يدبعت ب؛ لهذااس كاترك لازم اور ضروري ب، شريعت مين اس كي كوئي اصل نهين \_

إشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة. (شامي كراچي ٢٣٥/٢، شامي زكريا ١٤٠/٠ نتاوي رحيميه ١٩٧٦، فقط والله تعالى اعلم

کتبه:انقر محمسلمان منصور پوری غفرله ۱۴۱۷/۵/۳ ه الجواب صحح:شیراحمد قاسی عفاالله عنه

# عرس کرنااور قبروں پر جا در چڑھانا؟

سوال (۱۹۹): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:عرس کرنااور قبروں پر چیا در چڑھانا کیساہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: عرس كرنااور قبرول پرچادروغيره پره هانا قطعاً ممنوع اور بدعت ہے۔ (فاون محودیدار ۲۱۲)

وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء كرهه الفقهاء. (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ٣٢٤/٢)

وقال العيني: إن إلقاء الرياحين ليس بشيء. (فيض الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز/ باب الحريد على القبر ٤٨٩/٢)

فيجب أن يحذر مما يفعلون على رأس السَّنة من موته، ويسمونه حولاً، في دعون الأكابر والأصاغر، ويعدّون ذلك قربة، وهي بدعة ضلالة ..... وهذا الحول يسمونه أهل الهند عرس، وما عرفت له أصلاً، فإن العرس إنما يكون في الزواج، ومع ذلك فهذه الأحوال والأعراس لا تكاد تخلو من إرتكاب المحرمات فضلاً عن المكروهات. (تبلغ الحق ٨٩٨، بحواله: فتاوي محموديه ٢٢٥/٣ ذابهيل)

عن عائشة رضي اللُّه تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧، صحيح مسلم، الأقضية / باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان رقم: ١٧١٨، سنن أبي داؤد، السنة / باب في لزوم السنة رقم: ٢٠٦٦) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محسلمان منصور يورى غفرله

# مزار پرسجده کرنااور چا در چومنا؟

سوال (۲۰۰): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسّلہ ذیل کے بارے میں کہ:عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے،مزار پر چا در چومنا یا بوسہ دینا یا سجدہ کرنا یا پھول اگر بتی لگانا وغیرہ ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے؟

باسمه سجانه تعالى

البعواب وبالله التوفيق: عورتول كامزار پرجاناجائز نهيں ہے، نيز مزار كي چادر چومنابوسه دينا بھي ناجائز ہے۔

اور مزاروں پر سجدہ کرنا اگر تعظیم کی غرض سے ہوتو حرام ہے، اور بقصد عبادت ہے تو شرک ہے، نیز قبر پراگر بتی لگانا بھی منع اور بدعت ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. (مشكودة المصابيح/باب المساحد ومواضع الصلاة ٧١)

وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان إلى قوله: ولا يمس القبر ولا يقبله، فإنه من عادة أهل الكتاب. (حاشية الطحطاري ص: ٦٢٠)

وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام، والفاعل والراضي بـه آثـمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن، وهل يكفران على وجه العبادة والتعظيم كفر. (الدر المختار مع الشامي، كتاب الحظر والإباحة / باب الاستبراء ٥٠٠٩ه و كريا، أحكام القرآن الكريم للحصاص / باب السحود لغير الله ٣٢/١ بيروت) فقط والله تعالى اعلم كتبا اخر محمد المان منصور يورئ غفرله ١٣٢٢/٢/١٨ه المحمد الجواب صحيح: شير احمد غفا الله عنه

### قبروں پر پھول چڑھانا؟

سوال (۲۰۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ قبر پر پھول ڈالتے ہیں، کیا میصدیث سے ثابت ہے؟ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قبر پر درخت کی ٹہنی ڈالی تھی اس کی اچھی طرح سے تشریح کیجئے۔
باسمہ سجانہ تعالی

البجواب وبالله التوفيق: پھول ڈالناحدیث ہے تابت نہیں ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی مناخ کاڑھی تھی، اس کا مقصد صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف کرنا تھا، کیا ہیہ بدعتی حضرات جن مشائخ کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں، تو کیا اُن کے معذب ہونے کا عقد در کھتے ہیں؟

وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء كرهه الفقهاء. (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ٣٢٤/٢)

وقال العيني: إن إلقاء الرياحين ليس بشيء. (فيض الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحنائز / باب الحريد على القبر ٤٨٩/٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما يعذبان ..... ثم دعا بعسيب رطب، فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً، وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم يبسا".

(صحيح البخاري، الجنائز/باب الجريد على القبر ١٨١/١-١٨٢)

قال الطوطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. (إعلاء السنن، الحنائز / باب استحباب غرز الحريد الرطبة على القبر ٢٨٩/٨)

قال المازري: يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنها هذه المدة. (فتح الباري، كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ٤٢٥/١)

قلت: ..... إن كانوا يدعون اتباع الحديث، فعليهم أن يضعوا الجرائد دون الرياحين، وعلى المعذبين ون المقربين؛ لأن الحديث إنما ورد في المعذبين. (البدر الساري على حاشية فيض الباري / باب من الكبائر ٢١١١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محملان مصور يورى غفر له ١٣١٣/٣/٢٥ هـ الجوات محج بشيرا المحفولية عند الكبائر ا

# قبرول برموم بتي اگر بتي جلانا؟

سوال (۲۰۲): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قبروں پرموم بق واگر بتی جلانا کیسا ہے؟

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قبر پرموم بق اورا گربتی جلانا جائز نبیس، یه سب جہالت کی باتیں ہیں، شریعت سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں، ان سے بچنا ضرور کی ہے۔

وإخراج الشموع إلى رأس القبور في الليالي بدعة. (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الكراهية / الباب السادس عشر في زيارة القبور ٥٥١/٥٠)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. (مشكزة المصابيح/باب المساجد ومواضع الصلاة ٧١)

والنهي عن اتخاذ السراج لما فيه من تضييع المال؛ لأنه لا نفع لأحد من

السراج، ولأنها من آثار جهنم، وأما للاحتراز عن تعظيم القبور. (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة / باب المساحد ومواضع الصلاة ٤٧٠) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲/۸/۸ه الجواب صحیح:شیراحمه عفاالله عنه

# قبر کی طرف سر جھکا نااور مزارات کی قدم ہوتی کرنا؟

سوال (۲۰۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسلد ذیل کے بارے میں کہ: قدم بوی لیحیٰ قبر کی طرف بھی میں کہ: قدم بوی لیحیٰ قبر کی طرف بھی کر کے فکلئے کو معیوب سمجھنا؛ بلکداُ لئے یعنی قبر کی طرف منہ کر کے واپس باہر آنا، اور قبر پرچا در چڑھانا مر داور عور توں کے لئے کیسا ہے؟

انا، اور قبر پرچا در چڑھانا مر داور عور توں کے لئے کیسا ہے؟

البحواب وبالله المتوفیق: اولیاءالله مشانُخ کے مزاری قدم ہوتی اور قبری طرف سرجھکانا یا سجدہ کرنا نیز قبروں اور مزار پر چا در وغیرہ چڑھانا کھلی ہوئی بدعت ہے، جوقطعاً حرام اور ناجائز ہے، اس طرح قبروں کی طرف پیٹھ کر کے نکلنے کو معیوب سجھنا اور قبری طرف منہ کر کے واپس لوٹنے کا عقیدہ ہے اصل اور خلاف شرع ہے، اس طرح کے فاسد اور گمراہ کن عقیدہ سے ہرمسلمان مردو کورت کو بچالازم ہے۔ (ستفاد: قادئ محدود پیرٹھ ۵۳۵-۵۳۸، بہتی زیور ۱۸۱۷)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. (مشكرة المصابح/باب المساحد ومواضع الصلاة ٧١)

وكذا ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران؟ على وجه العبادة والتعظيم كفر، وإن على وجه التحية لا، وصار آثماً مرتكباً، للكبيرة والتواضع لغير الله حرام. (درمختار زكريا ٥٥٠/٩)

والإنحناء للسلطان أو لغيره مكروه؛ لأنه يشبه فعل المجوس. (هندية ٣٦٩/٥) شامي زكريا ٥٥١/٩)

أما تقبيل الأرض فهو قريب من السجود إلا أن وضع الجبين أو الخد على الأرض أفحش وأقبح من تقبيل الأرض. (شرح فقه أكبر ٢٤٤)

ولا يـمسـح الـقبر ولا يقبله؛ فإن ذلك من عادة النصاري. (هندية ٥١/٥،

طحطاوي على المراقي ١٣٥٥)

تكره الستور على القبور. (شامي زكريا ١٤٥/٣) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر محمسلمان منصور لورى غفر له ١٣٣٣/٢/٢٥هـ الجواب صحح. شبير احمد قامى عفا الله عنه

# مزارات پربیٹھ کرتلاوت کرنا؟

سوال (۲۰۴۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: مزارات کی تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ اورا کا ہر کے مزارات پر قر آن شریف لے جا کر تلاوت کرنااور ذکر جمراً باسراً کرنا کیسا ہے؟

#### بإسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله القوهنيق: مزار پرجاكرآ جسة آواز عقر آن پڑھناورذكر واذكاركرنے ميں مضائقة نبيس، مگر با قاعده قر آن ليجاكر تلاوت كرنايا ذكر جېرى كرنا مناسب نبيس، اس كئه كه اس سے بدعت كا دروازه كھنے كا انديشہ ہے۔

قراءة القرآن عند القبور عند محمد لاتكره، ومشايخنا أخذوا بقوله الخ. (عالمگيري ١٦٦/١)

إن كل سنة تكون شعار أهل البدعة تركها أولىٰ. (مرقاة المفاتيح، المنائز / باب

المشي بالجنازة ١٤٦/٤ تحت رقم: ١٦٨١ بيروت)

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالصلح مردود رقم: ٢٦٩٧) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمر سلمان منصور پوری غفرله ۱۳۷۲ ۱۸۲۲

# شیطان اور جنات کے اثر ات زائل ہونے کے یقین سے مزارات پر جانا؟

سوال (۲۰۵): - کیافرماتے ہیں علماء دین و مفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: عامل حضرات اور کچھ ہزرگ جو مزارات سے استفادہ کے قائل ہیں، جنات اور شیطانوں کے اثرات کے ازالہ کے لئے مزارات پر حاضری کی ترغیب ومشورہ دیتے ہیں، کیا صرف مزارات پر حاضری میں جب کہ ان کی روحانی توجہ سے مرض کے اثرات کا ازالہ ہوجاتا شرعی طور پر فاتحہ پڑھ کر بیٹے جا کیں؟ جب کہ ان کی روحانی توجہ سے مرض کے اثرات کا ازالہ ہوجاتا ہے، اس طرح اگر حاضری کی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں ہے، کئی بارتج بہ ہوا، فائدہ بھی ہوا؛ لیکن شرعی کی گڑکی بات ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحدواب وبالله التوفيق: مزارات پرجانے کا اصل فائدہ موت کی یاد ہاور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی قبور پر نازل ہونے والی برکات میں سے کچھ حصال جائے؛ کیکن کسی مزار پرجانے سے شیاطین اور جنات کے اثرات زائل ہوجاتے ہول، تو اس کا شرعاً بالکل ثبوت نہیں ہے، اس مقصد اور نیت سے مزار پرحاضری دینا ہے اصل اور ممنوع ہے۔ شرعاً بالکل ثبوت نہیں ہے، اس مقصد اور نیت سے مزار پرحاضری دینا ہے اصل اور ممنوع ہے۔ و أما الأولياء فيانهم متفاوتون في القرب من الله تعالیٰ، و نفع الزائرين

بحسب معارفهم وأسرارهم. (شامي زكريا ١٥٠٠٣، فتاوي (شيديه ١٠٤) عـن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – في حديث زيارة قبر أمه -: فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت. (صحيح مسلم رقم: ٩٧٦) عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخاري، الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم: ٣٦٩٧) فقط والله تعالى اعلم

كتبه:احقر محمرسلمان منصور پورى غفرله ۱۳۲۶/۲/۵۱ه الجواب صحیح بشیراحمدعفااللّه عنه

# بزرگول کے مزارات پر کتبہ لگانا؟

سوال (۲۰۲): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ: بزرگوں کے مزارات پر کتبہ لگانا کیسا ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: قبر کنثان کوباقی رکھنے اور تعارف کی غرض سے قبر پر کتبدلگانے کی گنجائش ہے، مگر بلاضرورت اور ضرورت سے زائدا ہتما صحیح نہیں ہے، اسی طرح عام آدمیول کی قبروں پر بھی کتبدلگانے کی اجازت نہیں ہے۔

لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن. (درمختار) وفي الشامية: لأن النهي عنها وإن صحّ فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. ويتقوّى بما أخرجه أبوداؤد بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجراً فوضعها عند رأس عشمان بن مظعون، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفِنُ إليه من مات من أهلي". (سن أو درة، ٢٠٦٦) فأما الكتابة بغير عذر فلا. (الدر المختار مع الرد المحتار، الصلاة / باب

صلاة الحنائز ۱۶۶۳ زكريا، فناوى قاضى حال ۱۹۶۱، احسن الفناوى ۱۹۹۶) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احقر مجمسلمان منصور پورى غفر له ۱۲ /۱۱ /۱۱ /۱۱ ما ۱۳ ما المجارة على منصور المعرقا مى عفالله عنه الجواسيحيج بشبر احمرقا مى عفالله عنه

# قبرستان میں ناچ ، گانا، قوالی اور قضاء حاجت وغیرہ کا حکم؟

سوال (۲۰۷): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: موجودہ رسم ورواج کے مطابق قبرستان میں عرس کے نام سے ناچ گانا، ڈانس، سینما تھیٹر اور جو دوکان دار دوکان لگانے کی غرض سے قبرستان کے میلے میں آتے ہیں، ان تمام لوگوں کا قبرستان میں پیشاب پا خانہ وغیرہ کرنا اور قبروں کو منہدم کر دینا اور فاحشہ عورت سے قبرستان میں قوالی کہلوانا، جب کہ اور بھی خرافات وغیرہ ہوتی رہتی ہیں، ایسا کرنا کیا جائز ہے یانہیں؟ قرآن وحدیث کی ردشی میں مدلی و مفصل جواب عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔

باسمه سجانه تعالى

الجدواب وبالله التوفيق: ناج گانا سينما تهيرُ وغيره بيسب امورسننا اورديكينا حرام بين ،خواه قبرستان مين مون ياكسي اورجكه -

اور قبرستان میں پیشاب، پاخانہ اور قبروں کو منہدم کرنا سے چیزیں احترام انسانی کے خلاف ہیں، اس کئے قبرستان میں ایسے کا م کرنا ہالکل درست نہیں ہے۔ (ستفاد: کفایۃ کمفقی ۱۲۰۷) مروجہ قوالی سننا بھی جائز نہیں ہے؛ بلکہ حرام ہے۔ (ستفاد: فاوئل محودیہ ۲۳۳7 ڈابھیل)

عن جابر رضي الله تعالىٰ عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور ..... وأن توطأ. (سنن الترمذي، الحنائز / باب ما حاء في كراهية تحصيص

القبور ٢٠٣/١)

يكره الجلوس على القبر ووطؤه. (شامي كراچي ٢٤٥/٢)

ويكره وطئ القبر والبول والغائط. (الدر المنتقى في شرح الملتقى على هامش محمع

الأنهر / باب الجنائز ٢٧٦/١ كوئنه، بدائع الصنائع، كتاب الصلاة / فصل في سنة الدفن ٢٥١٢)

استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق - إلى قوله - وغير ذلك حرام. (درمختار مع الشامي ٣٩٤/٦-٣٩٥ كراچي، شامي زكريا ٢٠٤٠)

ف ما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه و جداً و محبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين، قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام، لا يجوز القصد والجلوس إليه. (شامي كراجي ٣٤٩،٦، شامي زكريا ٣٠٩،٩) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محرسلمان منصور يورى ففر لـ ٢٨٥/١/١٥ اله الجواري عن المرابعة الكري عنه الشاعد الجواري عنه الشاعد الجواري عنه الشاعد الجواري عنه الشاعد المحرسلمان من المحرسلمان عنه الشاعد المحرسلمان عنه الشاعد المحرسلمان عنه الشاعد المحرسلمان المحرسل المحرسلمان الشاعد المحرسلمان المحرسل المحرسلمان الشاعد المحرسلمان المحرسل المحرسلمان المحرسل المحرسلمان المحرسل المحرسلمان المحرسل المحرسلمان المحرسل المحرسلمان المحرسلم

### قبرمين عهدنامه ركهنا

سوال (۲۰۸): - کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مئلہ ذیل کے بارے میں کہ: قبر میں کچھلوگ عہد نامہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے میت عذاب قبر سے محفوظ رہتی ہے، بیانہاں تک صبح ہے؟

#### باسمة سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: قرآن وحدیث قریس عهدنا مدر کهنا ثابت نہیں ہے، اس کا الترام برعت ہے۔

أنه تكره كتابة القرآن واسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش، وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطيه ونحوه مما فيه إهانة، فالمنع هنا بالأولى. (شامى زكريا ١٥٧٣) فقط والدّنعالي اعلم كتينا ١٩٢٦/٢/٣٢٥ هـ

# تیسرے دن قبر کی زیارت اورایصال تواب پر ملاعلی قارگ کی کتاب سے استدلال کرنا؟

سوال (۲۰۹): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: ''کشف الحقائق'' کی ایک عبارت سے میت دفن کے تیسرے دن ایصال ثواب اور زیارت قبور پراستدلال کرتے ہیں کہ بیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممل سے منقول ہے۔ ( کشف الحقائق) اور چنددانی کے مولا نامفتی نے کہا کہ حضرت ملاعلی قاری نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا اللہ کو پیار ہونے کے تیسر بے روز قبر کے سامنے جو کی روثی اور اونٹنی کا دودھ رکھ کر اللہ کا کلام (سورہ فاتحہ) پڑھ کر دعاما نگی اور جو کی روثی اور دودھ صحابی حضرت ابو ہریرہ کو دے کر کہا تم کھا وہ اور سب میں تقسیم کر واس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں کھانا کھانا اور تقسیم کرنا جائز ہے، مگر کے گھاوگ قبرستان میں کھانا کھانا ہے۔

باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: كسى متعين دن ايصال ثواب اور كھاناوغيره بنانا آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ثابت نہيں ہے، ملاعلى قارئ كى طرف نسبت كرتے ہوئے جوروايت نقل كى گئ ہے، وہ مطلقاً غير معتر ہے، اُن سے اس طرح كى كوئى روايت ثابت نہيں ہے۔

وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع. (شامي كراجي ٢٤٠/٢، زكريا ١٤٨/٣)

ويكره اتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراءة للختم أو القراءة والختم أو القراءة الختم أو القراءة أو الإخلاص، فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. (بزازية على هامش الهندية ٨١/٤) فقط والله تعالى اعلم

كتبه احقر محرسلمان منصور پورى غفرله

۲/۲/۱۱۲۱۱

### سالا رمسعود غاز کؓ کے مزار پر ہونے والی رسومات

سوال (۲۱۰): -کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: (۱) بہرائج میں واقع درگاہ حضرت شہید سالار مسعود غازیؒ سمیت قریب آدھا درجن مزاروں کی ہرسال بچاس ساٹھ لا کھرو پییڑ کھیے دارانہ نیلامی کی جاتی ہے، درگاہ شریف انتظامیہ کے ذریعہ مزاروں کی نیلامی شرعی اعتبار سے کہاں تک جائز ہے؟

(۲) ان مزاروں کی سالانہ نیلامی کے بعد ٹھکے داروں کے ذریعہ درگاہ شریف آنے والے عقیدت مندوں سے جراً وصولی کی جاتی ہے، ذائرین سے مزاروں پریہ وصولی کہاں تک مناسب ہے؟
(۳) درگاہ شریف بہرائج میں تعمیری وتر قیاتی کا موں پر غیر مسلموں کی طرف سے کئے گئے دان کی رقم کا استعال کہاں تک جائز ہے؟

(۴) درگاہ شریف کے پر کھ مزارسمیت سجھ مزاروں پر ہرایک موقعہ پرعورتوں کو جانے کی کھلی چھوٹ ہے،شرعی اعتبارے پر کہاں تک صحیح ہے؟

(۵) درگاہ شریف بہرائج کی سیکڑوں بیگھا موقو فیز مین ودیگر جائیداد پر زیادہ ترمسلمانوں کا ناجا ئز قبضہ ہے،شریعت میں اوقاف کی ملیت پر ناجائز قبضہ کا کیا حکم ہے؟ ماسمہ سجانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: مزارات پرعرس کرنا، میل لگانااورعرس کے موقع پر شیکے داروں کو شیکہ نیلام کرنا اور مزارات پر آنے والوں سے جراً پیسہ وصول کرنا، نیز مزاروں پر عورتوں کا آناجانااور فواحش ومشکرات بھیلانا، نیز مزارات کی زمین پرناجائز قبضہ کرنا، بیسب باتیں شرعاً حرام اور ناجائز ہیں، شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (متقاد قادی محودیہ ۱۸۱۰-۱۰۱۰) فادی رجمہ ۲۰۸۲، ۱۸۲۳، مقادی غانی ۱۸۲۱، کفایت المفتی ۱۸۲۳)

لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود والطواف حولها، واتخاذ السراج والمساجد عليها، ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد

ویسمونه عرساً. (تفسیر مظهری ۱۲ ۲۵ زکریا)

ونهى عن اتخاذها عيداً، وهم يخالفونه ويتخذونها عيداً ويجتمعون لها كما يجتمعون للعيد أو أكثر. (محالس الأبرار ١١٨/١٧، بحواله: محاضراتِ علميه برموضوع رضاحانيت ١٦٢)

وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء، بل حرام في هذا الزمان ولا سيما نساء مصر؛ لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة، وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة، وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا. (عمدة القاري شرح صحيح البحاري ٧٠١٨) فقط والله تعالى اعلم

کتبهاحقر محرسلمان منصور پوری غفرله۲۲/۱۱/۲۴۱ه الجواب صحیح:شیبراحمدعفااللّه عنه

# بزرگوں کے مزارات پرغائب شخص کا سلام پہنچانا؟

سوال (۲۱۱): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: جناب سرکار دوعالم ﷺ کے روضۂ اقدس میں توغائب کا سلام پہنچایا جاتا ہے؛ لیکن کسی بزرگ یا ولی کے مزار پرغائب کا سلام پہنچانا کیساہے؟ مدل جواب کی زحمت گوارا فرمار شکر میکا موقع دیں۔ ماسمہ سجانہ تعالیٰ ماسمہ سجانہ تعالیٰ مسکول

الجواب وبالله التوفيق: آخضرت گوسلام پہنچاناصراحة روایتوں سے فابت ہے؛ کیکن آپ کے علاوہ کسی امتی بزرگ یا ولی کو غائب کا سلام پہنچانا کسی روایت میں نظر سے نہیں گذرا، البتہ چول کہ قبرستان میں جاتے وقت مردول کوسلام کرنا فابت ہے۔ (حصن صین ۱۵۴) اس سے سلام پہنچانے کا بھی ثبوت ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۲/۲/۷۳هه الجواب صحیح:شیراحمدعفاالله عنه

### مزاریرجا کر ہیروں سے مانگنا؟

سوال (۲۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی غیراللہ سے مانگنا جیسے کسی مراز پر جا کر پیر سے کوئی مانگنا ہے بیہ جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو ہم بھی ماں باپ یاکسی رشتہ دار سے مانگتے ہیں اور یہ بھی ، تو غیراللہ ہے اور بیجا ئز ہے تو کیا وجہ ہے؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهنيق: غيرالله (خواه زنده هو يامرده) سے اليي چيز ما مگنا جو
اس كے دائر ه اختيار سے باہر اور صرف قدرت خداوندى كے ساتھ مختص ہے جائز نهيں ہے، نيز غير
الله سے متعلق بي عقيده ركھنا كه وہى اصل ميں دينے والا، مرض ہٹانے والا پر بيثانی دور كرنے والا
وغيره وغيره ہے، ثرك ہے، اسى بنا پر مزار پر جاكر پيروں سے ما نگنے اور ان كی منت رکھنے كی سخت
ممانعت ہے اور يفعل اسلام ميں قطعاً حرام ہے، اور زندوں سے جو چيزيں مائلی جاتی ہيں وه اليي
نہيں ہوتيں جوان كے اختيار ميں نہ ہوں، مثلاً روپيد دينا، مددكر نا وغيره، اور نہ سيمجھ كر زندوں سے
مانگاجا تا ہے كه نعوذ بالله وہى اصل ميں داتا ہيں، البذاان سے مائلنا شرعاً ممنوع نہيں ہے، ہاں اگر كسى
زندہ كے بارے ميں اليى صفات كا عقيده ركھے جو صرف الله تعالیٰ كی ذات كے ساتھ خاص ہيں، تو
زندہ كے بارے ميں اليى صفات كا عقيده ركھے جو صرف الله تعالیٰ كی ذات كے ساتھ خاص ہيں، تو

ومن مظنات الشرك أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم يتوقعون أنجام مقاصدهم بتلك النذور ويتلون أسمائهم رجاء ببركتها. (ححة الله البالغه ٦٢، ١٨٦/١ حجاز ديوبند) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۱۳۱۲/۳/۱۳/۱ه الجواب صحح. شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

### بزرگوں کے نام پرعرس منانا

سوال (۲۱۳): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:اعراس بزرگانِ دین صحیح ہے یانہیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: بزرگول كاعرس منانا بلاشبه بدعت اور ممنوع بـ -(فادي رشيديد ١٣٥)

حضرات ِصحابہ کرام رضی الدعنهم اور سلف صالحین ؓ سے اس کا ثبوت نہیں ملتاء آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنے بارے میں ارشا دفر مایا ہے:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيداً. (سنن أبي داؤد رقم: ٢٠٤٢، سنن الترمذي رقم: ١٠١٨، مسند أحمد ٢٣٦٧/٢، مشكرة المصابيح / باب الصلاة على النبي في التشهد ٨٦/١)

ليخى ميرى قبركوعيدمت بناؤاور مجمح البحاريين السحديث كى شرح كرتے موئر مايا گيا ہے:

لا تجعلوا قبري عيداً أي لا تجعلوا زيارة قبري عيداً أو قبري مظهر عيد
أي لا تجتمعوا لزيارة اجتماعكم للعيد فإنه يوم لهو وسرور وحال الزيارة
بخلافه. (محمع بحار الأنوار ٥٤١٠)

توجب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عرب منانے اور عید کے دن کی طرح آپ کے روضہ اطہر پر میلہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، تو دوسروں کے لئے اس کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے؟ غالبًا اس بنا پر بعض بریلوی علماء بھی عرس کے وقت مزارات پر نہ جانے کا فتو کی دیتے ہیں، چناں چہمولا ناحشمت علی صاحب نے اپنی تصنیف مجمع الوسائل ارم الا میں اسے تحریر کیا ہے۔ (بحوالہ فناری رحمیہ (۳۲۰) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۲٫۲ (۱۲/۱۳ هد الجواب صحح:شبیراحمه عفاالله عنه

# مزاروں پر جا کرمردوں کے وسلے سے منت مانگنا؟

سوال (۲۱۴): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: مزاروں پر جاکران کے وسلے سے کوئی منت مانگنا جائز ہے یانہیں، یااس طرح کہنا صاحب قبر سے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرد بیجئے کہ میرا فلاں کام ہوجائے، جائز ہے یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: اگرالله تعالى سے براوراست دعامائے اوراس بزرگ كووسيله بنالے توبيدرست ہے۔

اور بزرگوں سے خطاب کر کے بینہ کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرا کا م کراد بیجئے ؟ اس لئے کہ اس کے جواز اور عدم جواز کا مدار مسئلہ سماع موتی پر ہے، جو برا برمختلف فیدر ہا ہے۔ ( فتادیٰ رشید بیہ ۱۴۲۱، فتادیٰ دارالعلوم ۲۴۱۷)

وقال في الشامي: وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن. فيه: وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع مالم يقله عالم قبله. (شامي كراچي ٣٩٧/٦، زكريا ٩٩/٦، البحر الرائق ٧٠/٨، بدائع الصنائع زكريا ٣٠/١٤، عين الهداية زكريا ٣٥٧/٤، روح المعاني ١٢٨/٦)

إن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته، وأما من لا قطع في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه. (روح المعاني ١٢٩/٦، المائدة: تحت آية: ٣٥، مطبوعة مصطفائية ديوبند، المدخل ٢٥٤/١ مصر، بحواله: فتاوى محموديه مير ثه ١٣٢/٣-

وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم

ينكره أحد من السلف والخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله. (رد المحتار، الحظر والإباحة / فصل في البيع ٩٩٩٦ و زكريا، ٣٩٧/٦)

عندنا وعند مشائخنا يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصحديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي إلى غير ذلك. (المنهد على المفند ١٢-١٣، عقائد أهل السنة والحماعة مدلل ١٧٥ لاهور) فقط والله تعالى اعلم كتيد: احتر محمسلمان منصور يورى غفرله ١١٦/١٦، هذا الجواح يجمسلمان منصور يورى غفرله ١١٦/١٦، هو الجواح يجمسلمان عنه المجمسلمان عنه المجمسلمان عنه المجمسلمان عنه المجمسلمان عنه المحمسلمان عنه المحمسلمان عنه المحمسلمان عنه المحمسلمان على المحمسلمان عنه المحمسلم

### قبر کے سامنے جھک کرسلام کرنااور مزار کو چومنا؟

سوال (۲۱۵): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: صاحب قبر کے احترام میں تھوڑا جھک کر سلام کرنا اس طرح جیسے بادشا ہوں کے زمانہ میں ہوا کرتا تھا یا قدم ہوی کے نام پر مزار کو چومنا کہ بشکل سجدہ قدموں پر گرجانا جائز ہے یا نہیں ، اس صورت میں کہ بشکل سجدہ قدموں میں گرجانے کوزید کہتا ہے کہ یہ سجدہ نہیں ہے؛ بلکہ احترا الم قدم ہوت ہے، سجدہ کے لئے تین چیزیں شرط ہیں: قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، تین مرتبہ سجان ربی الاعلیٰ کہنا۔ برائے کرم جواب دیں؛ تاکہ شرک واحترام کا فرق معلوم ہوسکے اور اسلاف نے بھی مزاروں پر حاضری دی ہے، ان کا کیامعمول تھا؟

#### باسمه سجانه تعالى

البحبواب وبالله التوفيق: قبرك سامنے جمك كرسلام كرنا مكر وقح كي ہاور مزاركو چومنااور تجده كى بيئة اختيار كرناا گرينية عبادت ہوتو موجب كفر ہے،ورند حرام اور سخت گناو كبيره ہے۔

تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء فحرام، والفاعل والراضي به

اثمان؛ لأنه يشبه عبادة الوثن، وهل يكفران؟ على وجه العبادة والتعظيم كُفّر، وإن على وجه العبادة والتعظيم كُفّر، وإن على وجه التحية لا، وصار اثماً مرتكباً للكبيرة. (درمختار) وفي الشامي: وفي السحيط أنه يكره الإنحناء للسلطان وغيره. (شامى كراجى ٣٨٣/٦، زكريا (٣١٥٥٠ المنافقاوي ٣٦/١)

عبارت بالاسے صاف معلوم ہوا کہ حرمت کے لئے محض تجدہ کی بیئت اور بوسہ دینا کافی ہے خواہ وہ کسی طرح ہو؛ اس لئے زید کا یہ کہنا بلادلیل ہے کہ تجدہ وہ بی کہلائے گا جس میں مذکورہ تین شرطیں پائی جائیں، بیزید کی من گھڑت بات ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله ۲۷۲/۳۱۱ هد الجواب صحیح:شیر احمدعفاالله عنه

### قبروں پر پھول مالا اور تر شاخ رکھنا؟

سوال (۲۱۲): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکدذیل کے بارے میں کہ: قبروں پر پھول مالا یا چادر چڑھانا ایسے ہی تر شاخ یا گھاس وغیرہ کے بودے میں مجھ کرکے لگانا کہ بیمیت کے لئے تقلیل عذاب کا باعث ہے، کیساہے؟ ہاسمہ ہجانہ تعالی

الجواب وبالله التوفیق: تقلیل عذاب کی نیت سے قبروں پرشاخیں گاڑنے کا التزام واہتمام کرنا بدعت ہے، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دوگنه گاروں کی قبروں پر جو شاخیس گاڑی تھیں، وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت اورخصوصیت تھی، دوسر سے لوگوں پراس کوقیاس نہیں کیا جائے گا، یہی قول احوط اور مفتی بہہے۔ (احن الفتادی اسر ۲۷۲۳)

وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء كرهه الفقهاء. (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية ٣٢٤/٢)

وقال العيني: إن إلقاء الرياحين ليس بشيء. (فيض الباري شرح صحيح البخاري،

كتاب الحنائز / باب الحريد على القبر ٤٨٩/٢)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما يعذبان ..... ثم دعا بعسيب رطب، فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".

(صحيح البخاري، الجنائز / باب الجريد على القبر ١٨١/١-١٨٢)

قال الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. (إعلاء السنن، الحنائز / باب استحباب غرز الحريد الرطبة على القبر ٢٨٩/٨)

قال المازري: يحتمل أن يكون أوحى إليه أن العذاب يخفف عنها هذه المدة. (فتح الباري، كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ٢٥/١٤)

قلت: ..... إن كانوا يدعون اتباع الحديث، فعليهم أن يضعوا الجرائد دون الرياحين، وعلى المعذبين ون المقربين؛ لأن الحديث إنما ورد في المعذبين. (البدر الساري على حاشية فيض الباري / باب من الكبائر ٢١١١، فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منمور يورى غفرله ٢١٢١/١٢/١١ه الجواب صحح بشيرا حمي الله عنه الجواب صحح بشيرا حمي التعالى اعتمال المحمد الجواب صحح بشيرا حمي الشعنه



# متفرقات

### درودتاج يرطهنا

سوال (۲۱۷): - کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: درود تاج پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفيق: درودتاج ميں بعض الفاظ تركيه بين اس كئے اسے ترك كركے ديگر درود تريف جو سيح سندول سے منقول ہيں انہيں پڑھنا چاہئے۔ (ستفاد: فاوكامحوديد ۱۳۲۳ داھيل)

قال الملاعلي القاري بعد بحث: فأرادوا تعليم الصلاة أيضاً على لسانه بأن ثواب الوارد أفضل وأكمل. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، الصلاة / باب الصلاة على النبي الله وفضلها ٦/٣ رشيدية) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمسلمان منصور پوری غفرله۱۳۱۵/۳/۱۱هه الجواب صحح:شبیراحمد قاسی عفاالله عنه

# تكبير ميں شہادتين تک بيٹھے رہنے کولازم مجھنا بدعت ہے

سوال (۲۱۸): -کیافرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: بعض لوگ تبییر کے وقت شروع میں ہی کھڑے ہوجاتے ہیں اور بعض لوگ شہادتین تک بیٹے رہے ہیں، پہلے لوگ کھڑے ہونے کوسنت اور بیٹھنے کومستحب کہتے ہیں، کیا مسکد ایسا ہی ہے، اگر کوئی حدیث ہوتو وہ بھی لکھ دیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

من أصر على أمر مندوب، وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة، أو منكر. (مرقاة المفاتيح، الصلاة / باب الدعاء عند التشهد ٢٦/٣ تحت رقم: ٩٤٦ بيروت، امداد الفتاوى ٢٢٤٥) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر محمسلمان منصور يورى ففر له ١٣١٥/٢/٢١هـ الجواب عنج شير احمر قامى عفا الله عند الجواب عنج شير احمر قامى عفا الله عند

### ربن کاٹ کر دوکان وغیرہ کاافتتاح کرنا؟

سوال (۲۱۹): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: کسی دوکان کے افتتاح کے وقت رہن وغیرہ کاٹنے کا جورواج ہے اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟

### باسمه سجانه تعالى

البحواب وبالله التوهيق: دوكان كافتاح كوقت ربن وغيره كاشخ كاجو رواج باس كاشريعت مين كوئى ثبوت نهين باور چول كداس مين كفار كى مشابهت باس كئ اس كاترك كرنالازم اور ضرورى ب

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو

منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس / باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١) فقط والله تعالى اعلم كتبه: احتر مجرسلمان منصور پورى غفرلد ١٣٢٥/٥/١٥ هـ الجواسيجي شبير احمر قاكمي عفاالله عنه

# مسجد کے طاق اور محراب میں مٹھائی رکھنا؟

سوال (۲۲۰): - کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے ہیں کہ: پچھ مستورات مسلسل مسجد کی محراب میں بنے ہوئے طاق کو مٹھائی اور اگر بتی وغیرہ سے بھرتی ہیں، بعدہ وہ مٹھائی مسجد میں آنے والے نمازی بہت کوشش کے ساتھ حاصل کر کے خود بھی کھاتے ہیں، بعدہ وہ مٹھائی محب کہ شریعت مبارکہ کی روسے میہ کہاں تک جائز ہے اور اس مثل کے کرنے والے اور اس مٹھائی کے کھانے والے کہاں تک درست ہیں؟ باسم سبحانہ تعالیٰ

البحواب وبالله التوفيق: خاص طاق میں مٹھائی وغیرہ رکھنا اورا گری جلانا اسلامی شریعت میں ثابت نہیں ہے؛ بلکہ بیم ل نعوذ بالله مندروں میں دئے جانے والے چڑھاوے سے مشابہ ہے، عموماً جاہل عور تیں منت وغیرہ مان کریہ بدعات انجام دیتی ہیں، مال دار اور صاحب استطاعت لوگ اس کو نہ کھائیں اور اس بدعت کورو کنے کی کوشش کریں۔ (ستفاد: قاوی دار العلوم ۱۳۷۱ انقاد کی رشیدیہ ۵۴۸)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد، اللباس/ باب في لبس الشهرة رقم: ٤٠٣١)

عن أبي سعيد الخدري الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان. (صحيح مسلم / كتاب الإيمان رقم: ٤٩) فقط والله تعالى اعلم كتبد: احقر محملمان منصور يورى غفر له ١٣١٧/٣/٢٦ه الكواب محجج بشير المرعفا الله عند الجواب محجج بشير المرعفا الله عند

# واجب الا كرام شخص كى قدم بوسى كرنا؟

سوال (۲۲۱): - کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ: حضرت مفتی محصود صاحب رحمہ اللّٰہ فناوی محمود بیار ۵ کارپڑ کریفر ماتے ہیں کہ: جو شخص واجب الاکرام ہواس کی قدم بوی کی اجازت ہے؛ لیکن اعتقاد میں غلونہ ہو، تو حضرت میہ بات سمجھ کے باہر ہے۔ آج غیر مقلدوں کا ستارہ بلندی پر ہے اس لئے یہی سب با تیں عوام میں بتا کرعوام کو گمراہ کررہے ہیں، اس لئے خلاصہ فصل ارشاوفر مائیں؟

#### باسمه سجانه تعالى

الجواب وبالله التوفیق: محبت وعظمت کی بناپر واجب الاحترام خض کی قدم بوق کی گنجائش اگر چه بعض روایات سے مستفاد ہوتی ہے؛ لیکن آج کل چوں کہ عوام میں بے اعتدا لی حد سے زائد ہے، اس لئے اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاسمتی، اور اس کے جواز پر غیر مقلدوں کا اعتراض بے جاہے؛ کیوں کہ جس عمل کی گنجائش حدیث وآثار سے ہواس کو بلا شرط مطلقاً ممنوع نہیں کہا جاسکتا، چندروایات ملاحظہ ہوں:

عن زارع رضي الله عنه - وكان في وفد عبد القيس - قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته. (سنن أبي داؤد ٧٠٩/٢)

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: إذهب بنا إلى هذا النبي، فقال صاحبه: لاتقل نبي، أنه لو سمعك، كان له أربعة أعين، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألاه عن تسع آيات بينات – إلى قوله – قال: فقبلوا يديه ورجليه، وقالوا: نشهد أنك نبي الخ. (سن الترمذي ١٠٢/٢)

لأنه لم يكن ذلك من باب التحية والتعظيم ، بل من باب الاستحسان؛ لأنه وقع ذلك عنهم لما سألوه عن الآيات الستع، وأجابهم صلى الله عليه وسلم عنها، وما روى أبوداؤد ولا حجة لهم فيه أيضا؛ لأنه لم يكن من باب التحية والتعظيم بل من باب المحبة والشوق، كما يدل عليه قول: فجعلنا نتبادر. (إعلاء السنن ٤٢٦/١٧) وفي الشامية: قال الإمام العيني بعد الكلام: فعلم إباحة تقبيل اليد

والرجل والرأس والكشح، كما علم من الأحاديث. (شامي زكريا ١٦/٩)

وفي الدر: طلب من عالم أو زاهد أن يرفع إليه قدمه، ويمكنه من قدمه ليقبله أجابه، وقيل: لايرخص فيه، وتحته في الشامية: قوله: أجاب، لما أخرجه الحاكم: أن رجلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إلى قوله) فقال: ثم أذن له، فقبل رأسه ورجله. (شامي زكريا ١٩٠٥) فقط والله تعالى اعلم

کتبه:احقر محمرسلمان منصور پوری غفرله۱۱۷۲۹/۱۳هه الجواب صحح:شیراحمه عفاالله عنه

